

اِيَّارَةُ الْمُعِيَّارِفِيَّ الْمُرْاجِيِّ





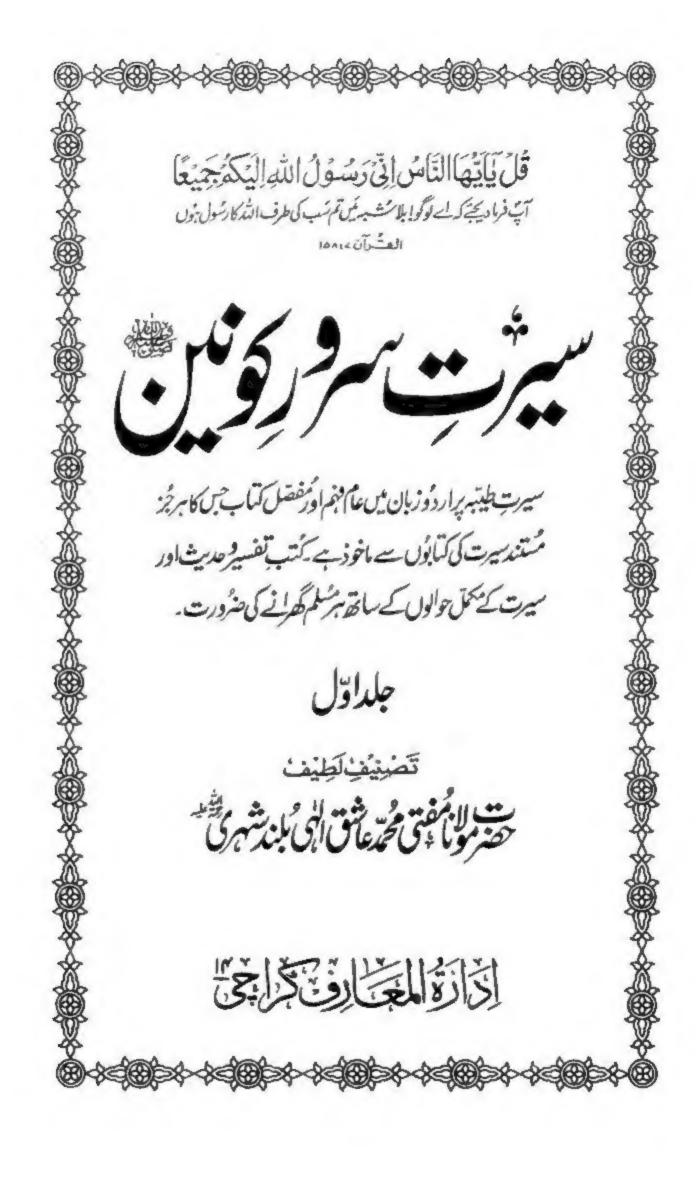

بابتمام: محدثتاق تي

طبع جديد : محر الحرام ١٣٢٣ الد ماريّ ٢٠٠٣.

مطبع : احمد بمنتنگ برلس ناهم آباوكراچى

ناشر : اولة المعاف كلي اعاط والعلو الرابي

فون : 5049733 - 5032020 :

i\_maarif@cyber.net.pk : كان

## :<u> 2 2 2</u>5

ادارة المعارف كراجى اطلار العلوا كراجي

فوك : 5049733 - 5032020 : فوك

مكتبية عارف القرآن كراجي اعاط دراهلو آراجي

نوك: 5031566 - 5031566



## بِهُ كُلِلْ لَكُمُ لِللَّهُ عَيْلُ لُكُمْ لِللَّهُ عَيْلُ اللَّهُ عَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عِلْلِي اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَّا لِمِلْلِلْمِ الللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّال

العسمد لله الدى بعث نبيه المصطفى محتمد الذى أخرج به التاسم من ظلمات الكفروالشوك الى النوروالهدى من اطاعه و التبعه اهتدى ومن عصاء فقد مسل وغوى صلى الله تعالى عليه وعلى آله و اصعابه مصابيح الدسجل و بادك و ساتم تسليمًا كذيراً كث يرًا ه

المابعد . آخضرت ملى الشرطيد وآلم و لم كى سيرت طيتبرده ايم اورسدا بهار موضوع بيت بربردور كالم فضل فضل فعالت كوقلم الخاياب اور برا يك سف والها ما اندازي سيرت طيتبك مضايين اور وا فعات كوقلم بندكيا بيد برودكونين لى الشرعيد وآلم و لم كن زندگ كه تمام وافعات كوسحابه كرام وضوان الشرطيم اجمعين سف عليه وآلم و لم كن زندگ كه تمام وافعات كوسحابه كرام وضوان الشرطيم اجمعين سف نهايت اما نت وارى وانتارى اور بورسا استمام كه سائد محفوظ كيا اورقيامت تك آن والما الماسك و المال كولون المستحد والماكولون والمعاس بونات كرورونما بوتا و كهور باسيد .

رسول برخ ، مجوب فرا، احمحتنی محد مصطفی الله علیه و آله و کم و اوال دانده الله علیه و آله و کم که اقوال دانده ای بیت اور کونصیب دانده کارنج می کسی اور کونصیب نہیں ہوئی . جانتار ول نے آپ کی کنگی ہم سے مدوانی ، کمیداور بستر تک کے بائے میں کمل معلومات کو محفوظ کرے بیان کیا ہے ۔

آنخصرت سلی الله علیہ ولم کی زبان مُبارک سے تکلا ہوا سرلفظ شربعت اور دین ہے اور آپ کا سرعمل قابلِ تقلیدہے سوائے ان اعمال کے جن کے بادے می آب نے فود بنادیا کہ میری تصوصیت ہے .

سیرت طیبہ سے بوری شربیت واضع ہو ماتی ہے اور کل صابط جیات سامنے آمایا ہے صبروشکر عادت وریاصنت، قناعت وزہد، استفناءعن الخلق، الشرکے دشمنوں سے جہاد اسلح و جنگ کے اصول، تربیتِ اولاد ازدواجی زندگی

غرضيك سرمعلط مي مكل رامنان ملتي ہے.

صفرت والده م برخی محرعاش النی بلند تهری مها بر مدنی دیمة الله علی جب من الفراد البیان مکور فارغ بوسے و شریرت سرور کو نین صلی الله علی و آلہ و کے منظم الشروع کردی اور مندف بوضوعات اور وافعات مکور اور ادارة المعارف کا حی کا مختا شروع کردی اور مندف بوضوعات اور وافعات مکور اور ادارة المعارف کا حی را مخترب ماظم جناب محتر منتای کردی سال می مناب مرتب کر والدصا و بی کا خیال تقال جب کا برجائے گی توسلسله وار مضایین مرتب کر دین موالد ما می کا موال می کا والد ما می کا برا مناب کر المی کا موال می کا موالد می موالد می موالد می تالوت قرآن کے بعد انہوں مادر مضان المبارک می الله بور عالم کوروزه کی حالت میں تلاوت قرآن کے بعد انہوں کے داعی امل کو لیسی کہا۔ و فع الله ورجائے کے منام مضایین صفرت المدور کو نین موالد علی موالد می موالد می موالد می موالد می موالد می موالد می موالد موالد می موالد می موالد می موالد می موالد می موالد موا

و آلم واصحاب اجمعین -عالتی المدنی ۵ بشوال ۱۳۷۷ بجری بمقام مسجد نبوی شریف ، جوارالروضته الشریف

## فهررمرف مضاملن سيرت برور كوين في الشعاديم المرام

| صغر      | مضائين                            | صفخ  | مضاعين                                   |
|----------|-----------------------------------|------|------------------------------------------|
| ان کی ا  | پنے ماندان کوخصوصی طور برد        | 1 4  | مومن مرتب                                |
| 40       | بؤرت دسين كاحكم                   | 10   | معت دمه                                  |
| 40 6     | فريش كااوطاب كماس                 |      | محمعظمه كي آبادي اور                     |
|          | فريش كم كاابوطالت ايك اورس        | 1    | كعبه شريف كي تعمير                       |
| 2        | ریش مخری بهط دهر                  | 79   | نسب مطبر                                 |
| جرا      | يندا ورعناد بونرمانشي             | 144  | بترزمزم کی کھڈائ                         |
|          | كامطالية آيث كى فيرمت             |      | ولادت بإسعادت                            |
| 44 6     | ماه ومال کی بہیٹ شر               |      | داداجان كانوشى مصرشار موما               |
| 44       | باء واجدادى تقليدكا بهار          |      | اور محتیام تجویز کرنا                    |
| المال    | له والول كام ابلامة اعتراص كركم   | 6 44 | دمناعت                                   |
| 41 95    | رائے دوگوں میں سے نبی کیوں سا     | C 44 | شق صدر کا داقعه                          |
| 100      | ريش كمر كى فرمائش كدرين ميس       | NA E | الده كى دفات ادر دا دا اور چيا كى سرزيتى |
| إنان     | ارى كردى يا آسمان كو گرادى        |      | ت م كا پېلاسفىدا درايك                   |
| 24       | رير و کادي -                      | E MA | نصران امب ك خرخواس                       |
| 49       | حربن مارث کی شرارت                | ا    | ثام كاد وسراسفرا ورمصرت خديم             |
| يول ا    | ئىت دنياا درىكىر كمالوں كوى ق     | 19   | بى الشّرتعالى عنهاست شكاح                |
| 1.       | رفسهانع موتاب                     |      | بناءالكعب                                |
| AY D     | تبربن رمعي كاحكر فدرمت موكر كفتكو | 4    | ظام نرس ما دو شد ا به                    |
|          |                                   | 04   | طبؤر نبوت اور فرشت کی آمد                |
| مرودا ٥٨ | ليدين مغيرو كاخدمت عالى معا       | 9 41 | د موت اسلام کی ابتداء                    |

| صغير  | مضايين                                                       | منفر | مضابين                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1-1   | نمازوں کےعلاوہ دیگردوانعام                                   |      | بن كاس قول كى ترديد كراب                                                |
| 1.1   | معراج مي ديداراللي                                           | AA   | الي تخص سكهاناب                                                         |
| 11- 0 | قريش كى تكذيب ادران برُنجبت قائم مو                          | 19   | بين مكر كايبوديون مصال                                                  |
| 1     | الشرتعالى نے بیت القدس كوآب ك                                |      | وفنادا درمط دحرمي أخرتك                                                 |
| 11- 1 | ساھے پیشس فرمادیا                                            | 4.   | بي بتلاكرف والى صفات بي                                                 |
| 1     | برقل تيصرروم كمصاعضايك                                       |      | الشرصل الشرعليه ولمم ك وتمنول                                           |
| 117   | پادری کی گواہی                                               | 94   | راانجام                                                                 |
| 111   | سغرمواج كيعف مشابدات                                         |      | تغرمعراج كتفصيل                                                         |
|       | تضرت وشي عليات لام كوقبرين                                   |      | ابدات اسراراورجم                                                        |
| 114   | نساز پڑھتے ہوئے دیجینا                                       | 94   | 1                                                                       |
|       | ا ہے توگوں پر گذر فاجمن کے ہونرط                             |      | برسوار جوكربيك المقدس كاسفر                                             |
| 114   | فینچیوں سے کاٹے جارہے تھے                                    |      | اوروبال حضرات انبيار كرام                                               |
|       | کھرلوگ ایسے مسینوں کو ناخفوں<br>م                            | 1-1  | الصلاة والسلام ك امامت كرنا                                             |
| 114   | مد بھیل رہے گئے                                              | 1-10 | بخارى مي واقد بيواج كيفصيل                                              |
| 110   | سُود خورول کی پدهالی                                         |      | وں پرنشریف لے جانا اور آپ کے                                            |
| 110   | فرشون كالججينا لكانف كمدلئ تاكيدكر                           |      | دروازه کھولاجانا ،حصرات انبیارکرام                                      |
| 110   | مجابدين كالواب                                               |      | الصلاة والسلام سعطاقات                                                  |
| ſ     | کھے اوکوں کے سر چھروں سسے                                    | 1.4  | نااوران كامرحباكهنا                                                     |
| 114   | <u>کیلے جارہے گئے</u>                                        | 1-4  | المعوداورسدرة أنتهى كاطامط فرمانا                                       |
| 114   | زكواة مزدسين والول كى بدحالي                                 |      | ں نمازوں کا فرض ہو تا اور تصنرت                                         |
| 114   | را ہواگوشت کھانے والے دوگ<br>لکڑ بوں کا بڑا گھٹا اٹھانے والا | 1    | علیالسلام کے توجہ د لانے پر باربار<br>است کرناا دریا نج نمازیں رہ جا نا |

|        | David .                                   |      |                                           |
|--------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صغير   | مضاين                                     | صغير | مضایین                                    |
| 1      | جنّت مي داخل بو ناادر نبر كوثر            |      | ب بل كا بهو شرواخ ين داخل                 |
| ITA    | كا الاحظدكرنا                             | 114  | د نے کی کوشش کرنا                         |
| 3      | حضرات انبياركام عليهل سلاك كماقان         | 114  | نت كى تۇسىبو                              |
| IFA    | وصافيتي يااجهام كساعة عتى                 | 114  | وزخ کی آ واز سُنتا                        |
| 1      | آسانون يرحنوات انبياركام عليرتها          | IIA  | يه شيطان كايتجير لكنا                     |
|        | سيحوطا فاتيس بموسي ان كى ترتيب            |      | كدواسار عكم متعلقه واقدمعارج شربي         |
| 114    | کے بارے می کیا حکمت ہے ؟                  | IIA  | شَانِ عُبْدِينِتْ                         |
| 1101   | شيخ ابن ابي جمرو كاارت                    | 119  | سبيراقعلى                                 |
| 1      | نازون كاتخفيف كاجوسوال كياتو              | 14.  | ان كيا تقااه ركيسا تقا؟                   |
| 1      | يانخ ناذي مه جلفيرا كسك                   | 3    | اق کی شوخی اوراسس کی وجہ                  |
| 144    | د کرسنے کی حکمست                          |      | مرت جرل عليانسال كابيت القدس              |
|        | حضوت موسى عليتهلاكم كالرثما اور درشك كرنا |      | بتي كما عد براق برسواد بونا               |
| ľ      | مصرت الراجيم عليالتسلام ففاركم كراني      | Irr  | روال سے زیز کے ذرابع آسانوں برجانا        |
| الدنرأ | ک ترغیب کموں بہیں دی ؟                    | IFF  | بالحفظ                                    |
| Ì      | مون کمشت یں دمزم سے                       |      | لم آسمان برداره عرجهم سعطا قات            |
| إدا    | قلبساطهركا دحوياجانا                      | ۱۲۳  | نااورجهم كاملاحظه كرنا                    |
| 1944   | نساز كامرتبة عظيمه                        |      | مانوں کے محافظین نے تصرت بعبر کیا         |
| IMA.   | ملحدین دستکرین کی گمرایی                  |      | مے بیسوال کیوں کیا کہ آپ کے سا تھر کون    |
|        | كافروب كارسوك التصليلة                    | 111  | مِ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 1      | عليوسكم كوايذار بهبخيانااور               |      | دهه شهدا ورشاب کا بیش کیا جا تا<br>سه     |
| اسی    | حذات محار كأثم كومان اسد                  | 110  | رآپ کا دودهد کو لے لینا                   |
| IL.    | مرال ويرا المرابية                        | 174  | مددة المنتى كياسه إ                       |

| بدین زیر اور فاطر بنت خطاب کی است می ما صربی و ایم واپس است اور صند تا اسلام تبول کرنا کرنا اسلام تبول کرنا اسلام تبول کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                | صخ    | مضاین                            | صغير | مضايين                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| المنافرة ال | 1     | بخنات كارسول الشصلى الشرعليرولم  | ۱۵۳  | نرت الوكرصديق كواينا بهنجانا                                               |
| الم برول کرنا کا الم برول کرنا کی الم برول کرنا کا واقع کرنا کی الم برول کرنا کا واقع کرنا کا واقع کرنا کی الم برول کرنا کا واقع کرنا کا کرول کو کرنا کی کا کا کرون کو کرنا کرنا کرنا کو کرنا کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کرنا کرنا کو کرنا کرنا کرنا کو کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |                                  |      | يدمن زير ادر فاطر بنت خطاب كي                                              |
| رت جمزه می الشرع نی اسلام تبول کرنا المها الم بیرت کی صرورت اور المهاری نی المرد الدری نی المرد الدری کا الله می تبود الدین می الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194   |                                  |      |                                                                            |
| المهاری فی الدین فی  | 144   |                                  |      |                                                                            |
| رت جَابِ بِن الارت کو آگر برانا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     |                                  |      | The second second                                                          |
| الهميت عيروبي ما تولي المرابي | 4.6   |                                  |      |                                                                            |
| الما المن المرون الشرعة الما الما المن المرون المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     |                                  |      | رت حباب بن الارت او السرير لهاما<br>من المراب المراب المراب المراب المرابع |
| رت ابد ذر فغاری رضی الله هذبر بر است و انون کو تعبیم اور است و انون کو تعبیم اور است و تعدیم است و انتخاب از انتخاب انتخاب انتخاب از انتخاب ان  |       | M                                |      | 3:/ "                                                                      |
| بنس کا شدیدهمله ۱۹۸ مهاجرین کیلئے مارسے و عادی اور اتوال حاصره اور توال ماصره اور توال اور توال مورس می توال دورت مورس میسینه کا حاصر خدیرت بونا اور توال مورس میسینه کا حاصر خدیرت کا حاصر خدیرت کا حاصر توال کا مورس میسین کا دواقع مورس کا دواقع کا دواقع مورس کا دواقع مورس کا دواقع مورس کا دواقع مورس کا دواقع کا دواقع مورس کا دواقع کا  |       | رسيف والول كوتنبيه اور           | 144  | 1                                                                          |
| رت عُمَّانُ بِن طُعُون کَ اَ تَکُوکا جِلَا جِانًا اللهِ اللهُ اللهِ اله | P-4   | مهاجرين كيلئ مدرك وعدك           | IHA. |                                                                            |
| الا کے مطابق اسس کے اسکام الام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ابحرت كى شروعيت إدرا توال عا مزه | 14.  |                                                                            |
| رت عمرو بن عبیشر کا حاصر خدیت ہونا<br>۱۱۹ اخلاص کی صرورت<br>۱۱۹ اصل ہجرت یہ ہے کہ گناہ چھوٹ نیئے کہا یا ۱۲۱<br>۱۲۱ فی سبیل اللہ ہجرت کسنے والوں<br>۱۸۱ کے سے و عدے<br>۱۸۱ کے این و عدے<br>۱۸۲ کا فروں کے ڈیمیان منبضے والوں کو تنبیر ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y11 { |                                  |      |                                                                            |
| رت خادازدی رصی اللہ عنہ کا اصل ہجرت یہ ہے کہ گناہ چھوٹ نیئے کہا ہے اور الوں اللہ عنہ کا اللہ اللہ ہجرت کے حالوں اللہ اللہ اللہ ہجرت کے حالوں کا حالے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414   | ابجرت كاتواب                     | KO   | بل بن عمره الدوس كااسلام قبول كرنا                                         |
| سلام تبول کرنا ان سبیل الله بیجرت کسنے والوں ادم اللہ بیجرت کسنے والوں ادم اللہ بیجرت کسنے والوں کا دما کے سے وعدے دما کا دوشت کرنے کا واقعہ ادما کا فروں کے دیمیان منبنے والوں کو تنبیر ادما کا فروں کے دیمیان منبنے والوں کو تنبیر ادما کا فروں کے دیمیان منبنے والوں کو تنبیر ادما کا فروں کے دیمیان منبنے والوں کو تنبیر ادما کا فروں کے دیمیان منبنے والوں کو تنبیر ادما کا فروں کے دیمیان منبیر کا دو تنبیر |       |                                  | 144  |                                                                            |
| نے کے شتی کرنے کا واقعہ الم الم کے سے وعدے الاس کو تنبیر الاس کا تنبیر الاس کا تنبیر کا تنبی | rik   |                                  |      |                                                                            |
| روشق التمر ١٨٢ كافرول كاديان منسف والول كوتنبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                  |      | 1                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ì     | ,                                | 100  |                                                                            |
| م انحزن ١٨٩ ج تي وسع برانصار مدينه كااب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119   |                                  |      |                                                                            |
| a care ( the sile land)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 7 7 9                            |      |                                                                            |
| 7/11/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                  | IAC  | لیش مکه کامعابده ادرمعا قده<br>ماکف کاسفی                                  |

| اصغير | مضابين                            | صغنبر | مضايين                                     |
|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|       | مدرينه منوره بينع كر دو شطيح      | 773   | لعقبةالأولى                                |
| }     | اوّل خطبه خطبهارسول الله          |       | لعقبة الثانية                              |
| 104   | حين قدم المدينة                   |       | منرت ابو برصديق رصى المثدتعال عنه          |
| 104   | بسبلا خطب                         | 441°  | فاارادة بجسيرت                             |
| 144   | دومراخطير                         |       | دلیش مکه کامشوره ۱۰ اسسومی                 |
| 14.   | مايده                             | rmi   | يفان ك شركت                                |
| 444   | ترجركهابده                        | ٣٣٣   | منرت جبرتك كأمد                            |
| 721   | موافات                            | 227   | 1                                          |
| 141   | بجرت ونصرت دونون كابامي تعلق      | אייון | منرت ابو کرم کی میاں نشاری                 |
| 747   |                                   |       | ول التُرصل الشرعليك ولم كاسفرجرت           |
| 747   | دہاجرین کی تجاست                  | 120   | رحضرت ابو بكرضي الشرعند كالمماجي           |
| 144   | معضرات انصارك فضائل               | 724   | ساقه كاليجيالك                             |
|       | بحرت كوبعد معين بهاجرين كا        | 44.   | سری کے تکن سراقہ کے اعتوب میں              |
| 144   | امراص مي ستلا بونا                |       |                                            |
| PAP   | بجرت کے بعد كرمعظم كو والسي كامكم | 270   | 1 // .                                     |
| YAY   | مضرت مبيث رمى كى بجرت كاواقعه     |       | اء سے شہرید میہ کوروائی اور صرت            |
| PA5   | حضرت أثم مسلمة كالمجرت            | 444   | الدب ك كرس قيام                            |
| TAG   | دور ما صرکے بہا ہرین              | ۲۳۸   | إذابسن كالفسع برميز                        |
| YAA   | دنیا کی طلب می ولمن چھوڑ نے والے  | 144   | /                                          |
| 140   | جهاد كاضرفرت أورحكمت              | 141   | ن وعيال كامكرمعظم الصاطلب خرمانا           |
| MIM   | تذكره عنسزوهٔ بدر                 | 100   | بهیت منوره بهبینخ کر<br>مروری اعمال واشغال |

| 7:4    | مصنامین                                                    | السفونمير | مضامین                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| هغخمير |                                                            | . 25      |                                                          |
| ۲۲     | قیداوں کے احکام                                            | Ì         | تقصسيلى حال                                              |
| 20     | بدر کے فیداوں سے فدیرلیناا                                 |           | مول الشرصلي الشرعليرولم كي دُعا ،                        |
| rei (  | أسس پریتاب نازل ہونا                                       | 1         | سحا برکامٌ کی نبات قدمی مشرکین کی                        |
| اط ۵۲۵ | سب قيداول كرسات برايرى كام                                 | ml4       |                                                          |
| 774    | معلومات ضرورة يتعلقه عزوة بدر                              |           | وانگی سے بہلے شرکین مکہ کا اسنے                          |
| 16     | يهود كاتعارف حق قبول                                       | 4         | را د و ل ين كيمًا برنا ابليس كا درغلامًا                 |
| 4      | كرنے والوں كى تعربين                                       | 1"14      | <i>دُر خروج بر</i> آماده کرنا                            |
| {      | نصكاري كاحال،                                              |           | سول الشّرصلى الشّرعليه وسلم كى<br>"                      |
|        | منافقين كي تشرارتين                                        | Ju14]     | رمین منوّرہ سے روائگی ]<br>: بر بر سے سے روائگی          |
| m44 -  |                                                            |           | فزوهٔ بدرکے موقع پر رسول اللہ ا<br>میں مثن اسبار میں مثن |
|        | بنی اسسرائیل کا تعارف<br>میرون میروند میروند میروند میروند |           | لى الشرعلية ولم كادُعامين شغول [<br>نارسم كرورة المدين   |
| l Ir   | حضرت ابرهسسيم عليانت لام<br>ملب المراد ال                  |           |                                                          |
| ror    | وطن اور اولاد                                              |           | رشوں کا نازل ہونا، قنال میں بھتے کا<br>سالم              |
| ror    | بني اسرائيل مصرمي                                          |           | i // .                                                   |
| 1 1    | مصرت دوملی علیدانست لام ک                                  | ۲۲۸       | رميمسلمالون براونگه كاطاري بهونا                         |
| TOT    | بعثت اور دعومت                                             |           | رسي محادِ جنگ كا نقشه اور                                |
| ror    | بنى اسراتيل كامصر سي نكلنا                                 | 44.6      | للرتعالے کی مدد                                          |
| ني ٢٥٣ | مصرست كل رواليس الي وطن                                    | ושש       | رهبنجيناا وركا فرول يصعقا بلهونا                         |
| 100    | معودی مدیزیں کب آتے ؟                                      | ۳۳۵       | وجبل كأقتل                                               |
| ray C  | ادس وخزرج كالمرية من آكراً با دمو                          |           | فتولين سية تخضريت صلى الله                               |
| 3      | يهود كح قبيلول اور اوس ونتزر                               | 44        | الى عليه وسلم كانتطاب                                    |
| May    | ين نشانيان                                                 | mm<       | تكميل                                                    |
|        |                                                            |           |                                                          |

fľ

|       | 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                            | ľ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|---|
| صفختر | مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفخرر | مضامين                                                     |   |
| ۲-۲   | مبابله كا لمربقيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104   | ادس ونزرج كااسلام تبول كرنا                                |   |
| Kr    | نصارئ كامبابلهست فنراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | يبودلون كاحق قبول كرسفس                                    |   |
| ۳.۳   | نصاری نجران سے ال لیے برسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۵۷   | انكارا ورعنا د پراصرار                                     |   |
|       | موسوده الجيل مين أتخصرت سلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | بعض ابل كاب كاب الشريس                                     |   |
| ۲-۵   | عليه ولم كمتعلق بيشكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | محرلین کرتے تھے اور کہتے تھے کریہ                          |   |
|       | نصاري حضرت ميسى عليات لام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                            |   |
| 14-6  | کے ممالف ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | توریت اور انجیل میں رسول اللہ ا                            |   |
|       | الفظ فارتليط كے بارسے ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ملى التدعلية ولم كا ذكر مبارك                              |   |
| ٨٠٨   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                            |   |
| 4.4   | جھوٹے مدعی نبوت کی گراہی<br>عقر سفتاں عقر رہے :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | قرریت شریعیت کی پیشیننگو ان اور<br>اسر مین ایتها بریشه الک |   |
| ٠,٠   | عقیدهٔ قتل اورعقیدهٔ تکفیر<br>گیر دید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | اس میں بائیبل سٹ انع کرنے<br>والوں کی تخریب                |   |
| المام |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1744  | البض بهود كاا قرار كرآب الله كيني                          |   |
| אות   | المام | 120   | 1 -1 10 2 2 7 7 6                                          |   |
| 410   | عسنروة أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 57  | ایک بیودی کاآت کوآزمانا مجر                                |   |
| MIZ   | عزوهٔ اُمد کا بذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۷۸   |                                                            |   |
| ľ     | محابركام رصى الشرتعاسط عنبم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ایک بیودی کا اسے روکے کو اسلام                             |   |
| MIV.  | سے مشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1749  | l'                                                         |   |
|       | مبلمانون كوتسلى ادر واقعه أمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAI   | منافقين كى تاريخ اورنفاق كأساب                             |   |
| Mri   | کی مکمتیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | نصاري كاقبول حق مصانكار اور                                |   |
|       | كياجنت بن بغيرجب اداور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1497  | باطل براصرار                                               |   |
| 444   | صیر کے داخل ہوجا دیگے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1441  | نصارئ كودعورت مبابله                                       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | ] |

| F |        | W. San de                     |         |                                   |
|---|--------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|
|   | صغر    | مضايين                        | صغيم    | مضابين                            |
|   |        | جنگ بی شرکت ذکرسے سے          |         | رسول الشرسلي الشرعليه وسلم كي     |
|   | ראו"   | موت سے چھٹا کا انہیں ہوسکتا   | 4       | و فات کی خبر ریر برایشان بونے     |
|   | לאל    | شهداً زنده بن اور نوشس بن     | ۳۳۰     | والون كوتنبيه                     |
| П |        | صحابه کی تعربیت جنہوں نے      | سؤسالها | برخض كواجل مقرر بردوت آئے گی      |
| П |        | زخم خررده بوسف كم يادجود الشر |         | -                                 |
| П | المالم | ادراس كے رول كائكم مانا       | باسوام  | عم بهنجنے یں بھی حکمت             |
|   | 444    | شهداء أمدكي تمغين وتدفين      | يسام    | عُ عَلَمُ وَمُدِينَ مِنْ عَلَيْهِ |
|   |        |                               | ۸۳۸     | صحابة كى معانى كالعسلان           |
|   |        | 2036.36                       |         | مسلمانون كوتسل ادرمنافتون         |
|   |        |                               | ۲۳۸     | ک بدمانی                          |
|   |        |                               |         |                                   |



كآبت: محدّا شرف طُور

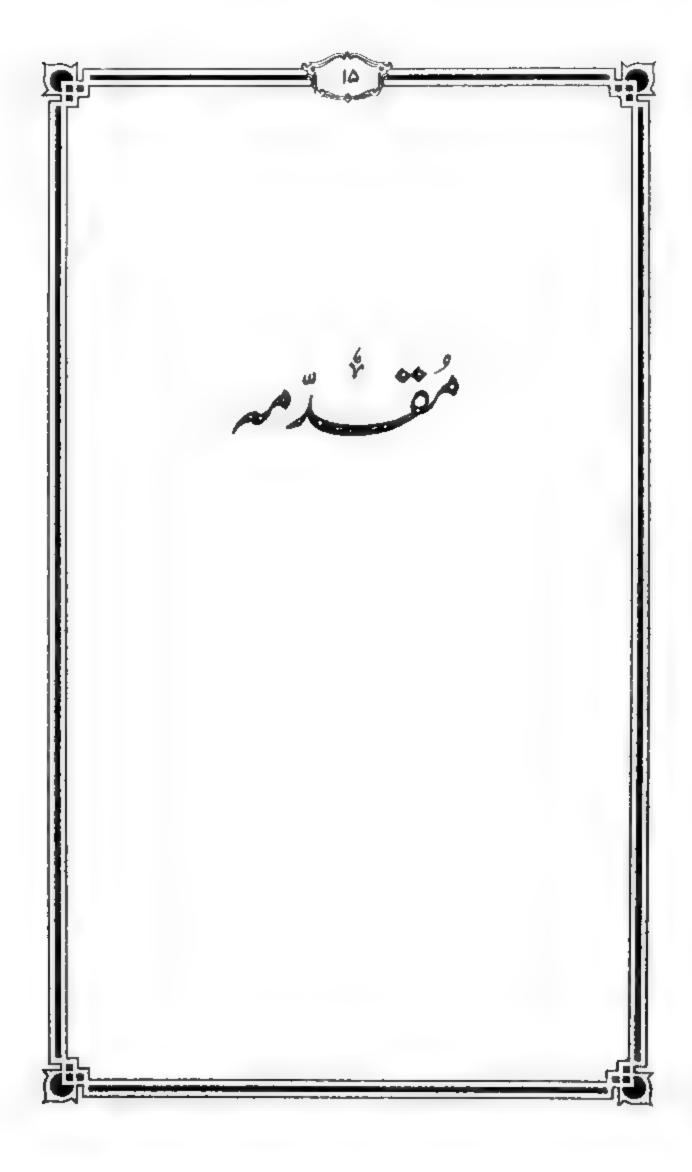

## بسمالته الرحمان الرحيم

الحمد الله من العالمين الذي بعث فى الاميين مسولامنهم بالحن المتين ، وانزل عليه الفرآن المبين وجعله خاتم الانبياء والمرسلين والفيظة والتكام عليه الفرآن المبين وجعله خاتم الانبياء والمرسلين والفيظة والتكام على سيد الخلائق اجمعين مُحَمَّد الذي أمسل رحة للعالمين وبعث الى كافة الإنس والجنّ بالبلاغ المبين ، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ، الذين حفظوا الفرآن والسنن و نشروها فى كافة الناس اجمعين وأشاعوا أوصاف نبيهم المرضية و اخداقه الكردم الى اقصى الامضين عاملهم الله تعالى باللطف الخنى والفضل المبين .

امتابعد؛ الترتعالى سبكافالق اور مانك ہے، سارى مخلوقات پر لازم ہے كو اپنے پيدا كرنے والے كشكر گذار بھى بول اوراس كے حكم كے تابع ہيں آسمان اور زمين اور چا ندسورج ، ستارے اور جبال و بحار سب اس كے حكم كے تابع ہيں آگی مخلوق میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ، ان دونوں جماعتوں كو الشرتعالی نے سبجہ وی ہے اور عل كرنے كا اخت بیار دیا ہے اور یہ ان کا امتحان ہے ، وونوں فومول ہیں نیز والے نے ہو تھا م ہے ہیں اور نا سنسران بھی ، فرما نبرداری كا مطلب بہ ہے كہ بیدا كرنے والے نے ہو تھا م ہے ہیں اور نا سنسران بھی ، فرما نبرداری كا مطلب بہ ہے كہ بیدا كرنے والے نے ہو تھا م ہے ہیں اور نا سنسران بھی ، فرما نبرداری كا مطلب بہ ہے كہ بیدا كرنے والے نے ہو تھا م ہے ہیں ان کے مطابق جلیں اور جن چے دول ہے منع فرما یا ہے ان سے بیس ۔

الترتعالیٰ نے نبوت اور رسالت کاسلسلہ جاری فرمایا تاکہ نبیوں اور رسولوں کے فرریا تاکہ نبیوں اور رسولوں کے فررید ہندوں یک اس کے احکام پہنچیں اور ہندے ان پرعمل کریں ،حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی تھے اور سب سے پہلے نبی بھی تھے جب الترتعالیٰ نے ان کواور انتی بیوی حضرت واکوزین پرجیجا تواسی وقت فرمادیا :۔

فَامَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِنِيَّ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُذَا كَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ مِرى هدايت كاتبا فاكر عالماليا وَلاَهُ مُ يَحُزَنُونَ هِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿ لِوَلُونِ بِرَكُولُ فِونَ مَهِ كَا اور مَ وَفَكُن جِنْكَادُ وَكُذَّ بُوْا بِالْمِينَ نَا أُولَيْنِكَ أَصُعْبُ جَن وُلُون فَكُورُ إِدرِ مِارى إِن وَجُمُلا إِلَّا

مواكر تماسه ياس ميرى طرف سه مايت ك

النَّاسِ هُدَهُ وَيُهَا خَالِدُ وُنَ (البَرور ١١١) يول دون والع بن اس بيدري ع معلوم ہواکہ بندے زندگی گذارنے میں آزاد نبیں ہیں ان برلازم ہے کدان ترقالی کے مكوں رحليں،ان حكول كوفود تجويز شي كرسكة ،الشرتعالى نے اپنے بيول اور رمولان كے ذريد جواحكم بعيم بني برمرد وعورت كوجل لازم ب الربندول بررك دياجاناكم تم ابن مجه عادت كو أومراكب افي الي طريق برعبادت كاطريق تكال ليااورب برااختلاف مزنا وراين فالن اور مالك مع بارسيس ابن طرف س غلط عقيه بنالية اوران تنالى معلاوه منلوق كى يرتش اورايه ماكرف لكة ، ديمواسى دنياس تظروب كرساسة اسلام كرنهاف والول كمكنة فرق بي اور كافرول ككتى بكتي ہیں، آگ کے پوجے والے بی ہیں، بنی آدم سورج کوبھی پوجے ہیں گنگا جمنا کے بی باری ہیں انہوں نے گائے کو بھی معبود بنار کھا ہے ، بتول کے سامنے بھی ما تھا لیکتے ہی اور بعدہ كرتے بي جواب تراث موے اوراي إلى الكوں سے بنائے موے بي، بول ك بربى كابه عالم ب كران يرجو برط حاوا برط حايا باتا ب الركمى اس كاف يك ياان چین کرار جائے تو چیر انہیں سکتے۔

جولوگ الشرتعالے مے رسولوں اور نبیوں سے سے ایک ماقتوں کا یہی حال ہے ، ان لوگوں میں حلال دسرام کی مجی کوئی تمیز نہیں، شراب میتے ہیں سود بھی لیتے ہی اور بہت ے بُرے بُرے کام کرنے ہیں ، فحاشی میں تعول رہنے ہیں۔

التارتعاك شاندن نبوت ورسالت كاسلسله جارى فرمايا نبى ا دريول بميع انهول نے انسانوں کواورجنات کو اچھی باتوں اور اعمالی صالحہ کی تعلیم دی ، اور برائیوں اور بدكرداريوں سے منع فرمايا ، ان كوفائق اور مالك كى عبادت كے طريقے بتائے ، اچھے

افلان بی بیمائے ، رہن بن کے اچھ طریقے سکھائے اور بیجی بتا باکد دنیا میں ہوعل کوئے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گادنیا ایک دان ختم ہوگی قیامت فائم ہوگی بیوں اور بولوں برایمان لانے والے جت میں اوران کے منز دونہ خیں جائیں سے۔

صنرت آدم علی اس بے پہلے بی تنے اور صرت میں نامحر سی التر علیہ وستے ماتم الانبیاری آب برنبوت اور سا فاتم الانبیاری آب برنبوت اور سا فاتم الانبیاری آب کے بعد قیامت کے وی بی اور رسول نہیں آئے گا جوشفس آپ کے بعد قیامت کے وی بی اور رسول نہیں آئے گا جوشفس آپ کے بعد بی مور شخص اس کو سیاجانے دونوں کا فر ہو بھے اور جوشفس اس کو سیاجانے دونوں کا فر ہو بھے اور جوشفس اس کو سیاجانے دونوں کا فر ہو بھے اور جوشفس اس کو سیاجانے دونوں کا فر ہو بھے اور جوشفس اس کو سیاجانے دونوں کا فر ہو بھے اور جوشفس اس کو میں مائیں گے۔

حضرت آدم علیالسلام کے بعد انٹی نسل دنیا میں جھیلی رہی، انہی میں سے صفرات
انبیار کرام علیم الصلاۃ والسلام بھی آتے رہے توحید کی دعوت دینے رہے اورات کام
الہیس کھانے رہے ، مشیطان بھی اپنی کوششش کرتا رہا اوراس نے بہت بنی آدم پر
قابو پالیا۔ بڑی تعداد میں انسانوں کو کفرا ورشرک پر نگا دیا، بہت سے انسان غیرانٹر کی
پرستش کرنے گئے اورنسل درنسل انسانوں میں کفروشرک بھیلتا چلاگیا، جوحفزات انبیار
کرام علیم العسلاۃ والسلام تشریف لائے تھے ان میں صفرت موسی اورصرت عیا علیم السلام
کوم علیم العسلاۃ والسلام تشریف لائے تھے ان میں صفرت موسی اور العرب کے ایکن ان کا دعوی کرنے والے تھے، لیکن ان کا دعوی کرنے والے تھے، لیکن ان کا دعوی نہیں شریف کو کم کر چکے تھے بہتو ہول
توسی تھی تھا کہ بدل چھے تھے توریت شریف اور انجیل شریف کو کم کر چکے تھے بہتو ہول
نے مصرت عزیر علیالسلام کو اور فیم انہوں نے کہد دیا کئی معود ہیں ، الشریعالی کی عبادت ہیں تھنہ مسلم کو ادائی کی میادت ہیں تھنہ مسلم کو ادائی کی عبادت ہیں تھنہ مسلم کو ادائی کی میادت ہیں تھنہ مسلم کو ادائی کی عبادت ہیں تھنہ مسلم کی ادائی کی والدہ کو جی جمود بنا لیا۔

سورة المائده مين ارشاد فرمايا: -

لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْثَ قَالُوُ إِنَّ بِمِهِ وَهُوَكُمُ اللَّهُ هُوَالْمَدِيْ اللَّهُ هُوَالْمَدِيْ اللَّهُ هُوَالْمَدِيْ اللَّهُ هُوَالْمَدِيْ اللَّهُ هُوَالْمَدِيْ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ ال

بلاسشبدو مؤگ کا فرجوئے جنہوں نے یوں کہا کر انٹریک سے ابن مریم ہے حالا کو مستع نے فرایا ہے کہ اسے بنی اسرائیل تم انٹری جادت الله دَيْتُ وَدَيْتُ عُرْد مُ نَفَ دُحَدَّمُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَتَّةَ وَمَاذُوبِهُ النَّادُهِ مِنْهُ عُدَاتُ أَلِيمُ (١٤٠١ من دروتاك عذاب مد

إِنَّهُ مَنْ يَّشُرِكُ بِاللَّهِ بِالنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ مَا عَدِيرُ لَكِ مِا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله تواس مي شك نبين كه الشرف اسلا جنت حرام كردى اوأس كالمحكان دوخ وَمَالِلظَّ لِمِينَ مِنْ صِفْ جاورظ الون كاكونَ مردكانِين -أَنْصَادِهُ لَقَدُ كُفُرُ اللَّذِينَ بِاللَّهِ وَوَكَ الْمُرْبِوتُ جَنِون فَ تَالُوْ النَّ اللهُ تَالِثُ اللهُ تَالِثُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ خُلْكَةِ م وَ مَامِنَ إِلَيهِ معروب مالا تكراك معروب علاوه الآلال قاحد وأن كالمعبودين الداراس ات كَمْ يَنْتَهُو اعْمَاكِمُ الْفُولُونَ إِزا مَ الْجُوم كَمْ إِي وَمزور مزور لَيْمَسَّنَ اللَّذِيْنَ كَفُرُوا اللَّالِ لَكِن كُوان مِن مُعْرِي مِنْ

دونوں فرنتی (یہود ونصاریٰ) حضرت موٹی اور حضرت عیسی ملیہ الشیلام ك شريعت كوبدل مجيج يقيره الله كى كتاب مى تحريف مجى كى اوراس كى مطات بمی درسے اپنی گراہی کے باوجود دوسروں سے بول کتے تھے کہ مارے دین يرآماوً بايت ل جائي (وَقَالُوُ احُونُوا صُودًا أَوْنَصَارَ كَا تَهُ تَدُوا ) (المِعْوَةِ ١٥٠ اوربول مى كيق مع كرجنت مى صرف بم بى داخل بوس كروف الواكن تَّدُخُلَ الْجَتَّةَ إِلَّامَن كَانَ مُودًا أَذُنْصَارَىٰ دالبقرة: ١١١) اس كے باوجود يبود كو دوزخ مين مبلنے كاعبى يقين تھا۔

سورة بقروي فروايا وَقَالُوْ النَّ تَمَسَّنَ النَّادُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُ وْ كَةُ (١٨) دا درا نہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں پہنچ کی تگر چیند دن ) ان کی تر دید كرية بوسة فروايا شُه لِ اللَّهُ مَدْتُ مُعِينُدُ اللَّهِ فَكُنْ يُعْلِعِثَ اللَّهُ عَهُدَهُ اَمْدَتُمُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَاتَعُلُونَ ١٨٠ آي فراديج كياتم ف

الشُّك ياس سے كوئى عبد له السيحس كى وه خلاف ورزى زكرے كايا اللَّه كے ذمة وه باتيس لگاتے موجنهي تم نہيں جلنے) لعني يه بات تم في اينے پاس سے خود بنان سے اور اللہ تعالیٰ بِتہت کمی ہے کہ وہ تہیں تہارے کفرو مترک کے ہاجج دورخ سے نکال ہے گا۔ بہودیوں کوعلم کا دعویٰ بھی تھا اسینے عوام کو ان کے طلب كمائل بتات عق اوران يريسيمي ليق عقر سورة الاعراف مي فرايا:

خَلُفُ وَدِثُ واللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ باس امی جیسا اورسا مان آجائے تواسے باليغ بن كياان سعكاب كارعب كويره ليابوكاب يمسه اورآ فزت كالكمران توكوں كے لئے برترہے تو درتے

نَخَلَعَتُ مِنْ بَعْدِ هِدهِ مُعَالَى كَالِعَلَى عِلْمُ اللَّهِ الْعَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل يَا خُدُ وُنَ عَرْضَ هٰذَاالَا وُنَى اللَّهُ وَنَ عَرْضَ هٰذَاالَّا وُنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَيَقُولُونَ سَيْعُفُولُكَ أَوَ إِنْ مَعْفِرت كردى مِلْكُ كَادر الرائك ال بَّايَتِهِ مُرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُدُوهُ \* التويون عكث عكث مست مِيْتُ اللُّهُ السُّكِتُ بِ أَنْ لاَ ﴿ نَهِ مِن لِيالِياكُ السُّكُ المُرْفِق كُمُ مُركَى يَعُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل وَدَرَ سُوامَافِتِهِ وَالدَّالُ الأخِرَةُ خَسِيرٌ لِللَّذِيْتَ يَتَّقُونَ وَ أَفَلَاتَعُقِلُونَ ١٠) مِن كَاتِم جِيبِين ركت ؟ اورسورة السائده مي ببودلول كى وام خورى كا تذكره كرسته موسة ارشاد فرايا

وَسُولى حَسَبُ يُوا مِنْ الْمِسْفُ مِنْ الدرآب ال يس سيبت مول كوديس وَأَكُمُ إِللَّهُ حُتَ وَلَيِنْ يَن يَن يَرى كما تَقُود ورَّب في يراتي ات بيكروه الحال بسي بي وراوك كرسته بس كمون نهيم منع كرسته ان كو درواش اورا بل مم كناه كى باتي كرف

يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْهِ وَالْعُدُوابِ مَصَحِرَكُناهِ مِي افْلَم مِي اور ورام كانه مَاكَا نُوْايَعُمَـ لُوْتَ. كُوْلَا يَنْهُمْ مُمُ الرَّمَّا نِيُّوْنَ وَالْآخَارُعَنُ قَوْلِهِمُ الْإِنْمَ YI

وَا كُلِهِ مُ السُّحْتُ لِبُنْسَ ادر المَ كالمَانِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فاحشہ عورتوں نے جھنڈے انگار کھے ہے۔ متونی کی بیوی سے نکاح کر الیتے ہے۔
سُود کالین دین بھی عام تھا ایک ایک آدمی دس دس مورتیں رکھتا تھا جن لوگوں
کی باندیاں ہوتی تھیں ان سے کہتے ہے کہ ذناکر کے بیٹے کہاکر لا، حرام حلال ک
کونی تمیز مذتقی، مُردہ مبانور بھی کھا مباتے سقے اور بیفن مبانوروں کو اپنے او ہر
خود ہی حرام کررکھا تھا، قبائل کی آپس میں جنگ رمتی بھی، ایک دوسے کو
کھالے جاتے ہے۔

انسانول كالخليق سيصيلط الشرتعاسك فيجنأت كوبيلا فمرايا تقاءان ميس بعض السي صفات بي جوبني آدم مي نبيي بي ان مي سے ايك بيہ كفرو سے فائب رہ سکتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ بن آدم کا ہمشکل بن کرسامنے آسکتے بین شرارت کاماده ان میں زیادہ ہے جب بن آدم دنیا میں آئے اور ان میں کاثر اورنا فرمان ہوئے توان پر کا فراور نا فرمان جناست نے قبعنہ کرلیا، انسانوں کو سنانا ، صورتین بدل کر آنا ، خوابوں میں آنا اور ڈرانا سنسروع کر دیا ہو بنی آدم حضرات ابنیارکرام علیهم لصائرة والسلام کا تباع اور اطاعت الگ ہوئے بآسانی شیاطین نے ان پرتسلط کرلیا ، لوگ ان سے ڈرسنے بھی سکے اوران کی عماد بھی کرنے بنگے اشیاطین ان کے سلسنے صوریمی بدل بدل کر آئے جمران مورتوں ک طرح بنائے بوئے بتوں کی عبادت پر ڈال دیا، انسانوں کے خوف اور ڈر کا يه عالم تقاكر جب بمبي مغريس رات كوكهبي خوف ز ده حبكه مي محميرنا بهوتا توان مي مع بعن لوك يول بكارسته مق ياعزيزه خذاالوادى اعدوذبك من السفها والدنين في طاعتك داراس وادى كرسكردادس ال بے وقو فوں سے تیری بناہ لیتا ہوں جو تیری فرما نبرداری میں ہیں) اس بات نے جنّات کو اور اوپر چڑھا دیا اور بدد ماغ بنا دیا وہ مجھنے سکے کر دیکھو ہم اتنے بڑے بی کرجنات اورانسان بم سے ہماری بناہ لیتے ہیں جیسا کرمصیب کے وقت

الد ذكره الوداودي سننه (داج انكحة الجاهلية)

السّرتعال كى بناه لى جاتى بيداسى طرح بهارى بيناه في جاتى بيد حضرت خاتم الانبيارسيدنامحدر بول الترصلي الله عليه وتمم كي بعثت سے يهط شياطين نے ايک دھندو بنار کھا تھا۔ انسانوں میں کچھ لوگ کا ہن بنے ہوتے منت يراوك آنے والے واقعات كى خبرى بتاياك تمان اور ميخبرى شياطين ان کے یاس لاتے تھے، شیاطین کا پطریقہ تھاکہ آسمان کے قریب تک جاتے ستنے ا در وال ہوزمین میں بیش آنے والے والے وادث کا فرشتوں میں ذکر ہوتا تھا اُسیے س پنتے ہے بھر کا ہنوں کے کان میں آ کر کہد دستے ہے ۔ کا بن اس بات کولوگوں يم بهيلا دين ي بات جونكه أويرك في مونى موتى عن اس الصحيح كا جاتى یتی ۔ شیننے والے ان کا ہنوں کے معتبقہ ہومائے سعتے اور کہتے ہتنے کہ دیکھواکسس کو آنے والے وا قعات کا علم مر ہوتا تو پہلے کیسے بتا دیتا ؟اس طرح سے شیاطین اور کا ہو<sup>ں</sup> نے ل کرانسانوں کو بہ کانے کا سلسلمباری کرد کھا تھا۔ جب رمول انشرصلی الشر عليدوسلم ك بعست بهونى توشيا طيين كواوير بسنجيست روك دياكيااس كم بعدست ان میں سے کوئی فرو خبر میں منے کے لئے اوپر بہنچیا تواس پر انگار سے مینے جائے۔ محے بخاری میں ہے کہ جب مصورت مال بیش آئی توشیا طین آپس میں كيف سن كريمارس اور أسمان كى خبروں كے درميان ارد سكا دى كئى ہے اور ہم ير انگارے میسنے مانے لگے ہیں البذا زمین کے مشارق اور مغارب میں معز کرواور دھی كه ده كياني چيز سيا بونى به حس كى وجه سيمين آسمانى خبرس سينغ سے روك وياكياسه.

ین بخدانهوں نے زمین کے مشارق اور مغارب کا سفر کیا اور اصل صورتحال کا سراغ لگاتے ہوئے گئوئے بھرے ان میں کی ایک جماعت تہا مہ کی طرف آن ریعرب کا وہ علاقہ ہے جس میں حجاز واقع ہے ) اس جماعت نے دیکھا کہ مقام خلامی آن دیعرب کا وہ علاقہ ہے جس میں حجاز واقع ہے ) اس جماعت نے دیکھا کہ مقام خلامی آن کھنرت سرورعا کم صلی الشیطیہ وسلم ایسے صحابہ ان کو نماز فجر راجھا ہے جس سنے سنے اس کے کانوں میں قرآن کی آواز ہینجی توخوب دھیان کے ساتھ سنے سنے سنے سنے سکے

ادراً پس می کف نظ کر بور بوبی چیز ب بوتمهار سے خبر بی شف کے درسیان مائل بوگئ ہے اس کے بعد دو اپن قوم کی طرف واپس بوگے اور ان سے کہا: [تا سَمِعُ مَنَافُ رُ آمَا عَجَبًا يَّهُ دِي إِنَى الرَّسَ دِ مَامَنَا بِ وَكَنْ نَشْرُكَ بِرَيْنَا مَانِ بِنَامُ اللّٰمِ مِمَالُتُ مَعَ مَا يَّا مُنْ اللّٰمِ مِنَامُ اللّٰمِ مَانَا مَنْ اللّٰمِ مَانَ مَنْ اللّٰمَ مَانَ مَنْ مَعَ مَفَدًا وَمَعَى إِنَّ آمَنَ اللّٰمَ مَانَ مَعَ مَفَدًا وَمَعَى إِنَّ آمَنَ اللّٰمَ مَانَ مَعَ مَفَدًا وَمَعَى اللّٰمِ مِنَامُ اللّٰمِ مِنَامُ لَا مِنْ اللّٰمِ مِنَامُ لَا مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

تحضرت عائشہ منی اللہ عنہاسے روایت ہے کہ کے لوگوں نے رسول اللم اللہ علیہ ملیہ وایت ہے کہ کے لوگوں نے رسول اللم اللہ علیہ وایت ہے کہ کے بتا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے ؟ آب نے فروا یا کہ یہ لوگ کچھ می نہیں ہیں مومن کیا یارسُول اللہ اللہ اللہ کھی ایسا ہو تاہے کہ کا من جو بات بیان کرتا ہے تھیک مل جاتی ہے ایسے نے فروا یا

له منح بخاری ص ۲۳۶

وہ ایک صحیح بات مہ ہوتی ہے جسے جن اُ بیک لیاہے اور اپنے دوست کے کا ن میں ڈال دیاہے جیسے مُرغیٰ کُرکر کرتی ہے بھروہ اس میں سوسے زیا دہ جموُٹ ملا دیتے ہیں۔ (مشکوۃ المصابح میں ۱۹۳ مراز بخاری وسلم)

حضرت عائشرض الشرعبان يرجم بيان فرايكه بم سف ريول الشرصل الشرط عليه وسلم سے ريجي سنا كه فرشت بادلوں ميں انرق بيں وه آپس ميں ان فيصلوں كا تذكره كرت بيں جو عالم بالا بيں ہو بي ہوت بيں شياطين كان لگا كر جائے كى تذكره كرت بيں اور جو بات سنة بيں سے اسے كا منوں كے كانوں ميں جاكر وال وستے بيں اور جو بات سنة بيں اسے باس سے موجو و ملائية بيں ان حالات بيں الله على الله تقال عليہ ولي ان حالات بيں الله على الله تقال عليہ ولي كورت فرمايا وركا بين الله تعليم النه تقال عليہ ولي كورت فرمايا وركا بين نے خطبہ وستے ہوئے ارشاد فرمايا وركا بي نے خطبہ وستے ہوئے ارشاد فرمايا وركا بي نے خطبہ وستے ہوئے ارشاد فرمايا وركا بي من من الله تعلیہ ولي الله تعلیہ ولي الله ولي ولي الله ولي الله

الأإن رَبِي المَرَنِ النَّاعَلِمَ كُمْ مَاجَوِ لَتُ مُعَا عَلَا وَالْ خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءُ اللَّهُ عَبْدا خُلالُ وَإِنْ خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءُ الْمُنْ مَا إِنْ خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءُ اللَّهُ هُ مُو النَّهُ مُعَالَتُهُ عَبْدا تُعْلَقُ النَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّةُ اللَّهُ الْمُو اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ار شاد فرما یا کرمیرے رئینے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دہ ہاتیں بتا دوں جو تم نہیں جانتے جن کی مجھے آج تعلیم دی ہے استرتعالی شانہ نے ارتشاد فرمایا) کر ہر مال جو میں نے کسی بندہ کو دیا ہے دوہ اس کے سائے طلال ہے دلینی فرکوں نے اپنے پاس سے جوالت مرکے دیئے موسے اموال میں تحریم کر لی ہے وگوں نے اپنے پاس سے جوالت مرکے دیئے موسے اموال میں تحریم کر لی ہے

جیسے شرکهن معبض اموال کو بتول کے لئے خاص کر دسینے تھے اور حلال وحرام كى تغصيلات نوگوں نے اپنے طور مریخو بز كر ركھى تقيس الله رتعال نے جو مال عطا فرما يااس مي المصحلال طريقة براستعمال كريسكة بين ليكن ملال كوحرام اور سرام کوصلال قرار دینے کاکسی مخلوق کو اختیار نہیں ہے. نیزارشا دسمایا الله تعالى كارت دسه كريس في بندول كويبيا كياوه سب منيف تحيين توجيدك ماسننے والے اور جانبے والے مختے ال کے پاس شیاطین آ سکتے جنہوں نے ان کوان کے دین سے دور کر دیا اور مبندوں کے لئے وہ پیزی حرام کردیں جو میں نے حلال کھیں اور شیاطین نے ان کو حکم و ما کہ مبرے سئے شریک تجویز کریں جس کے سلنے میں نے کو ان دلیل نا زل نہیں گ مزيد فرما ياكه لاستسبرالله تعاسك في ابل زمين كي طرف ديجها سواك بي عرب دغير عرب كومبغوض قرار دياسوائي ان ابل كتاب مسيجوبقا يالمتح ( يعنى ان يس سي جولوگ تق ير قائم عقے) اور الله تعاليف قدم بدفر ماياكي نے تھے مبعوث کیا تاکہ تیری آز مائش کروں اور تیرے ذرایعہ دوسروں کھی ازمائش كرون اورس في تجديرالسي كتاب نازل كروى بصيان نهاين هو سكتا (ليني سين يس محفوظ رستى سبے) اس كتاب كوات سوتے ہوئے برُّ صیں کے اور حاکتے ہوئے تھی۔ (مشکوٰۃ المصابع ص ١٩٨) اس مدمیث میں بربتا یا کہ \_\_\_\_\_ سید نامحدر سول النوسل الندرویا عليه وسلم سيربهط دنيا كي هي لوك كمراه عقد تشرك مين مبتلا عقرا ورتقريبا سب بي انسان حضرات البياركرام عليهم السلام كدين كوهيور سيك مق توحيدست دور مهو ی کے مقے اور مشرک کی دلدل میں بھنے ہوئے ہے۔ حضرت عیسی علیات لام نے بنی اسائیل کوخوشخبری دی تھی کرمیرے بعدایک نبي آئيں گے جن كا نام احد ہو گا. سورة الصف ميں ارشاد ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيْسِي ابْنُ مَوْكِيمَ اورجِكميلى بن مرتم فراياكه اس

يب بِي إِسْدَا مُينُكَ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْ كُمُ مُّصَدِّ مَا لِمَا مِيهِ مِوالَا مِن مُحِمَ مِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله بَ يَنَ مِنَ الشُّورُديةِ مِن السُّورُديةِ مِن اس كي تصديق كرسفه والاجول اور وَمُنَشِّرُ السِرَسُولِ يَّاتِي مِنْ بَعْدِی اسْمُ ا أَخْمَدُ مُ لَكُمَّا جَآءَ هُمْ مُ والابول بمرجب ال الأول كم ياس بِالْبَيِّنْتِ مَنَالُوُ الصَّدَّا ﴿ كَالْ لِيْسِ لاَسْدُوْدِه وَكَ كَيْنَا لُكُورِهِ وَكَ كَيْنَا لُكُورِهِ سِحُسَرٌ مُنسِينٌ ، (١)

بى اسرائىل يى تمبارسے ياس التركا ميرب بعدج ايك دمول آنے والے جي جن کا نام احدم گاان کی بشارت فیف مريح جاديب.

آب کی بعشت اس بشارت سے لگ بھگ چے موسال بعد ہونی جے قرآن كريم نے زمانہ فتريت سے تعبير فرمايا ہے۔ سورة مائدہ ميں ارشادسہے:

ياً هُ لَا الْكِتْبِ قَدِ أَي فراديج كاعالى تاب تبار دحمائق كرسان كرتابيراس كالبثت يه ديول مجيع ديا تاكنم ميامت كه دن ي<sup>ل</sup> نركيف مكوكم بماسد ياس كونى بشارت دسين والاا ورد سن والانهيس آياسو

حَتَ الْمُحَدِّدُ مُسُولُنَا إِس بِمَارَاتِولُ ٱلْكَاجِرَةِ السِمالِينَ بئسين كك معلى فَ أُورَة وَمِنَ الرُّسُلِ الرَّالْ اللهُ أن تَعَنُونُوا مَا حَآءَنَا المكنعَلِع بمد كازان مِهِ مِنْ بَيْنِ يُرِقُ كُ سَذِيْرُ مَتَدُ جَآءَ كُمُ كشاير وكدب را وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْهُ تَهِاسِهِ إِس بِشرونذير آجِكا اورالله تَدِيْرٌ ﴿ (١٩)

ارچيزير قادري. سيدنامحدرسول الشصلي الشرعليه وللم كم معظم من بيلا موسة آت كاخلاق عالیدا ما نت اور دیا نت سے سب ہی متا ترسے اور آی کو الین کے لقب سے بادكرتے سفتے ميكن جب آئ نبوت سے سرفراز ہوستے اور تو گوں كو توحيد كى د عوت دی اور مشرک کی مذممت کی توخو د الج*ل کمی عبود ک* اعظم حتی که آپ کے خاندان والے بھی تیمنی پراتر آئے ۔سورہ ص میں ہے۔

وَعَجِبُوْ الْنِ جَاءَهُمُ اللهِ الدِلْ الأَوْلَ السَّارِيْقِ كَالدَانِ كَمُ مُنْدِدٌ مِنْهُ مُرَّدُونَ الْ السان بى لوگوں مِن سے ايک اُول سے الْكُلْفِرُوْنَ هَلْدَ اسْتَجِلْ وَالْآلِيا وركافروَنْ كَيارِهِ وكرسه خَدَدًاكُ وأَجَعَلَ الْأَلِيهِ فَ الْمُراكِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إلنها قَ احِدُ الْمُعْمِاتُ هَنْدُ اللهِ الْكِرِينِ اللهِ المُلْمُ المِلْ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْم لَتُنَيْءُ عُجَابٌ ، (م، ٥)

ان بوگوں کے دلوں میں نٹرک ایسار جی بیج گیا تھاکہ توجید کی بات مُن کر انهبي بژاتعجب بردا ، په نوگ رمول النه صلی النه رتغالی ملیروسلم کو دعوت توحی بدک وجرے بہت ساتے تھے ایزائیں دیتے ہے ایس کے راستے میں کانے بچھا دے جاتے سے ابو تخص سلمان ہوجاتا تھااسے بے تماشات کلیفیں بہنجاتے ہے ا در با ہرہے آنے دالوں کوتلقین کرتے مجے کر استخص سے ملاقات زکرنا ۔

آت ک محنت و دعوت جاری رئ اہل کہ میں سے چند ہی افراد سے اسلام قبول کیاا ورکیرنوگ بامبرسے آئے اور آئے کی دعوت سن کرسلمان ہوئے اسی طرح ہارہ سال گذرگئے مصیبتوں کا سامنا را، کمہ والے تکالیف ہبنجاتے رہے تی کہ جج کے وقعہ برسیٰ میں اہل مدینہ سے آگ کی ملاقات ہو گئی آگے نے انہیں اسلام ک دعوت دی انہوں نے اسلام توقبول کرلیا جب ان سے فرایا کسیمجے ساتھ مدمیز العجلو (جس كانام يترب عما) توانبول في عرمن كياكه اس كوا منده سال يكوس أثنده سال مدمية منوره سي آن واساء افراد سي عج كموقعه يرهير ملا قات ہوئی توآت کو مدمنے منورہ تشریف لانے پر رضامندی کا اظہار کردیا، نوت کے تبرهوس سال آب نے حصرت ابو کمرصدیق رضی الله عز کوسا کا ہے کر ہم ہے۔ فرانی اور مدمیت موره میں قیام فرمالیا۔ آپ کے تشریف میانے سے پہلے

مرینه منوره میں بڑی مدیک اسلام پھیل چکا تھا اور تعلیمات اسلام کا چرما ہوچکا تھا۔ اہل مدینه میں اوسس اور خزرج دو قبیلے آباد سکتے۔ یہ دونوں قبیلے سلمان ہو گئے ، یہ قبیلے مین سعے آکر آباد ہوسئے گئے۔

فَلَمَّاجَاءَ هُمُعُ مَّاعَدُفُوا يس بب وه جيزان كه باس المُّلَى كَفَرُوابِهِ فَلَعُنَةُ اللهِ جس كوبهان يا تواس كم مكر بوگئ عَلَى الْكَلِفِرِيْنَ و (٨١) موان مُلَى لعنت عِكافروں بر

بجز جندافرادسے یہودلوں نے اسلام قبول زکیا، اسلام اورداعی سلام مسل اللہ علیہ وسلم سے بڑھتا رہا ہوب کے فیمن بن کے نیکن اسلام آگے بڑھتا رہا ہوب کے فیمندف علاقوں کے نوگ فرڈ افرڈ ا ماصر ہوکراسلام قبول کرتے دہ ہے تیکن قبائل عرب میں عام طور پریہ تاثر تھا کہ ابھی انتظاد کر واور دیجھوکہ ٹو دان کی قوم قریش کو کا کیا معالمہ ہوتا ہے اگر آپ ان پر فالب آگئے اورا نہوں نے اسلام قبول کرلیا قوم می اسلام تبول کرلیں گئے بالا تورث ہو ہی جب کمعظم فتح ہوگیا اور آپ کی قوم نے عام طور پراسلام قبول کرلیا تو دیگر قبائل عرب میں اسلام میں داخل ہوگئے یہ لوگ وفود بناکر آتے سے اور فدمت عالی میں ماصر ہوکرا سلام قبول کرسے کے بعد مقود المبت قیام کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جلے جاتے علاقوں میں جلے جاتے علاقوں میں جلے جاتے ہے اور فدمت اسلام کی خوب میں اسلام جبیل گیا اور دعوتِ اسلام کا فوب

برجا بوگيا.

رسول الدّ صلى الله تعالى عليه وللم في شاديا م مي كين آب ك اولا دمي برق اب المي الرب في الرب اورا خلاق كي مي تعليم دى ، غروات مي كيه ، اب مصالحت مي نزندگي جرك احكام اور مسائل تفصيل سے بتات ، آب في نزبانی مصالحت مي ، فرات مي دو مايا ، آب كا برقل اور مبرقول امت مسلم ك له بات موعظت اور صيحت به قرآن مجيد مي آب كا برقل اطاعت كا جگر جگر مكم فرايا به اور ارشاد فرايا به الرسول كا المت كا جگر جگر مكم فرايا به اور ارشاد فرايا به مثن يُنظِع المر شول نقد اكلاع الله كر الناد ، ٨ جسس في ارسول كى الحاظت كى مواس في المت كى الحاظت كى الحاظت كى الحاظت كى الماعت كى المواس في المترك الحاظ الله كر الناد ، ٨ جسس في رسول كى الحاظت كى مواس في المترك الحاظ الله كر الناد ، ٨ جسس في المترك كى الحاظت كى مواس في المترك الحاظ عن كى اور آب كا المترك كو الله مل

تُكُ إِنُ حَنُنَهُ مَنَ مُعَنَّ مُ تَهُ حَنُّوْنَ آبِ فَرَادِ يَجِهُ الرَّمِ الشَّي عَبَت كِيةَ اللهُ فَا الشَّي عَبَت وَلَيْ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ ا

الله مل شاد النه كا فاحت اور مجت كا مكم ديا اور أب كى ذات كام كوكور الله من ارتباد به المراد كا وراكب كو دين كال عطا فرايا بحورة ما نكمة من ارتباد به .

اَنْيُوْمَ اَحُمَلُتُ لَكُوْدِيْنَكُوْ اَعْيِى فَهَارِ مِعْلَى الْهِ الْمُعْلَى اللهِ اللهُ اله

آپ کی شریعت جامع ہے اس میں زندگی کے مرشعبہ کے احکام ہی عقائد،
عبادات معبشت معاشرت، مکومت، تجادت، زرا قت، صنعت اور حرفت
اقامت، مسافرت از دواجی زندگی، تربیت اولاد، دوستی اور دشمنی کے احکام،
غرمن کرسب کچھ دین اسلام یں موجودہ نے قرآن کریم اور خاتم النّبتین سلی اللّہ
علیہ ویلم کے اقوال اور اعال زندگی کے مرشعبہ میں امّدت مسلم کے سلے جت ہیں،

ساری زندگی ابنی کےمعابی گذاری جائے اور اکف رست سردرعا لم صلی التدعلیہ وسلم کا استحادیہ وسلم کا استحادیہ وسلم کا استحادیہ استارکیا جائے۔

رسول الشرصلى الشرعليه وسلم كة تشريف لاسف سے عالم منور جوگيا ، يهوداد المساری كا دين دب گيا ، كفراورشرك كرمزفنول سفاسلام قبول كيا ، قومول كي قومي اسلام بين داخل جومي ، وشمنول سف ركا ولي محروي كي يين اسلام مي اور برابر المسلام عي دورت المنوب اور كا فرومشرك اسلام مي داخل جورسه بين . سورة النوب اور مورة المنوب المرسورة الصف عي فرمايا :

مُسُوالَّ ذِى اُدَسُلُ دَسُولَهٔ اسْرَقالَ الله وه ذات بِالبِهِ بَسِنَ الْمُسُولَةُ الشَّرَقالَ الله وه ذات بِالبِهِ بَسِنَ الْمُحْتِقِ الْجَالِمَةِ اللهِ اللهُ اللهُ

الله تعالے شانہ کے فضل دکرم اور الله تفائے کی بیسیراور توفیق سے احتیے ہوت کہ ہمت کہ کتا ہیں تھی ہیں جب تغییر افوار البیان کھے کہ فارخ ہوا توالله تعالی شان فی القا فرا یا کہ سیرت بور علی صاحبے العقلاة والتحید پر ایک مفضل کتاب ہوئی جاہئے۔ سیرت بر کتا ہیں بہت سی تھی گئیں جو مختصر بھی ہیں اور طول بھی ، پھر فئی کتاب کی کیا منرورت ہے ؟ یہ ایک سوال پرلا ہوتا ہے لیکن اسس کا جواب مین کتاب کی کیا مزورت ہے ؟ یہ ایک سوال پرلا ہوتا ہے لیکن اسس کا جواب دینے کے ساتے مرف یہ وض کر دینا کافی سے کہ بی سفے اللہ تعالی رصاکے ساتے اللہ تعالی رصاکے ساتے اللہ تعالی ماصل کرنے نے ساتے کتاب تھی ہے اس میں کچھ بھی اور کھا بین نے ہو تب بھی رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی مار بار تذکرہ کرنے اور بار بار درود جیسے کے کا تواب تو بہرال ساتے کا انشار اللہ تعالی ۔

المقت في قرآن مجيد كي آيات اورا ما دميث مشريف كوالول كاخاص المتمام كياب تقبل الله من هذا لعسمل الجليل.

ناظرین سے دُ عاسبے کہ صاحب سیرت سرورکونین تاجداردو عالم صلی استر تعالیٰ علیہ وسلم پر کٹرت سے درود جبی ہیں اورجب کتاب پڑھے جبی اوردل نوسش ہوتو احقر کو اور احقر کے والدین اورمٹائخ اور اسسا تذہ کو اور ان تلاندہ کوجنہوں نے اسس تالیعن میں میری مردکی دعاؤں میں یاد کرلیا کریں۔ و الله المستعان علیہ تو کلت والیہ اُنیب و علیہ فلیتو کل المتو کلوت

العبدالفقير محي*رعاشق اللي بلندشهرى* عفاالله وعاناه وجعل آخوت دعيومن او كاه

المدينة المنوده شوال المثلام







مكر معظم عرب كالشهور تنهري اس كاد دسانام يكر بالشيح ساعة مجى ب اورسيرا نام أمّ القري ہے يہ تينوں نام قرآن مجيدي وارد موتے ہيں حضرت ابراہم طالسلاً جو بالل رعرات ) کے قریب کسی مبگر کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنے علاقہ کے بت پرستوں کو توحید کی دعوت دی ، شرک کی تباحت دستنا عیت بیان فرمانی اپنے باب كويمي توحيد كى ملقين فرماني كين قوم فادران كو والدفير دوت قبول مذ کی جب دیکھاکہ لوگ بت بری بھوڑنے والے نہیں ہیں تو وہاں سے ہجرت فرماکر فلسطین کے علاقہ میں آگئے ان کی ایک بیری سارہ رجوان سے جاکی بیٹی متی اس كرساخة كرسط وراسسة من ايك ظالم بادشاه فان كوكر واكرابي باس بواليا ، جب بدنیتی سے ان پر اتنے ڈالاتو اسے دورہ پڑ گیااور یا وُں مارنے لگا۔ کہنے لگا کہ ميرس سن دعاكدوكمي عيب بوجاؤل مي تبيي جوردون كا - انبول ف دُعاكر دی ۔ اس کے ابحدیاؤں ملیک ہو گئے جب واپس مبلے مکیں توان کے ساتھایک باندى كردى اس كانام إجراتها المحضرت ابراتيم عليه اسلام في اس سعي نكاح كرليا، ودنوں بیولوں کو لے کونلسطین پہنچے ، حصرت ساروسے حضرت اسحاق علیالسلام پیدا ہوستے جن کے بیٹے حضرت بعقوب علیہ السلام ان ہی کا لقب اسرائیل تھا اور بنی اسرائل سب ان كي اولادين جعنرت الجست المعلى على السلام بيا بوسة ، رب العالمين مل مجده كاحكم بواكراسماعيل اور ان كى والده كوعرب مي جيور آؤ،

له صحیح میحاری ص ۲۹۵ وص ۱۹۸۸

وہ دونوں کو اپنے ہمراہ لائے اور کم عظم کی سرزمین میں کعبر شر فرکے قریب ججود کر پہلے گئے۔ متبر کہ اس وقت سنسان میدان تھا پہاڑوں کے درمیان خالی میگر ٹری کھی ، کعبر شریف جو ان سے بہلے فرشتوں نے ہم بھر اسلام نے بنایا تھا اس کی مماریت ہم موجود رہ تھی ۔ کعبر مشسر بعین کی بنیا دیں طوفان نوح کے موقعہ پرمٹی میں جی موجود رہ تھی ۔ کعبر مشسر بعین کی بنیا دیں طوفان نوح کے موقعہ پرمٹی میں جی موجود رہ تھی ۔ کعبر مشسر بعین کی بنیا دیں طوفان نوح کے موقعہ پرمٹی میں جھے۔ گئی تھیں ۔

تصرت ابراہیم علیات الم ابنی بیوی اور اپنے السکے باس کچے دن رہے اس کے بعد کچے جورہ اور بانی کامشیرہ مجبور کرروانہ ہوگئے۔ بیوی نے پوچا ہمیں چوٹر کہاں جاستے ہو؟ کچے جواب نہیں دیا بالآخر بیوی نے کہاکہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایس جوٹر کہ جیس جیوٹر کہ جاس جا کہ باں اللہ تعالیٰ نے ایس کے داہمیں جیوٹر کہ جیس خیا کہ باں اللہ تعالیٰ نے ایس کی دیا ہے تو محملہ دیا ہے تو ہمیں خوا کے ایس اللہ تعالیٰ نے ایس کی دیا ہے تو ہمیں خوا کے ایس اللہ تعالیٰ نے کہ میں انداز اللہ جیس خوا کے مسلسان میلان بی ہے مسرحان میں فرائے گا ) دونوں ماں بیٹے بغیر میں محافظ کے مسلسان میلان بی ہے حضرت ابراہیم علیالسلام چوٹر کرگئے سے مصنا بر میں اس نے برگئی جرمروہ برگئیں بچرمروہ سے صفا بر مصنا ہرگئیں بھرمروہ کے درمیان بی نشیب عمال سے اس فشیب سے اس فشیب سے موٹر کرگز رجاتی تعین تاکہ بچر درمیان بی نشیب تعالی سے اس فشیب سے دورہی تعین تاکہ بچر درمیان بی نشیب تعالیٰ سے اس فشیب سے دورہی تعین کرس جگر بچر کو بھار کیا تھا وہیں برالشر تعالیٰ کی کر خیٹر مباری فرمادیا یہ وہ بی چیٹر ہے درمزم کہا جاتا ہے بعد میں اسے کوال بنا کے جہر می میں دیتا ہے اور الشرتعالیٰ سے اس میں فذائیت دیا گئی اس جٹر کا پان بان کا کام بھی دیتا ہے اور الشرتعالیٰ سے اس میں فذائیت میں میں میں میں میں میں میا ہوں بیا کر کر میں ہورہ کی ہے درمزم کہا جاتا ہے بعد میں اسے کوال بنا میں میں دیتا ہے اور الشرتعالیٰ سے اس میں فذائیت میں میں میں خواب با میں میں فذائیت کے میں میں میں میں میا ہے کہا ہے

تصرت اسماعیل اوران کی والدہ اسی جٹیل میدان میں رہتے ہے جب بانی کا بہتے ماری ہوگیا تو اور بربر ندے ارشے کے قبیل بن جرمم وال سے گزرد ایتا.

لے میح بخاری ص مر یم وہ یم

ان دو کول نے آپس پی کہا کہ یہاں و کھی بان نہیں تھا پر ندسے کیسے نظر آرہے ہیں قرب آئے تو دیجا کہ ایک خاتون اسخے نیئے کو لئے بیمی ہے اور قریب ہی چٹر ہے کہنے سے اور قریب ہی چٹر ہے کہنے سکے کہم بھی بہاں رہنے مگیں ، صغرت اسمایل علیالسلام کی والدونے فرایا کہ رہنے کہ توا جازت ہے سیکن بانی ہیں تمہال (مالکانہ) حصّہ نہیں ہوگا قبیلہ مذکور مجمی سائڈ رہنے لگا اس طرح سے مکمعظر کی آبادی بڑھی شروع ہوگئ کی جی سائڈ رہنے لگا اس طرح سے مکمعظر کی آبادی بڑھی شروع ہوگئ کی ایک میں ترجی نے دی گرمنے کو دیکھنے سکے سائے کہ تربی ایک اہلیہ اور اپنے بیٹے کو دیکھنے سکے سائے کو ذیکے تشریب لائے کو انہ تعالی کی طرف سے بیٹے کے ذیک کرسنے کا حکم ہوا ۔ بیٹے کو ذیکے تشریب لائے کا حکم ہوا ۔ بیٹے کو ذیکے کے سائے کو ذیک

ایم مرتبه محفرت ابزایم معیدات ایک ابلیدا در این بین و دیسے کے دیے کے دیے تشریف اور این بینے کو دیے تشریف کا حکم ہوا۔ بینے کو ذیح کرنے کے دیا تا کہ من سے بیٹ کے دی کرنے کا حکم ہوا۔ بینے کو ذیح کرنے کے دارت میں بین جگرشیطان نے ورغلایا تولئے میں مقاما پرسات سات کنکریاں ماری جن کی یا دگار اب تک باتی ہے اور جی میں کسنگریاں ماری جاتی ہے کو ذیح کرنے کے کرنے کے ساتے لٹایا تو ذیح نے کرسے جھڑی ماری جاتی ہیں۔ باپ نے بیٹے کو ذیح کرنے کے ساتے لٹایا تو ذیح نے کرسے جھڑی

في المروصفت من فرايا:

اید مرتبه محفرت ابرامهم علیالتسلام تشریف لائے تو کعبر شریف بنانے کا محم ہوا بحضرت اسما علیالتسلام اس وقت تعمیری کام میں مدد کرسف کے لائق ہوگئے عقیم ۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبر شریف تعمیر کیا ۔ کعبر شریف کی برانی بنیادوں کا علم مذکھا الشر تعالیٰ نے نوب زوردار ہوا جیج دی جس نے کعبر شریف کی بنیادی

ظامركردي -

سورة الحج مِن ارمث و فرما لي:

له صبح بخاری ص ۱۵ م . که تغییر بن کثیرص ۱۵ ج ۲

وَإِذْبُوَّأُنَالِإِجْوَاهِـــيُمِ مَكَاتَ الْبَيْتِ أَتُ لَّا تُشْرِك فِيت شَيْئًا دُّطَهُرُ بَيْنِيَ لِلطَّا لِمُعِينِينَ وَالْعَسَانِسُ مِينَ وَالرُّكِعُ السُّحُودِ ، (١١١)

ادرجب مم في الرميم كوكعيرشريف كى مجكم بتادی اور دهم دیا) کهتم میرے ساتھ کسی جيز كوشر كيب زبناؤان بإك كردميرے كم كوطوات كسنه والون كسلخاور ( فازد یں ) تیام کرنے والوں کے لئے اور رکوع كيف والول كمالئ ادرسيده كونوالول ك

د و نو*ن تصنرات کعبرشریعی* کا بنیا دی*ں* اعمار ہے ہے اور قبولیّت کی دعب كرية مارب سطة وسورة البقرويس فرايا:

وَإِذْ سِكُونَ فَعُ إِبْرَاهِمُ الْقُولِعِدَ ا درجب الخارسي مقابراتيم كعبر كي بنياد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُ عِيْلُ وَبُّنَا الراساعِلَ مِي العمار عرب قبول فرال تَفَسَلُ مِنَّا ﴿ إِمُّكَ آسُتَ السَّمِيعُ مِم معدِ شك وَ مي ورسف والاجائة الْعَسَلِيْدُ وَ بَيْنَا وَاجْعَسَلْنَا وَالْبِعَ الْعَاسِدِ الرباديم كو مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ دُرِّ يَيْنِكَ اللهِ الله أمَّسة مُسُلمَسة لَّلطَب وَأَدِينَا مُسَاسِكُنَا وَتُبُ عَكِينًا إسَّكَ أَسَتَ السَّقَّ ابُ الرَّجِيمُ قُرِيمِل فرائب تك توبي وَرِتول فرائد دُبِنَا وَابْعَتُ فِي هِدِهِ مِن مِران بِالدِيماريدرب اورج دري رُسُولًا مِنْهُ هُدُيَتُ لُوْ اعَلَيْهِ هُدُ ايك ربول ان يس مع وَلا دت كران ان أينتك ويُعَلِّمُهُ عُرالْكِتْب برتيري آيات اور كهائ ان كوكاب اور وَ الْحِكْمَةَ وَيُوزَجِّمُهُ هُدُ مَ صَمَت اوران كَارْكِيرُسِونِي تَكُ تُوسِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيةِ الْحَكِيةِ الْمُعَالِمِينَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ا

یں سے ایک امّت جو تیری فرما نبردار موا اور تمیں بنادے عجے کے احکا اور ہماری

تبيد سن برُسم من حضرت اسماعيل عليه نشالام كي شا دي بروكمي هي نسل برحتي ربى اور حصرت اسماعيل كي نسل مصفحتيّ بن كلاب اور فهربن مالك مقرحن كالعتب قریش تھا اوران ہی ہیں سے باشم بھی تھے بن کے پڑ پوتے سیدالا ولین والآخرین حضرت فا آمان ہیں، ندکورہ بالاسطور حضرت فاتم النبیین محدرسول الشرحلی الشرتعالے علیہ وسلم ہیں، ندکورہ بالاسطور سے محمعتلہ کی آبا دی اور بنائے کعبر کا علم موا۔

مغسرا بن كثيرين مسهندا ما م احد سينقل كياسي كرحضرت ابوا ما مردي اللهر تعالى مندن عرص كيايا سول الله أتب كاابتلائي تذكره اولأ يسي شروع موا وأي نے فروایا یں این باب ابرامیم علیالسلام کی دعا موں اورمسیلی علیالسلام کی بشارت بول اورمیری والده سفجوخواب دیکھاکران کے اندرسے ایک توریکا جس سف شام كم محالت كوروشس كروياس اس خواب كامظهر مون في أزُ بَّنا وَابْعَثُ بنه فرد شولا مِنْ هُ فُ عُرِي وعا حضرت الرميم اور تصبرت اسماعسيل علیہا اسلام نے کی بھتی اس کے بارسے میں شربا یا کراہتے والدا برامیم کی د عا کا ظہر تو سيدنا محدرسول الشرصلي الشرتعاسط عليروهم عرب كمشهورتهر كم المرمي بدا بوسة، عمر الله مال كي عرش عرب كدواس شہر مدیند منورہ کو مجست فرمائی اس سے آی کوعربی اور می اور مدنی کہا جاتا ہے آت نسب کے اعتبارے بھی عربی مقے عرب معنرت اسماعیل ملیانسلام کی اطلادی ٢٩ وي بشت مي ماكر حضرت اسماعيل بن ابراميم مليل التعطيهم الصلاة وانسلام سے مل جاتا ہے اور حصرت اساعیل کانسب حضرت آدم علیالسلام سے ۲۰ واسطو سے مل جا اسے رمیرت ابن مشام یں آنخضرت ملی الشملیہ وسلم کانسے حضرت أم على السام كالمحاسب. مم نسب نام نقل كرست مين: « محدين عبدانشرين عبدالمطلب بن التم بن مورمناف ابن صى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن عالب بن فهر بن ما لك بن نضر بن كنا مذ بن خزيمه بن

على تفيرابن كيثرص به ماج المشكلة المصابيع ص ١١٥ يس مجى يه عديث مذكورسيد راوى حضرت عربامن بن ساريد بي -

مدركه بن الياس بن مضربن نزار بن معد بن عدنان ."

ربول الشمل الشرقالي عليه ولم كامشہورائم گرامی محكم اور دوسرانام احدہ و قرآن مجيدي يد دونوں نام مذكور ہيں۔ آپ كے والد كانام عبد للشرقا اور دا وا عبد المطلب كے نام سے شہور سے يداُن كانام نہيں ہے ايک فاص واقعہ كى وجبہ آپ كانام عبد المطلب شہور ہوگيا تھا۔ اصل نام عامر يا شيبہ تھا عبد المطلب والد ہائم ك نام سے شہور سے الكانام عبد منا هنہ منہ ورسے الكانام كاليک نام عمرو تھا۔ ان كے والد كون ك والد كانام اوران كے والد مرّہ اور ان كے والد كوب تھا۔ ان كے والد كؤران كے والد كانام فالب اور ان كے والد فہر سے ۔ فہر كے والد كانام ما مك اور ان كے والد كانام اور ان كے والد كانام كنا نہ اور ان كے والد كانام من ترزيمۃ اور ان كے والد كانام ک والد محد بن عدنان کے قرار ان کے والد كانام من ترزيمۃ اور ان كے والد كانام کے والد محد بن عدنان ہے ۔ عدنان تک جونسب ك قلام ہے متینی علیہ ہے۔ اے علیار تاریخ سب تسلیم کرتے ہیں اس ك او ہو جو صرحت آدم علیا لسلام ك نسب ندكور ہے اس ك صحت ہي اختلاف ہے لكين اس ميں شك نہيں ك آپ صفر ست اسماعيل بن ايرائيم عليہ السلام كي اولاد ہيں سے ہيں۔

قریش کس کالقب ہے؟ میرت نگاروں کاایک قول یہ ہے کہ یہ نظر بن کنانہ
کالقب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فہر بن مالک کالقب قریش تھایا قریش نام اور
فہر لقب تھا۔ قریش کی وج تسمیہ کیا ہے ؟ اس کے بارہ بی مختلف اقوال ہیں ۔
ایک قول بیسے کہ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قبریش سے اس سے ملقب کیا گیا کہ مب
اور تجار کو فراشی کہا جا آہ والتجار شون ای بیت جدون آل قول بیسے کہ یہ لوگ تا جرسے
اور ایک قول یہ ہے کہ لفظ قریش القرش کی تصفیرے یہ مندر کی ایک بڑی کھیل کا نام
اور ایک قول یہ ہے کہ لفظ قریش القرش کی تصفیرے یہ مندر کی ایک بڑی کھیل کا نام
جوسمندر کی مجیلیوں کو کھا جاتی ہے جو تکہ قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابلی دوسر تھیلے جو تکہ قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابلی دوسر تھیلے جو شہر تھیلی سے مشہور ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ عرب میں جو قریش کے سلنے لفظ قریش بولا ما آنا تھا اس کی وجہ بیتی کہ ان کے آباء واجداد میں نضر بن کنانہ یا فہر بن ما مک کوملقب کیا گیا تھا یا دومر سے تبدیاوں کے مقابلہ میں بڑا قبیلہ ہوسنے کی وجہ سے اس لقب سے مشہور ہوسئے ۔ آپ کی والدہ کا نسب اس طرح سے سے:

" آمذ بنت دمب بن مورمناف بن زهره بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهرین مانک بن نضرین کنانه "

له رواهم ص ۲۳۵ ع

ہو نکہ سرزمین کر میں بنی برہم ہی آبا دیتے اس کے تعبر شریف کی دیکھ ہجال بھی ا ہنی کے ذمیر تھی ہیں لوگ کو پرشرلف کے متولی تحقے اور تنہر مکتر کی مسرواری تھی اپنی کو ملی ہوئی تھی لیکن جب بنی جرہم نے سرکشی اختیار کرلی تو بنی خزا مدنے فیصلہ کیا کہ بنی جرہم سے جنگ کی مبائے اور انہیں کمسے تکال دیا مبائے چنا کچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ۔ اس سے پہلے بنی جرہم ک اس مرش ک سزایں اس قوم پر ایک ایسا کیڑا مسلط کردیا گیا ہو اس كيره حسكه مشابه تقاجوا ونثول اور كمريول ك ناك ي بوما تاسيد اس بيماري کے نیتے میں اتنی بریادی ہونی کہ ایک ہی رات میں بنی جرم سکے (۸۸)اتی آدمی ہلاک ہو سكة بوسب كے سب بختہ كار و بخريہ كار سفة اس تباہى اور مكة كى سردارى هجن مانے کے بعد جولوگ باتی نے وہ سب تمروا بن سن ترہمی کے ساتھ بمن کی طرف صلے عرو بن ترث بنى بريم ميں ده آخرى آدمى سے جو كم كا سردار جوا كم كى سردارى فين جانے كا بى جرىم كوزېردست هم عماا وروه اس پرسخت طول ا وررنجيده سقے -بب بن جريم كا تقدار خم مواتو بن خزا عدف اقتدار سنجال ليا تو خانه كعب كي تركيت اوردوسرے عبدسانى لوگون كوئل كئے۔ان عبدول كے يہ نام بي: سفايير٬ رفاده ، حجابير٬ دارالندوه ، بواء (بين هجندًا اعْمانًا) قيادت . منصب سقایہ سے مراد ما جیوں کو زمزم کا یانی بلانا ہے اور منصب رفادہ مج کے زمار یں اوگوں کو واپسی بک ان کے لئے کھانے کے انتظام کو کہا ما آعاا ورجمایہ مراد كعرشريعت كو كهولنة اور بندكيت كاسنعب سيصا وردارالندوهست وهمارت مراد ہے جہاں قریش کے لوگ اینے معاملات کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوا كريت عند منصب سقاية منصب رفاده إورمنصب قياده بني عبدمنا ف كوماصل معے اور منصب حجابہ اور منصب لواع بنی عبدالدار کے پاس رہے۔ سرعب رام م کی کھالی اجساکہ پہلے ومن کیا گیاکہ بان ختم ہونے کی وجہ ي صنرت اسماليل علي السلام كي والده كعبيرين

كه قريب حين جگراين بير اسمايل كوهيو ذكرياني كي تلامنس مين صفا اورمروه برآناحانا

کردی تقین اس وقت صفرت اسمایل علیال ام کقریب بی ده مرم کاچتم جاری می گیا تقابعد می ریم بیشتم کنوال بنادیا گیا مختلف حالات گزرت دسه پهال تک که یه کنوال مثی سے بحر گیا بلکه اس کی جگه بحی نامعروف بوگی تقی محضوصلی الله تمان علیه و کیما که بر صفوصلی الله تمان علیه و کیما که بر محضوصلی الله تمان علیه و کیما که بر در م کے کھود نے کاحکم برور اس جب جب بین رات بی خواب د کیما تو جگه معنوم کرنے در مرم کے کھود نے کاحکم برور واب جب بی با وی گئی والمنول مدود یا جب بان کی فکر مول جگه بحی انہیں خواب بی بی بتا وی گئی والمنول سے استان بی فرار کوال کھود یا جب بان عبد الملل کوئے کو کوال کھود تا مشروع کیا یہاں تک که پوراکنوال کھود یا جب بان نظر آگیا تو یہ بحد کے ایک اندر اندر جبتم بحوث بڑا ۔ جدالمطلب نے انشراکی کہا کوئی می دمزم کی ورالمطلب نے انشراکی کوئی میں دمزم کی ورالمطلب کے انتوں سے یہ کام انجام بایا تھا اس سے انہیں کی نسل میں دمزم کی در کھی بیال اور گہ داشت باتی رہی ۔

د کیو بھال اور گہادشت ہاتی رہی۔ مجمد الوداع کے موقع پر رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم طوا ف کرنے کے بعد زمزم کے قرریب تشریف لائے اور دنر ما یا کہ اے بنی عبدالمطلب لاؤ ہانی دؤسا تھ رہمی

شرك موجا آاس موقعه برزمزم كا بان آئ في في موس موروش فرما يا تعاجفرت عاسس ابن عبد المطلب في فرما يا كونسل كرف والعارك مي اجازت نهي وينا كه

عاص ابن عبدامها الدورايارس رساع والعادي اجارت بين دين له زمزم كاباني استعمال كرسه يه وصنوكرسف والمصرك اوريمين والمح الخسيد .

حصرت عباسس بن عبدالمطلب جرنكه زمزم كابانى بلانے ك ذمردار مقاس لئ

انهوں نے جے کے موقع برآت سے اجازت کے لیمنی کمنی کے آیام میں رات کو کم عظم

يس ره كرجاج كوبان بلانے كى خدمت الجام دين (اور دمى دن كوكسى وقت كراسيا

- (2)

ولادت بإسعادت

ابھی آپ اپن والدہ کے بطن مہارک ہی میں سفتے کہ آپ کے والدی وفات

له لمتغنط من اخبار كم الأزرقي

ہوگئ ہو کہ تجاست کے سئے مک شام سکے ہوئے سقے والی سے والی ہوتے ہوئے ،
مریند منورہ میں تبییلر بنی نجاری قیام پذیر سقے بہیں وفات پانی اور میہی وفن ہوئے ،
آپ کی والادت کر معظم میں یوم الاشنین بعنی بیر کے دن ہوئی ہیں کی تصریح خود صدیث مرفوع میں وار و ہوئی ۔ آپ نے فرمایا ولدت یوم الاشنین وفیدا نزل علی ڈیمی میر کے دن بیدا ہول اور اس دن مجر ہر ابہلی ) وحی نازل کی گئی ) پر دیمج الاول کا میرے دن بیدا ہول اور اس دن مجر ہر ابہلی ) وحی نازل کی گئی ) پر دیمج الاول کا میر کے دن بیدا ہول اور اس دن مجر ہر ابہلی ) وحی نازل کی گئی ) پر دیمج الاول کا دیم میں اور ایک کا در ایک اور ایک والادت ہوئی ۔ ایک قول م دیمج الاول کا اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک کا در ایک اور ایک اور ایک کا در ایک کی دائی میں اور ایک کا در ایک کا در ایک کا در ایک کا در ایک کی دائی میں اور کی کا در ایک کا در ایک کا در ایک کی دائی میں آبکی والد ہوئی والد ہوئی کی دائوں نے کھریشر لیون برحمل کیا تھا اس لئے یوں بھی کہا جا تا ہے کہ می المیں آبکی والد ہوئی کے دائی سے کہ میں آبکی والد ہوئی کے دائی سے کی دائی میں آبکی والد ہوئی کے دائی سے کہ میں کی کھر کی دائی کی دائی کے دائی کی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی کی دائی کی کی دائی کی کی کی کی دائی کی دائی کی کی دائی کی ک

 ر مکھا ہے کرچس ران حضوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی

سیرت کی کتابوں میں محصاب کرجس رات حضوصلی اللہ تعالی علیہ وہم کی ولادت
ہوئی کسری رضاہ فارس ) کے محلات کی بنیادیں بل گئیں اوران میں شکاف پڑگئے
اوراس کے چھجروک ٹوٹ گئے۔ حالا تکہ یمل بڑا مضبوط بنایا گیا تھا۔
ادھر کسری نے اپنے محل کو لرزتے اوراس کے ھجروکوں کو گرتے و مجھاجس سے وہ
سخت گھرایا ہوا اورخو فزوہ تھا گراس خیال سے کراپنی کمزوری ظاہر مز ہواس نے صبر
سے کام لیا اورسیح کواس واقعہ کاسی سے ذکر نہیں کیا گر بھراسے محسوس ہواکہ اسس کی
گھرا ہٹ اور برلیثانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس معلطہ کو اپنے قوجی افسرول اور بہادر
سرداروں سے چھیا نہیں سکتا چنا بخداس سے ان سب صرداروں کو دربار میں حاصر
ہونے کے لئے کہلادیا۔ اس کے بدر کسری نوشیرواں نے اپنا آباج مربر بہنا اورشاہی
تخت پر جاکر جیڑھ گیا اور مرداروں کو اطلاع کرادی بہب سب جمع ہوگئے تو اسس نے

ان سے کہا : "کیا تہیں معلوم ہے کہ بیں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے" ؟

درباریوسنے کہا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے جناب ہی ہمیں بتا کیں گا۔

ابھی وہ لوگ یہ با بیں کر ہی سے سقے کہ با دشاہ کے پاس (کسی دو صربے علاقے سے)

ایک خطا آیا جس میں اطلاع دی ٹی عتی کرات کو ہمار سے آتش کدوں (بین عبادت کا ہوں) کی آگ نجا گئی، کسریٰ کے پاس ایک خط اطلیا کے گورنر کا بھی آیا کہ رات دریائے ساوہ کا پان خشک ہوگیا۔ ایک خط شام کے گورنز کے پاس سے آیا کہ رات دادی ساوہ کا بان خشک ہوگیا۔ ایک خط شام کے گورنز کے پاس سے آیا کہ رات دادی ساوہ کا راستہ (زلز لوک وجرسے) بھٹ کرختم ہوگیا۔ فیز ایک خط طریع کورنز کے پاس سے آیا کہ دریائے خطر رویس اوپائک پانی کا بہاؤ بند ہوگیا وال میں سے سرحاد شراسی اس میں اسلامی علامتیں آپ میں بیٹ آیا جس میں آئحضرت صلی الشرطیہ دستم پیلے ہوئے اور یہ ساری علامتیں آپ کی پیدائش کی وجرسے ہی ظاہر ہوئیں) چنا نے کسریٰ کواب تک اپنے ہی دافع کا رنج کی پیدائش کی وجرسے ہی ظاہر ہوئیں) چنا نے کسریٰ کواب تک اپنے ہی دافع کا رنج مناک خبرس طیس میں ماضرین کو وہ واقعہ میں ادراصنا فہ ہوگیا۔ آئو کسریٰ نے ریسپ خبرس طیف کے بعد) ماضرین کو وہ واقعہ میں ادراصنا فہ ہوگیا۔ آئو کسریٰ نے ریسپ خبرس طیف کے بعد) ماضرین کو وہ واقعہ میں ادراصنا فہ ہوگیا۔ آئو کسریٰ نے ریسپ خبرس طیف کے بعد) ماضرین کو وہ واقعہ میں ادراصنا فہ ہوگیا۔ آئو کسریٰ نے ریسپ خبرس طیف کے بعد) ماضرین کو وہ واقعہ

" خداباد شاہ کوسلامت سکھیں نے بھی اس رات کو ایک خواب دیکھا تھا "

اس وقت تو اہران کے شاہی محل کے جمر و کے بی گرے سے اور دراڑیں ہی
ہڑی تھیں۔ چرجب آنخضرت صلی الشر تعالیٰ علیہ وسلم نے باد شاہوں کو خطوط میں تھے تو
اس زماز کا ہوکسریٰ یعنی ایران کا باد شاہ عما اس نے حضورصلی الشرهلیہ وسلم کا والان کا
پھاڑد یا۔ آپ نے اس کے لئے بعد وعاکم دی جس کی وجہسے اس کی سلطنت شکوشے
می کوشے ہوگئی کسریٰ کے محل میں دراڑیں پڑگئی تھیں اس کے ساتھ یہی ہوا کہ دات کو
فارس کے تمام آت کہ دوں کی آگ بجھگئی پہلوگ آگ کے بجاری سے تھے ، یہ آگ تشکی و اس موقعہ ہر دریا سے سادہ کا پانی سو کھ گیا
میں ایک ہزارسال سے جل رہی تھی، نیز اس موقعہ ہر دریا سے سادہ کا پانی سو کھ گیا
گریا کہ اس میں کھی یانی تھا ہی نہیں مالا نکہ ہے دریا بہت زیادہ لمباہوڑوا تھا یا

حفرت ابوسر برہ میں اللہ عورسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما یک کسریٰ بلاک بوجائے گاتواس کے بدکسریٰ نہ ہوگا اور قیصر خرد بلاک ہوگا اس کے بعد قیصر نہ ہوگا ، اور صرور تم ان کے فزانے فی بدیل اللہ خرج کوئے ہے وال ایمان کا خوستی سے سرشار ہوٹا اسم تحفرت سرور حالم صلی اللہ تعالیٰ حلیہ وسلم کے وال کا خوستی تا م بحو میر کر فات تو پہلے ہی ہوجی تھی جب آپ اور محسب میں گانام برک وفات تو پہلے ہی ہوجی تھی جب آپ کے والدہ نے آپ کے دا داعب المطلب کو بشارت وی کہ آپ کے بیٹے کا صاحب زادہ پرا ہوا ہے ۔ خبری کرعبالمطلب بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کا ماحب زادہ پرا ہوا ہے ۔ خبری کرعبالمطلب بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کا فرمون ہوئے کہ دی جس کی فرمون ہوئے کہ دو اسلام کی فرمون و بچر کو صرورت ہو تی سے دام ایمن شری نے آپ کا ذمانہ موسرت بایا اور اسلام کی فرمون و بچر کو صرورت ہوت ہوت ہوت ہوت کا دام ایمن شری کے آپ کا ذمانہ موسرت سے والے اور اسلام کی فرمون و بچر کو صرورت ہوت ہوت ہوت ہوت کے دام ایمن شری کے آپ کا ذمانہ موسرت سے والے اور اسلام کی فرمون و بچر کو صرورت ہوت ہوت ہوت ہوت کے دام ایمن شری کے آپ کا ذمانہ موسرت سے والے ایمانے کی فرمون کی کا دانہ موسرت سے والے کہ کا در اسلام کی فرمون و بچر کو صرورت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کی دی ہوت کی کرانے کی موسرت سے والے کہ کا در اسلام کی فرمون کی کرانے کی خوسر کی کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے

اله من السيرة الحلبية له مشكوة المصابيح من عن الستيخين.

رضاعت اول توآب الها اله المنه بنت وبهب كا دوده بها عجر كجرد ن فريب المردوده بها عجر كجرد بن فريب المردوده بلا المراب كرا اله المنه بنت وبهب كا دوده بلا المروق بلا المروق بلا المروق ال

صلیم سعد بیدنے بھی آپ کو دود ہو ہلا یا اپنے گا وُں ہیں سا تقدنے ماکر دکھا دود ہو بھی بلا یا اور پر درش بھی ک۔ اس زمانے ہیں شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پر درش کے سے دیا یا اور پر درش بھی کہ اس زمانے ہیں شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پر درش کی کرتی کے دیا بیات کی خوا تین کو دسے دیا گئیں اور درش کی کرتی اس طرح ہے دیہات کی آب و ہوا ہی بر درسش پاکر تندرست بھی رسبتے ہے، اور خالع ن فیری عدید کے پاس آپ نے سال کی عمر اور خالع ن فیری سیکھ سیکھ سینے کے مالے کی عورت مقتمیں جب آپ کو دود دو بلانے کے سال کی عمر سے مالا مال ہوگئیں آبے

صدر کا واقعہ المیں المیں آپ تشریف رکھتے تھے کہ اسس عرصہ میں اسٹن صدر کا واقعہ المیں آپ تشریف رکھتے تھے کہ اسس عرصہ میں اسٹن صدر کا یعنی سینہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ بی آیا مرتبالیا ہواکہ آپ ہے دو دو دو مشرکی جائیوں کے ساتھ بہتی سے باہر بھی چطے جائے سے ایک مرتبالیا ہواکہ آپ بہتی کے قریب آبادی کے بیجے بھا میول کے ساتھ باہر شکلے ہوئے کے کسفید کہوے والے دو آدمی آئے وید وول فرشتے سقے ) انہوں نے آپ کو لٹا یا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر ویا اس میں سے کوئی چیز نکائی اور کہا کہ یشیطان کا صحتہ ہے آپ کے دود و مشرکی بھائی لے ابنی والدہ کو آگر بتایا وہ ابین شوہر کے ساتھ دوڑی ہوئی آئی دونوں میاں بیوی آپ سے پیٹ گئے دیکھا کہ آپ کارنگ مائے دوؤی کہ بیٹ کا کہ آپ کارنگ براہ ہواہے پوچھاکہ بیٹا کیا ہوا آپ نے پرری کیفیت بتائی کیا

له رواه مسلم كما في المستكوة ما و وسيرت ابن هشام ر

يش مدر بېلې بار موا ۱۰س كې بعد معراج كې رات بين شق مدر كا وا تعديم آيا. (كماياتي في ذك المعراج)

والده کی و قامت اور انجی آب کی تمر شریف پانخ سال بی آب کی والده آپ وادا اور چیا کی مسرمیت تی که بهمراه سے کر مدینه منوره تشریف ہے گئیں وہاں آپ کے والد عبد اللہ کے نظیال کی جانب سے برخت دار سفتے وہاں قیام کرنے کے بعد بحب واپس ہوئی اور مقام ابواہ میں بہنچیں (جواس وقت کر معظم کے راستے میں برق تھا) وہاں ان کی وفات ہوگئی ام ائین جی ساتھ تھیں وہ آپ کوالحا کر سے گئیں کر معظم بہنچا کر برابر آپ کی فدرست کرتی رہیں اور آپ کے وادا عبد المطلب کی آپ کوابی کا میر بانی میں کوئی کسر نہیں جیوڑی جب آپ کی تربیت اور دیکھ عبال اور لطف ومہر بانی میں کوئی کسر نہیں جیوڑی جب آپ کی تربیت اور دیکھ عبال اور لطف ومہر بانی میں کوئی کسر نہیں جیوڑی جب آپ کی تربیت اور دیکھ عبال اور لطف ومہر بانی میں کوئی کسر نہیں جیوڑی جب آپ کی تربیت اور دیکھ والی بروگئی توجد المطلب کی میں وفات ہوگئی ۔ ان کے بعد آپ کو آپ کے چھاالو طالب نے اپنی کفالت میں سے دیا انہوں نے بھی بڑی شفقت کے ساتھ آپ کی پرورشس کی ۔

### ستام کا پہلاسف۔ اورا یک نصرانی را ہت کی خیرخواہی

جب آب کی مرشرلف ۱۱سال دوماه کو پہنی تو آپ کے جہا ابوطالب ابنے ماغذ
ان م کے سفریں سے گئے (شام عرب کا ایک تصفیح بہاں بیت المقدی ہے عرب کو
وگ برسال بخارت کے سلے اس ملک میں آیا جایا کرتے ہے ) سفریں ایک جگر آئی جے
سفام بھی باجا آغاد ہاں بحرانا می ایک شخص اسپنے گرجا میں رہتا تھا اور عیب ایموں کا بڑا
عالم مانا جایا تھا ابنی جگرسے کہیں نہیں آتا جاتا تھا کہ والوں کا تجارتی قافلہ جب
یہاں بہنجا اور ایک دیزت کے ساید میں محتبہ گیا تو بحیرا نے دیکھا کہ ایک بجت پر
بادل سایر کر دہ ہے اور دیرفت کی بٹہنیاں بھی اس پر بھی موئی ہیں بحیرا سنے
بادل سایر کر دہ ہے اور دیرفت کی بٹہنیاں بھی اس پر بھی موئی ہیں بحیرا سنے
جب یہ و کھا تو اس سنے بورے قافلہ کی دعوت کر دی سب قافلہ والے دعوت

یں حاصر ہوئے وشکش کی با ندھتے ہوئے برابر آپ کو دیجھتار ہا اور آپ کے حالات دریا فت کئے سوسنے ملگنے تک کے حالات ہو چھے جب حالات معلوم ہو گئے تو اس نے آپ کی کمرشر بین کو دیکھا اور دونوں مو ٹدھوں کے درمیان خاتم النبوۃ ( نبوت بہچاننے کی مہر ) کو دیکھا اور اس نے واقعی طور بر بہجان لیا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی خبر گذشتہ آسمانی کتابول میں دی گئی سے اور جن کی آمد کا ذکر اہل کتاب میہود و نہ اراز میں معان کا اور اس میں دی گئی سے اور جن کی آمد کا ذکر اہل کتاب میہود و

نصاریٰ میں مبلاآر ہاہے۔ قافلہ والے دعوت سے فارغ ہو سکے تو بحرانے پوچھاکہ کیس کا بحرب الوالمان

نے کہا میرا بیٹاہے بجرانے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں بوسکتا ابوطالب نے کہا اس میرے عمان کا بیاہ ہے والد کی عمان کا بیاہ ہے: بوجھااس کا باپ کہاں ہے ؟ ابوطالب نے کہا اس کے والد کی وفات اس کی پیائٹ سے بہلے ہوگئ تھی۔ بحیرانے کہا اس کے اب ہے بتایا۔

د اليمواس ك حفاظت امتياط الما على وكيونكه بيود ايون كي دشمني كا درسه ان كوملد

اپنے وطن ہے جا أو جنا نجه الوطالب تجارت سے جلد فاسغ ہوكر آپ كومكم مكرمه واليس ہے آئے ا

## شام کا دوسراسفٹر اور حصنرت فدیجونی لٹرتعالی عہاسے نسکاح

معنرت فدیج رضی اللہ عنہا ایک بیرہ فاتون عیں قریش میں بڑی عزت دارتھیں اور مالداریمی ان کے والد کا نام خویلہ تھا۔ یہ کہ والوں کو تجارت کے سلے مال دسے کر بھیجا کرتی عیس حیں کا مطلب یہ تھا کہ میرا مال سے جا کہ جو نفخ ہوگا اس میں سے اتنا تم لینا اتنا بھے دینا ، تجارت کی اس قسم کو مصاربت کہا جا تا ہے فدیج بنے آپ کی سے اینا سیان اور اما نت داری اور بلندا خلاق کے احوال سے تو آپ کے پاس خبر تھیجی کہ آپ بطور مصنار بہت میرا مال ملک شام سے مائیں اسا تھ ہی ہی کہا کہ آپ کو آپ بطور مصنار بہت میرا مال ملک شام سے مائیں اسا تھ ہی ہی کہا کہ آپ کو

لمصفة الصغود صااحا

د دسرے تاجروں کے مقابلہ میں دو گنانعنع دوں گی ، آٹ سے منظور فرمالیا اور فاریجہ کا مال ے کر ملک شام کے لئے روانہ ہو گئے۔ خدیجہ نے آپ کے ساتھ اینا ایک فلام بھی جیجے دیا جے میسرہ کہا جاتا تھا، شام جاتے بوئے استدیں بھریٰ ایک مجگرا کی وہاں ایک خیت ك سايري آب نے تيام فرايا. اس مگرايب نصران را مب" نسطورا" نامي كاصوم یعن گرمانحا۔اس نےمیسروے دریافت کیا کہ یہ کون تخص ہے جب نے در افت کے ینے قیام کیا ؟ میسرونے کہاکہ یہ ابل حرم یں سے ایک شخص ہے ہو قریشی خاندان میں سے ہے کئے لگا کہ شخص نبوت سے سرفراز کیا جانے والامعلوم ہوتاہے۔ رول النصلى الشرتعالى عليه والم ميسرو كسا تخد ملك شام ببنع كيئه وإل خد بحب لي لي كا مال ضروخت كيا اور تجارتي صرورت مصفعات بومناسب حاياده و إل سے مال خریدا جب شام سے واپس مورہے سے تومیسرہ نے عجیب منظر ديکھااوروہ په کهآٹ استضاونٹ برسوار ہیں اورجب دو بہرمی سخت گرمی ہوتی ہے تو دو فرنے آپ برسایر کرتے ہیں، جب کم عظم پہنچے اور لی بی فدیجہ کومعلوم ہمواکرجو مال لے سکتے ہے وہ مجی خوب زیا دہ تعنع سے ضروخت ہواہے اور سجد مال و باں سے خرید کر لائے وہ بھی دوگنا نغیع پر فروخت ہو گیا اورمیسرو نے فرنج کو دہ باتين بتأتين جونسطورا لرمب نيبتان تتين اورفرشتون كاسايه كرنابيان كيااور فد بجب فے خود عبی مینظرد کیما کہ جب آٹ دو بہرکے وقت مرمعظمیں داخل ہوئے تردو فرشتة آب برسايد كئه بوسة بي تولى بى خدى شندآت كونكاح كامينا مجيج دیا۔ آپ نے بی بی ضریح بینام کا بے جماؤں سے ذکر کیا۔ آپ کے جماع مزو بن عبد لمطلب اور د وسیسچاا بوطالب آپ کوسا تھ لے کر بی بی خدیجہ سے گھرتشریف لے گئے اور بی بی خدیج کے جیا عمروب اسعدنے یاان کے بھائی عمرو بن خویلد نے آہے محضرت خديجة كانكاح كرديا. ابوطالب في نكاح كاخطبه برها. اس وقت يول الله صلى الشعليد وللم كى عمرشرايف يجيس سال يمنى ا در بى بى خديجة كى عمر ماليس سال يمنى بناب ابوطالب في اس وقت جوخطيه يرها اس كالفاظ يد ، مي -

۵۱

الحمد للهالذى جعلنامن ذرية ابراه يعروزرع اسيل وضئضئ معدوعتصرمض وجعلنا حضية بستاه وسواس حرمه وجعل لنابيتا محجوجا وحوما آمنا وجعلنا الحكام على الناس تسعدان ابن أخي هذام حسمد بن عبد الله لايوذن به رجل الأرجعيه فان كان في المال تسلقان المال ظل دائل وأمرحائل ومحسمدمن تدعرف تعقرابيته وقدخطس خديجة بنتحويلدو بذللهامن الصداق ما آجله و عاجله من مالى وهو بعد هذا والله له نباعظيم وخطرجليل. رجمہ: سب تعربیت اللہ کے لئے جس نے ہمیں اہراہیم کی ذریت سے اوراسال کے تخمس اورمعدك اصل سے اورمعنركي نسل سے بدافر مايا اور مس اسف كھركا خدمت گذار اور این ترم کا تکهان بنایا ور سمارسد ان وه گربنایاجس کا فج کیا جا آہے اور حرم کو امن کی جگہ بنایا اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا اس کے بعديه بات كيناب كريمير عان كايماعدب حداد سيب كون عي في كم بدنبين الرمالي اعتبارك كى بعة ديكون قابل فكربات نبس كيوكم مال آنے جانے والی بھیزے تم لوگوں کومعلوم ہے کومحکد کی اہم سے کیا قرابت ب محدّ فد بخر بنت فو بلد كونكاح كا بيغام ديلي اس كم الن فهرا داكر في كاو مده كياب مهركى يه ماليت ديريس اداكرنا بهويا فى الحال يرمب ميرسد السے اداکردی مبلتے گی۔ اس کے بعدریوض کرناہے کہ اللہ کی تسماس تخص کے لئے اکندہ بڑی خبری ہوں گی اور بڑی شان ہوگی او

له سيرة ابن هشام الروص الانف وصفوة الصفوة ميرت ابن مشام شهر مه مرس كر رسول الشرطى الترطيرة المرس مي مرس ا وضع مرد فرطة اوليعن روايات مي جارسو وينارم بركا يذكره ألياب حضرت فديج وفئ الشرعها كامفصل تذكره ادواج مطبرات كتفصيل بيان عين مطالع فراكين .

آپ سے پہلے حضرت فدیجہ رضی الشرتعالے عنہا کے دوشوم رگذرہ بھے بھے ال دونوں کی اولاد ہوئی بھر آپ سے پہلے حضرات فدیجہ رضی الشرتعالے علیه وللم سے بھی اولاد ہوئی بھر آپ سے بیخ حضرت ایر ہمیم رضی الشرتعالے عذرکے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت فدیجہ بیٹے حضرت ایر ہمیم رضی الشرتعالی میں مصرت فدیجہ رضی الشرعنہا کی والدہ حضرت فدیجہ رضی الشرعنہ اللہ کی سے مضرت فدیجہ رضی الشرعنہ کی مصرت فدیجہ رضی الشرعنہ کی سازت کی سازت کی سازت کی سازت کی سازت کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی سازت کے دونے کے دونے کے دونے کی سازت کی سازت کی سازت کی سازت کی سازت کے دونے کی سازت کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی سازت کے دونے کی سازت کی

آب ف حضرت خدیجه رضی الشرعنها سے بہلے کوئی نکاع نہیں کیا اور جب یک وہ زندہ رہیں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فروایا۔ حضرت خدیج کی وفات کے بعد مکم عظمیں ہی دہجرت سے بہلے اسحفرت سودہ بنت زمعہ سے نکاع ہوا۔

### بناءالكغبه

جیساکہ پہلے عرض کیا گیا کہ بنی جرم ماس وقت کے معظم میں آکر آباد ہوئے سفتے۔
جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو حضرت ابرا میم علیا لسلام سنسان چٹیل میدان
میں چھوٹ کر جلے گئے ہے جب حضرت اسماعیل علیا لسلام بڑسے ہوئے تو دونوں باپ
بٹیوں نے مل کر کعبر شریف بنا یا انشر تھالے سنے ہوا جسیج دی جس نے کعبر شریف کی
بنیا دیں ظامر کر دیں جوطوفان نوح میں دب گئی تھیں اور ویاں ایک ٹیلہ بن گیا

پھر قریش کہ ہے دور میں کعبہ شریف کی دیواریں منہدم ہوگئیں توقریش کو سے نے بھرسے بنانے کا ارادہ کیا۔ آپس میں کہنے گئے کہ بداللہ کا گھرہے اس میں سے لیا صلال مال انگایا جائے کوئی پیسرسود کا یا گناہ سے حاصل کیا ہوا یا ظائما کسی سے لیا ہوا مال اس کی تعمیر میں نہ لگایا جائے۔ جب مال جمع کیا تو حلال مال اتنا جمع تہ کہ سکے جس سے پورا کعبہ شریف بنا ہے تہ لہٰذا انہوں نے کعبہ شریف کا ایک تھے چھوٹر دیا بعقی عمارت میں نہ لیا جے طبع کہا جاتا ہے۔ تعمیر کعبہ کے سلے جب بہتم اعتاا کھا دیا بعنی عمارت میں نہ لیا جے طبع کہا جاتا ہے۔ تعمیر کعبہ کے سلے جب بہتم اعتاا کھا کہا گئا ہے۔ تعمیر کوبہ کے سلے جب بہتم اعتاا کھا کہا گئا ہے ۔ تعمیر کوبہ کے سلے جب بہتم اعتاا کھا کہا گئا ہے۔ کہا جاتا ہے ۔ تعمیر کوبہ کے سلے جب بہتم اعتاا کھا کہا ہے کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ۔ تعمیر کوبہ کے سلے جب بہتم اعتاا کھا کہا ہے۔ کہا جاتا ہے ۔ تعمیر کوبہ کے سلے جب بہتم اعتاا کھا کہا ہے کہا کہا ہے کہا گئا کہ کہا ہے ک

or )

بنائاس بن عبالطلب کے ساتھ شرکی ہے اس وقت آب کے کا ندھے برکون کرا انہیں تھا کھال جیلئے کا اندلیڈ تھا بعضرت عباسش نے کہا کہ بیجو تہا اُنہیں ہے اس کا خدھے برر کھ لو آ کہ بیقروں کے منتقل کونے بی آسان ہو آ ہے نے ابت اسے کا خدھے برر کھ لیا توشرم کے مارے سے ہوش ہو کر گر بڑے اورا تھیں اُرکے تہمند کا خدھے برد کھ لیا توشرم کے مارے سے ہوش ہو کر گر بڑے اورا تھیں اُرکے کہا کہ لاؤمیرا تہند کہاں ہے جنا بخد آ ہے نہیں والی اس کے بعد بھی بغیر تہمند نہیں وکھا گیا ہے

بهارسے خوصت والنا محدد کریا صاحب رحمۃ الشرطیب فاس کی ایک مکت بیان فران اوروہ یہ کا الشرفعالے نے صاحب بن کو آپ کا پراجی دکھا دیا تا کو رہ سے سے سرفراز ہونے کے بعد ) اعتراص کرنے والے خیمن اوں نہیں کرجہانی طور پر آپ کے اندر کوئی عبیب ہے جبیبا کہ بنی اسرائیل نے صفرت مولی علیالسلام کے باری میں کہا تھا کہ یہ نظے ہو کر سب کے سامنے عسل اس لئے نہیں کرتے کہ ان کے جبما کی میں عیب کی چیزہے الشرفعالے نے بچھر کو حکم دیا تو وہ ان کے کہوے نے کہ ان کے جباگ میں عیب کی چیزہے الشرفعالے نے بچھر کو حکم دیا تو وہ ان کے کہوے نے کر جباگ کیا وہ اس کے بچھے دوڑ ہے تو سب نے دیکھ کیا کہ جبمانی طور پر جبی ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اس کو سورۃ الاحزاب کی آپیٹ نے بیٹ آٹ اللہ می میرا ہو نابی ہوئی اللہ میں بیان فر یا باج اس کو سورۃ الاحزاب کی آپیٹ نے بیٹ آٹ المرسیس اخر ون الا نبیا جسل اللہ علیہ وسلم کی برار سے من العیب ٹی الجسم نبوت کے سرفراز ہونے سے بہلے ہی علیہ وسلم کی برار سے من العیب ٹی الجسم نبوت کے سرفراز ہونے سے بہلے ہی ماظر میں کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ مُنْ وَ مَنْ اللّٰمُ مُنْ وَ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰمُ عَلَيْ اللّٰمُ عَلَيْ اللّٰمُ عَلَيْ اللّٰمُ عَلَيْ اللّٰمُ مَنْ وَ اللّٰمُ عَلَيْ اللّٰمُ وَ اللّٰمُ عَلَيْ اللّٰمُ مِنْ کَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

مال جمع کرنے کے بعد قریش نے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کردی اور جب عمارت اتنی ادنجی ہوگئی کہ جمراسود کو اس کی جگہ رکھا جاسکے تو آپس میں اسس بات پر جبکر شند ملے کے کہ جراسود کو اس کی جگہ پر کون دسکھے۔ ہر قبیلہ نوا ہش مند تھا کہ ہما را آدمی اس فدمنت کو انجام دسے جب جدال اور خصام نے طول پکرالیا

لصحيح البخارى صفاح وصبه

ترمسجدي جمع بموسئه اور بالمجي مشورات يهط يا ياكه كل بوض ست يسامسج في أخل ہو وہ جو فیصلہ کرہے اس کوتسلیم کرلیا جائے بہب کل کا دن آیا تورسول الشرصل اللہ تعال علیروسلم سب سے بیلے سے دیں داخل ہوئے جب آپ کو دیجھا ترکہے گئے ھدا ا کامسان د حسیناه (شخص این ہے ہم اس کے فیصلہ براضی ہیں) جب آیت مسجدين اندرتشريف لائے نوات كوبتايا كه بماريف واسے اور سم آپ كے نبصلہ بر راصی ہیں۔ آیٹ نے ضرمایا کہ ایک پروالاؤ آیٹ نے کپڑا بچھا کر جراسود کو اس کے بیج میں رکھ دیا اور ضربایا کہ سرقبیلہ کے افراد اس کے ایک ایک گوشہ کو میکڑ لیں اور ساس کوا تھاکر حجراسود کی جگر ہے ہے ایس جنا کے مستنے ایسا ہی کیا جب دہاں بہنے گئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اعظا کراس کی میکہ دیوار میں رکھ دیا اس کے بعد کعبرشریف کی مزید تعمیرشروع کردی ،اس دقت آپ کی عمال المتی ا حضرت عائشه دمني الشرتعالى عنها سفربيان كياكه دسول الشصلي الشرطبيدو لم نے مجھ سے خطاب ہوکر فسرہا یا کہ تیری قوم نے جب کعبہ کو بنا یا توابراہیم علیالشلا) کی اوج بنیاد پر بنانے سے قاصرہ کئے راور طیم کو کعبہ شریف کی عمارت میں شامل نہیں كيا) من فعرض كيا ما رسول الشوالي الشعليد وللم آب اس كولوري بديادول يردوباره كيون ببي بنادية - آي فرمايا اگريه بات مري كرتيري قوم رقراش، كَوْكُ نَتُ نَتُ مَعْلِمان الوسْفَايِ تومِي عجر سے تعمیر کردیتا اور ابرامیم علیالت لام کی بنيا دوں پر بو دا کر دیتا رح نکه بر بوگ نئے سنے مسلمان بوسف تھے اس لئے اندلیشہ ہے ککعبر شریف کو اگر منہدم کرے دو بارہ بھرسے بنایا مائے اور طلیم کو داخل کردیا جائے تو ریوگ یوں کہیں گے کہ اس نئی نے کھیم کو گرا دیا اور اس کو بدل دیا۔ اس یے میں ایسانہیں کرتا۔

حضرت عبدالله بن عمرض المنعنها في المناعنها المناعنها المناعنها الماس المناعنها الماس المناعنة المناعنة المناعنة المناعنة المناعنة المناعنة المناعنة المناعنة المناعنة المناطقة المناطق

المبرت ابن مبشام مع الردض الانف ص ١٢٠ مّا ص ١٣١ طمّعظا وطمخصا

(جوطیم میں ہیں) حقیقی گوستے نہیں ہیں اصلی ممارت کے درمیان ہیں (پوری ممار میں حظیم شامل کرلیتا تھا) اس سلے ربول الشرصلی الشد علیہ وسلم سنے ان دونوں گوشوں کا اسستلام نہیں کیا ہے

صفرت عائشة فلى روايت كرده مديث ان كى بجائخ صفرت بالله بن زبير كو معلوم بهوئى وانبول في رائية والمنهول في رائية والمنهول في رائية ولا المنهول في المنهول ف

لانه أمربالتوجه اليهاف بصالقران المتواتروخير سيدة عائسة رضى الله عنها خبر الواحد فيحساط في التوجه القبلة ولا يقتصرعلى التوجه الى الحطيم فقط



ے ازمیح بخاری م<u>صال</u> وصلی

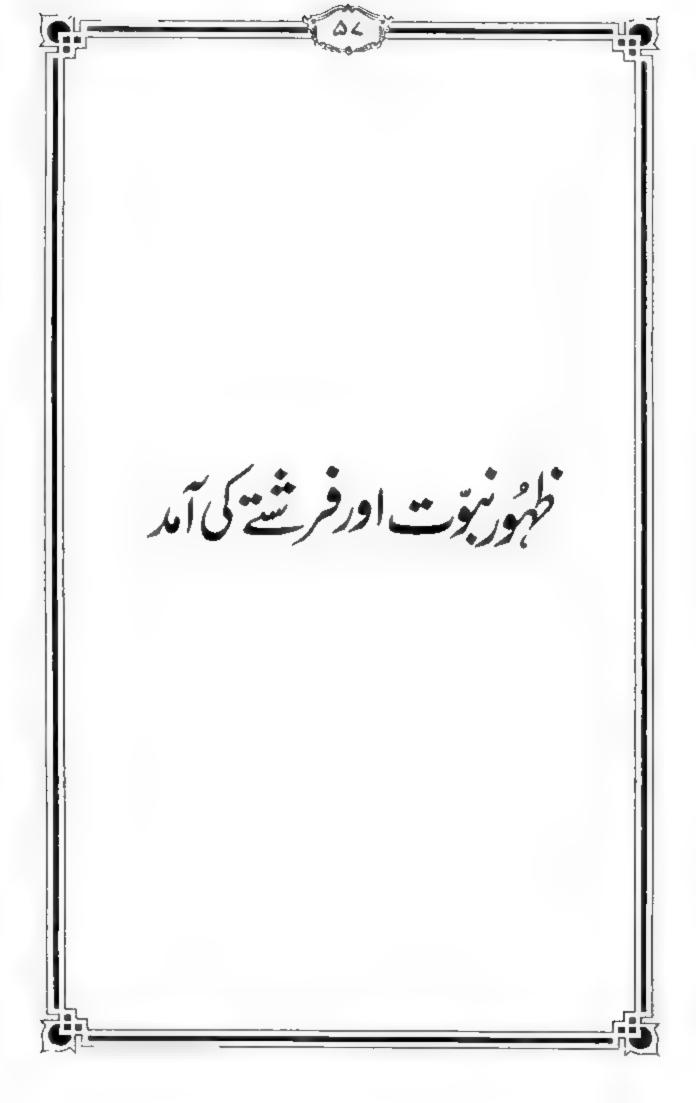

## والمورية وما ورقر الله كالمد

ظهُورِنبِّ ت سے بہلے میں ایسے امور ظاہر ہموتے سے جو عادت عامہ کے خلاف عظا نہ ہیں صفرات علی اللہ طلبہ والم سلے اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ والم اللہ علیہ والم اللہ علیہ والم اللہ ور نہوں سے گذرہ تے ہے تو ہو بھی بہتر یا درخت سامنے آنا تقاوہ السّلام علیک بارسول اللہ کہتا تھا گی

ایک صدیث میں ہے کہ آپ نے فرایا کہ میں اس بیفر کو بیجانیا ہوں ہو نبوت سے پہلے مجے سلام کیا کرتا تھا ہے

آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ کا نور دیکھناجس سے شام کے کل نظر آگئے ،کسری کے محل کے کنگورے کر بڑنا مجرسا وہ کا ختک ہوجا ناا در محیا کا گواہی دینا ادر سفریں با دلوں کا سایہ کرناا ور حضرت طیمہ کے بیہاں زمانہ قیام میں سیبہ شق ہونا بیسب ار محصات ہیں۔

صفرت عائد رض الله عنهائے بیان کیا کہ ست میلے وصی کا بتداس طرح ہوئی کہ آخضرت میں اللہ وتعالیٰ علیہ وہم ایچے تواب وسیکھتے سے اور جو کچھ تواب میں ویسے سنے وہ اس طرح سلسنے آجا تا تھا بھیے واضح طور برج سے کا ظہور ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خلوت میں وقت گذار سنے کا است تیاق ہوگیا۔

اس کے بعد آپ کو خلوت میں وقت گذار اسنے کا است تیان میل دور ہیں اور اُسے آپ توار بہاؤ کے ایک غار میں رجوم بعد ترام سے بین میل دور ہیں اور اُسے جبل نور کہا جا تا ہے کہ کئی گذار اکر سے سے ان راتوں میں عبادت فراست کے ساتھ ہی کھانے بینے کی چیزیں سے جاتے سے جب یہ چیزیں جم ہوجاتی تھیں تو حضرت فدیم رصی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے اور چند راتوں سے ساتے کھانے بینے کہ اس تا تا اور چند راتوں سے ساتے کھانے بینے کہ اس اس اس کے اور چند راتوں سے ساتے کھانے بینے کہ سے میں حالے کھانے بینے کہ اس اس کے اور چند راتوں سے ساتے کھانے بینے کہ اس اسے سے دایک دن غار حرابیں عبادت کے دایک دن غار حرابیں عبادت

لەمشكۈة المصابيح س بهم ۵ ، گەردادمسلم

ین شغول سے کوالڈ تعالیٰ کی طرف سے فرمشتہ وی سے کر آگیا۔ فرشتہ سے کہ ا اف کو اُ (پڑھیے) آپ نے فرایا ما اکنا بقت اور پٹی (میں بڑھا ہوا نہیں ہوں) اس برفرمشتہ سنے آپ کو نوب انہی طرح د بایا بھر ھپوڑ دیا اور بھر وہی بات کہی کہ پڑھیے آپ نے بھروہی جواب دیا کہ میں بڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتہ نے دد بارہ انجی طرح دباکہ کہا کہ آپ بڑھے آپ نے دہی جواب دیا کہ میں بڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتہ نے میسری بار بھر دباکر ھوڑ دیا اور اس دفعہ ہے آیات بڑھ دیں:

اِقْدُراً بِالسَّعِدَ دَبِّكَ اللَّذِئ بِرَا اِلسَان كوج بهدة فون سايرا خَلَق وَ اَقْرَا وَ دَبُّكَ الْمَحْدُمُ الْمِالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

آپ نے ان آیات کو دُم رالیا اس وقت آپ کا دل کا نب را تقا (کیونکه فرشته نے تنہائی میں آپ کو دیا یا تقا اور بہلی باریہ واقعہ پیش آیا تقا) آپ غارِ حراوسے واپس تشریع اسے اور صفرت فدیج بسرمنی الشرصنها سے فروایا ذُمِّلُوْنِ ذَمِّدُوْنِ (بھے کپڑا اور صاد و سمجے کپڑا اور صاد و ) انہوں نے کپڑا اور صادیا آپ

يع رسديهان كك كافوت ك كيعيت ختم الوكى.

اس کے بعد آب نے حضرت خدیجہ رمنی اللہ عنہا کو واقع سنایا درساعت ہی اور فرمایا کہ ایک برخصا ہے فرمایا کہ می ایک برخصا ہے والی متا نت اور سجیداری سے طینان والی متا نت اور سجیداری سے طینان دلا متا نت اور سجیداری کو کام میں لائیں اور بڑی وانشمندی اور سجیداری سے طینان دلاتے ہوئے کہا دکا آب کو اللہ تعالیٰ میں رسوانہیں کرسے گا، ایس سے برک آب کو اللہ تعالیٰ میں رسوانہیں کرسے گا، آب صلہ رحمی کرنے ہیں (یعنی اجتمع زیز ول اور درشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ہی اور ما جمند آدمی کا بوجھا تھاتے ہیں اور جمان وازی کے باس کے باس کے باس کے در ہو اس کے ساتے میں اور جمان وازی

کرتے ہیں اور تق کے بارسے میں جو تھیں ہیں ان کے مقابلہ میں مدد کرتے ہیں ۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالے عنہانے اوّل تو آپ کو تسلّی دی اور آپ کے
اپھے اچھے اخلاق بیان کرکے یہ بتایا کہ ایسٹی خص کو اللہ تعالے بے یار و مددگار نہیں
مجھوڑ رے کا بھر اپنے جی زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے باس کے میں انہوں نے زبانہ
جا بلیت میں بت برستی کو مجھوڑ کرنھرانی دین ا ختیار کرلیا تھا اس وقت ان کی
جا بلیت میں بت برستی کو مجھوڑ کرنھرانی دین ا ختیار کرلیا تھا اس وقت ان کی
جی کے بیٹے فرا اپنے بھائی کے بیٹے کی بائٹ سنو (رسول اللہ مسلی اللہ تعالے علیہ
جیا کے بیٹے فرا اپنے بھائی کے بیٹے کی بائٹ سنو (رسول اللہ مسلی اللہ تعالے علیہ
وسلم خاندان رہ تہ ہے ان کے بیٹے کی بائٹ سنو (رسول اللہ مسلی اللہ تعالے علیہ
وسلم خاندان رہ تہ ہے ان کے بیٹے کی بائٹ سنو (رسول اللہ مسلی اللہ تعالے علیہ کا دیں اسلم خاندان رہ تعالیہ کے بیٹے سنے کی بائٹ سنو (رسول اللہ مسلی اللہ تعالے علیہ کا تعالیہ کا دیات کے بیٹے سنے کی بائٹ سنو (رسول اللہ مسلی اللہ تعالے علیہ کا دیات کی بائٹ سنو کی بائٹ

درقدبن نوفل نے دریافت کیا کہ آپ نے کیا دیجا ؟ آپ نے وہ واقع بتا دیا ہو خابر الم بیش آیا تھا، اس پرور قدنے کہا یہ تو وہی را زدار فرشہ ہے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہوئی علیا اسلام کے پاس نازل فرایا تھا، کا ش میں اس وقت ہوان قری اور ذندہ ہوتا جب آپ ک قوم آپ کو نکال دے گا۔ آپ نے دتعجب سے ہوال کیا کیا وہ مجھے نکال دیں گے و درقہ نے کہا کہ باں بات یہ ہے کہ جو دین آپ کے پاس آیا ہے (جس کی ابتدا ہوئی ہے) جب بھی بھی کوئی شخص یہ دین ہے کہ آپ اوگوں نے اس سے شمنی کی اگر میں نے وہ دن پالیا جب وگ آپ کے دشمن بن جائیں گے تو اس سے شمنی کی اگر میں نے وہ دن پالیا جب وگ آپ کے دشمن بن جائیں گے تو میں بہت زور دار آپ کی مدد کروں گااس کے بعد ورقہ کی موست ہوگئی اور وی کاسلسلہ می دک گیا۔

بِيرَ كَوْيَ عَرَصِهِ كَ بِعِد وَى آن كاسلسله المِسْرُوع بُوگيا آبِ نِ فَرَاياكُمِي ايك دن جار الحقاكر آسان سے ایک آداز شی ادبر نظرا شان تو کیا دیجتا بول کرومی فرشتہ جو غار حواد میں آیا تقا آسان اور زمین کے درمیان کرمی پر بینی ابواہے اسے و کیجہ کرمی خوفزدہ ہوگیا، گھر حاکر وہی فرائش کی کہ ذَمِّ لُونِیُ ذَبِّ اُونِیُ استجھے کپڑا اور ھا و مجھے کپڑا اور ھا و) حصریت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑا اور ھا دیا۔ اس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بَایَتُها الْمُسدَّدَ مِنْدُ ، قَدُمُ فَالْمُنْدِدُ ، وَدَ بَكَثَ فَكَبِرُ اللهِ وَبِيَا بَكَ فَطَهِرٌ اللهِ وَالرَّحُوَ فَاهَ جُرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والد عُرْسه ، وجاوَ عُ بِجرِ وُلا وراجِن سب ك برُل أن بيان كروا وراج كِبرُوں كو باك ركموا وركندگى كو چھوڑو و لايعنى بُت بِرستى مذكرو) . آپ تو بت برستى بنہيں كرسقے آپ كے ذريعه دوسرے لوگوں كومنع فرايا ا ور بُت ستى كو كندى بعيز بتايا كيو نكر بُت برستى محقيده بحى كنده سے اور اس برعمل كرنا بجى گندگى سے ۔

وعوت الله و الله الله و الله

اُم ایمن جنہوں نے بچین ہیں رسول الشرصلی الشریعائی علیہ وسلم کی دیجہ بھال کی عتی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا ان کا نام " برکہ" تھا۔ رسول الشرصلی الشرصلی الشرصلی الشرصلی الشرصلی الشرصلی الشرصلی الشرصلی المربی فریدائم ایمن ہی کے بیٹے تھے ان سے بہلے بھی ان ک سے بہلے بھی ان ک اولاد بھی ۔ ایمن ان کے بہلے شوم رسے سے جو خیبریس شہید ہوئے کا اولاد بھی ۔ ایمن ان کے بہلے شوم رسے سے جو خیبریس شہید ہوئے کا ایک جنہوں نے یہ تو رسول الشرصلی انشر علیہ وسلم کے گھرانے کو گئے دیگر جھنرات جنہوں نے یہ تو رسول الشرصلی انشر علیہ وسلم کے گھرانے کو گئے دیگر جھنرات جنہوں نے یہ تو رسول الشرصلی انشر علیہ وسلم کے گھرانے کو گئے دیگر جھنرات جنہوں نے

ليح بخارى مدّ منه منه منه الله منه الله عنه و كن في الاصابة .

مادعوت أحدا إلى الاسلام إلا كانت عنده حبوة وسود د ونظر الا ان اما بكر ما عكم عده حين ذكرته ولا تود دفيه ألى توجد: يمن في من الما بكر ما عكم عده حين ذكرته ولا تود دفيه ألى توجد: يمن في اسلام ك دووت دى الو كريك سوا براكي في ذكي يه وقت كيا ورسوچا جب بمن في الوكري و ذرا بحي تردداور و تفني كيا.

رسول الشي الشي الشي عالى عليه ولم كساخه دعوت كام بمن تعزت الوكر هدي في الله موزت الوكر من الله موسكة ال كام بمن عفال ذبير بن عن الله موز بحل المن معال ذبير بن عوام ، عبد الركن بن عوف معد بن الى وقاص في ما الله مبول كرايا المحزة تعمد المن المن بن عوف معذب بن الما وقاص في معارت خباب بن الارت ، عفرت علاوه سالم بين الارت ، عفرت عبد الله المن معود بحضرت معد من الله وصفرت عبد الله المن معود بحضرت معيد الله والمن من الله المن عن الله تعال عنهم المعين كواما أن كرام محضرت معيد الله عنهم المعين كوام المن كرام محمد المن العاص في الله تعال عنهم المعين كواما أن كرام محمد المنهور ومعروف بي من و

تین سال رسول الشرصل الشرتعالی ملیرد لم فضیطر یقی برد توت کا کام جاری دکھاجس کا مرکز دارالارتم رصفا کے قریب، تعاادر آب کی دعوت سے تناز ہوکر بہت سے افراد سلمان ہوگئے بھر آب نے امرائی فاصلہ غیر بنا تُومَن برعمل کرتے ہوئے بال جہاز علی الاعلان دعوت کا کام شروع کردیا جہاں جہاں میلے اور بازار سکتے ہے آپ دہاں جی تشریف لے ماتے ہے وہاں آپ

ا البداية والنهابية من ١٢ع٣

عکاظاور مجنة اور ذوا لحجاز کانام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ بہاں یہ بات قابل فکر کے طاقت کا بھی ساتھ ساتھ لگار متا تھا جب آپ کسی مجمع سے خطاب فرائے تو وہ کہتا تھا کہ اس کی بات مت مانویہ دین سے مجرکیا ہے غلط باتیں کرتا

اسف والعاذبات الموصوى طور بردين كى عوت في كالمم المست والمات المحاص والمست المنظم المست والمناس والمحاس والمناس المنظم ا

اور تصنرت ابوم رم من الشرح من الشرح من التي من التي ما فول كراب الكول سنط خطاب كرية موسة فرما يا كراست قريش كى جاعت الني ما فول كو بجالو (بعنى ايمان لاكردو فرض كه عذاب سنے معفوظ موما وً) يس التي كی طرف سنے (اُسنے والے مذاب سنے مجموع کے مناب سنے محفوظ موما وً) يس التي كی طرف سنے (اُسنے والے مذاب سنے مجموع کے منہ میں کرسک ایٹ سنے بجا حکس بن عبد المطلب سنے مجموع کے منہ میں کرسک ایٹ سنے بجا حکس بن عبد المطلب سنے

الدارد والنبايص ام عس

ابنی بچوهی صفیہ سے بھی تصوصی طور پر نام سے کر بہی ضربایا اور ابنی بیٹی سے فربایا اسے محد کی بیٹی سے فربایا اسے محد کی بیٹی فاطر تمریرے مال میں سے تو تو چاہے سوال کرسلے میں تجھے الشرکے عذاستے نہیں بچاسک کے مطلب بیسے کر آخرت میں نجات کا تعلق پرشستہ واری اور کسی کا بیٹا بیٹی موسے سے نہیں ہے اس کا تعلق ایمان سے سے جس سنے ایمان قبول کیا اور اس پرموت آئی و باس اس کے ساتے نجات سے۔

اسی پرموت ای و بان اس سے ساتے کیا ت ہے۔

رسول اللہ صل اللہ علیہ و کم سارے ہی انسانوں اور جنّات کی طرف مبعوث انوے کے دعوت دستے تھے ، بھر انوے کے دعوت دستے تھے ، بھر بھی خاص طورت اللہ فائدان کو خصوصیت کے ساتھ ایمان کی دعوت دینے کا بھی خاص طورت اللہ فائدان کو خصوصیت کے ساتھ ایمان کی دعوت دینے کا حکم فرمایا اس سے صلح مجوز کو مسلم خاص خاص اینے جہا اور محافی اللہ خاص اللہ خاص اللہ خاص منافل خوص منافل خوص اللہ ملے اللہ علیہ و کی ایسے جہا اور مجوزی کو نام لے کرخطاب فرمایا سی کا اپنی بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنب اللہ جا کہ اللہ میں مان کہ دو مسروں سے کر اپنی بھی سال کہ دو مسروں سے فرمائی متی حالا نکہ و مسیم ہے ہی شومی تھیں اور اب تک بالغ بھی مذہوئی تھیں ۔

ور این کی حالا نکہ و مسیم ہے ہا سے اس منالی میں مورٹ کا علم تو تھا ہی فرمائی متی حالا نکہ و مسیم ہے ہا سے اس منالی اور آپ کی دعوت کا علم تو تھا ہی فرمائی کا ابوطالہ کے باس سے اللہ میں مورٹ کے باس سے اللہ کے باس سے اللہ کے باس سے اللہ کے باس سے اللہ کی دعوت کا علم تو تھا ہی تو اور زیادہ دیمی ہوئے تھیں اور آپ کی دعوت کا علم تو تھا ہی تو اور زیادہ دیمی ہوئے جب توجید کی دعوت دی جاتی ، کفراور شرک کی شنا خت

تواور زیادہ ڈیمن ہوگئے جب توجید کی دوت دی جاتی، کفراور شرک کی شناخت
اور قباحت بیان کی جاتی اور بیوں کے بجاریوں کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ لوگ عقل کے خلاف کام کر دستے ہیں تو قریش کہ آپ کی دعوت مُن کر بُرا مانے ہے۔
ایک مرتب عت بناکر شورہ کرکے آپ کے ججا الوطالب کے باس اُنے کیونکہ ابوطالب آپ کی ہمت زیا وہ حمایت اور تفاظت کرتے سکے جماعت میں عتب البوطالب تنب ابوسفیان عاص ابن ہشام ابوجہل وغیرہم کے ان لوگوں نے ابوطالب کہا کہ تمہا دے ہیں جو دول کو بُرا کہا ہے ہما دے دین کوعیب لگایا کہا کہ تمہا دے ہیں ہو جا ہو ہما دارے میں کو برا کہا ہے ہما داروں کو گراہ کھ ہمرایا ہے برسب میں بیا ہے دادوں کو گراہ کھ ہمرایا ہے برسب

اله تتجيح بحاريس. ٥

ہماری برداشت سے باہرہے اب یا توان کوروک دو یا تم درمیان سے کل حیا وُ بيران كالمم جوجا مي كرين تم مي توممارے دين يرموتمبي عي مماراطرفدار ہونا چاہیئے۔ الوطالب نے ان کی بات سنی اور ٹرمی سے محیا کرٹھت کر دیا۔ برنوك جنے تو كئے نيكن ريول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برابر دعوست كے کام میں گئے رہے قریش کم کو محیر دعوت کی بات مجاری پڑی اور دوبار الوطا کے پاس آئے اور وہی باتیں کہیں جو پہلے کی تعیں اور کہا کہ اب ہم صبر نہیں کر سے تماین بھتیج کوروک دووررزہم تمہارسے تیجے سے ادرتم سے بنگ کرس کے بجرد كيميا ملئ كاكه دونوں فريتي ميں سے كون ملاك ہوتاہے يين كررسول النشر الى الشرتعاك عليه والمهسط الوطالب في بات كى اوركهاكرتم مجويرا وراسي جان ير رقم کھا دُمجھے اتنی تنظیف ز دو حومیری برداشت سے باہرسٹے تہاری قوم کے لوگ د د باره آئے مے اور تبهاری شکایت ک ہے اب تمہاری حمایت میرے کس کی نبین رسول التدمسلي التدتعال عليه وسلم في تمجد لياكداب جيامان ميري حاييت سے دستبردار ہورہے ہیں اورمبری مدد کرنےسے عابین ظاہر کررہے ہیں آیٹ نے جواب میں ضرمایا کہ جمیاحیان اللہ کی قسم اگر بیادگ میرسے سیدھے باتھ میں مورج رکھ دی اور بائیں ایھ میں جا ندر کھ دی اور اوں کہیں کہ دعوت تی کے کام کو حجبور دویا بارک ; و نامنظور کریونب بھی میں بنہیں چھوٹرسکتا۔ اس کے لبد رسُول الشَّيْصِلي النُّترتِعا في عليه وسم كي آنتيجوں ميں آنسو آسكة اور وباں سے الحقہ رحل دے جب ابوطالب نے منظرد کھاتو آپ کو آواز دی کہ آؤ میرے س آذَ. آبْ تشريف لاست ابوطالب في كما ما وتم جوميا بوبيان كروالمتدكي مي تمهي كسي كرمبردنهي كرون كالي قريش مكه كاالوطالت ابكاورسوال قریش ایب بار پھرالوطا سب کے باس پہنچے اور عمارہ بن الولید کوسا تقامے

لے سیرت ابن ہشام ص ۱۹۲۶ ج ا

كراك اوركباكداك الوطالب تمهارك بيتيج في ممارك معبودون كوابمارك دين وعفائدكو، ممارك البالي المارك المرادك من المارك المرادك المركك المرادك المرادك المركك الم

ابوطالب نے کہاکہ سبحان الفریہ تو بدترین سوداہ بے ہم اینا لو کا دیتے ہو
کہ ہم اس کو اپنے ہاس سے کھالا ہیں اور میرالو کا مانگے ہوتا کہ اس کو قتل کر دو۔
یکھی نہیں ہوسکتا بطعم بن عدی نے کہا کہ اسابوطالب تمہار سے سابھ تمہاری
قرم نے باکل انصاف کیا ہے جس پرلیٹانی ہیں وہ بتلا ہوگئے ہیں اس سے بچنے
کے لئے انہوں نے بوری کوشش کہ ہے۔ گرمعلوم ہوتا ہے کہم اُن کی کوئی بات
برل کرنے کے لئے انہیں ہو۔ ابوطالب نے کہا کہ والشریہ الصاف نہیں ہو۔ ابوطالب نے کہا کہ والشریہ الصاف نہیں ہو۔ ابوطالب نے کہا کہ والشریہ الصاف نہیں ہے۔ اور آو ہا ہا



الدرس ابن بشام ص ۲۹۵ عا

# أياءوا جداد كي تقليد كابهانه

مورهٔ بقره می ارشادسد: وَإِذَا تِينُلُ لَهُ مُ انَّبِعُوْامًا مَا أَخُرُلُ اللَّهُ مَبِ نُوْاصُلُ خَتُّنعُ مَا ٱلْفَكِيا عَلَيْهِ اَنَاهُ مُنَاهِ أَوَكُوكَانَ إِنَّا وُهُمْ مُ كَ اكرور وه في على منطق بول ادر بديت لاَيَعْقِدُونَ سَدُعُاقًا لَا لَا

اورجب أن سركها مالك كم اسكا بناع

كروج الشيف نازل فرماياتو كيتي بركم بك

بم اس اتباع کیں گےجس برہم نے لیے باب

داداكو بإياكياوه اين باپ دادا كاا تباع كري

يَهْتَدُونَ ، (١٤٠) مشركين كايرطريقه عنااوراب مب كروه اپنے ماب دادوں كومقة التحقيق ا ہیں اُن کو ہزار سمجھا یا جائے بحق کی دعوت دی جائے ، توحید کی طرف بلایا جائے: التذك دين اوراس كى شربعت قبول كرنے كے لئے كہا جائے اور توحيد كى دلسيليں خوب کھول کر ہیان کر دی حاتیں اور مشرک وکھر کی مذمّت خوب واضح کریے بتادی جلئے تو وہ کسی بھی قیمت براینے باب دا دوں کا دین کفروٹ کے چوڑنے پر تیا پنہیں برسة ان كايبي ايم جواب بهوتا ہے كہ ہم اس دين اورطورطراتي اور رسم ورواج ے پابند ہیں جس پر ہم نے اپنے بایب دادوں کو بایا۔ اس آیت شریعہ میں مشرکین کی بہی بات نقل فرمانی سے اور محراس کی تردید کی ہے۔ تردید کرتے ہوئے ارشاد فرالى: أَوَلَوْكَانَ آبَاءُهُ مُ لَانَعُقِلُونَ شَيْئًا وَكَيَهُنَدُونَ. ركيا دواسين باب دادول كا تباع كري كرا كرج دو كيم اى مجمعة مول ادر بدايت برنه بور) باپ دا دوں نے اپنی تاہمی سے شرک اختیار کیا۔ غیراللہ کی پرتش کی ، برُے رہم ورواج نکالے وہ لوگ کیسے لائی اتباع بوسکتے ہیں؟ بھرمِعلوم ہے کہ باب دادوں کے یاس الشرتعالے کی طرف سے کوئ بالریت بہیں، مذالشرتعالے کی

كاب ان كے ياس عتى مكسى نبى سے انہوں نے بدایت حاصل كى عتى سرا يا گراہى ميں کے گمرا ہوں کا اتباع کرنا کہاں کی سمجھ داری ہے۔ قریش کا حابلانہ دعویٰ کہ ہم نبوّے

" ادرجب ان كي إس كوئي آيت آتي ب وکیتے ہیں کہ ہم ہرگزایمان دلائیں گےجب مك كريم كواليي بييزيزدي مبلي جيسي كم الشيك رسولوں كو دى كئ الشرع! نباہے جہا اینے پیغام کو بھیجے بعنقر بب ان لوگوں کو

مُستحق بين بسورة الإنعام مِن ضرما يا: وَإِذَاجًا مَ تُهُدُ أَيُّهُ مَا أَيُّهُ مَا لُؤَا لَنُ يُوْمِنَ حَتَّى نُوْتِي مِتْلَ مَا أُورِ إِن رُسُلُ اللَّهُ أَلِلَّهُ أَلِلَّهُ أَعُلُمُ حَيْثُ يَجْعَلُ دِسْلَتُهُ ﴿ سَيُصِنْتُ الَّهِذِ يُنَ أَجُرُمُ قُ ا صَعَادُ عِسْدَ اللَّهِ وَعَدَ امنِ السَّرَى بِهِ اللَّهِ وَعَدَ امنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَدَ امنِ اللَّهِ كَا سَكُونُ لَذُونُهُمَا كَانُونُ الْيُمْكُونُونَ والإلاس الروصيت كروه كركرت تقري

وليدبن مغيره نے رسول الله صلى الله عليه وعلى آلبر ولم سے كہاكہ اگرنبوت واتعى کوئی چیزہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل موں کیو تکرمیری مرجمی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی کثیرے ۔ اور دوسرا سبب نزول پانقل کیاہیے کما بوجبل نے کیا کہ بنوعب م مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی بیباں تک کہ ہم مگور وور سے تھوڑے بن کررہ سے اب وہ کہرے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی ک جانی ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس معی نبوت پرایمان ندلائیں کے بجب تک ہمارے یاس میں اس طرح وی را حائے جیسی اس کے یاس آتی ہے۔

اس پرالشرطل شارنے آیت بالا نازل فرمان جس میں ولید بن مغیرو کا بھی جواب بركياا ورالوحبل كابحى يحس كامطلب يهب كرر سالت ونبوت سيصرفراز كرنابه الله مل ت انكاب والمنارسة على بعد وه جي بالساس عبدة مرقراز فرماتا يصاورات معلوم يم كررسالت اورنبوت كاابل كون ماواس عهده جلیلہ کا تحل کس میں ہے۔ یہ کہنا کہ میں سخی رسالت ہوں اللہ تعالیٰ براغارات كرناها وراسترتعاط كوجهل كي طرف منسوب كرناسي جنهوي سفيدا عتراص كيا

#### ب انہیں اللہ کے بہال ذکت بہنے گی اور انہیں سخت سزاملے گی۔ مكه والوك كاحابلانه اعتراض كوكمة بإطائف کے برانے تو گول میں سے تبی کیوں نہ آیا ؟

اور ن بوگوں نے کہا کہ رقرآن دونوں ستیوں مع مع شدة دى بانال بين كياليا ؟ کیا دہ آیے کے رب کی رحمت کونفیم کرتے یں ہم نےان کے درمیان دنیادالی ندگی یں ان کی معیشت تقییم کردھی ہے اور ہم لدُّنْا وَدَفَعْنَا بَعْصَهُ مُووَقَى فِي الْبِعْنَ رِدرمات كالمتاري تغض دَدَجْتِ لِّيَ تَعِنْ بَعْضُهُمْ فَرَيْت دى مِعَ اكدان مِي عِمَا كُون مِعَ نَعْضَاسُخِرِيَّاه وَرَخْمَتُ رَبِّكَ مصام لِيَاسِعاور آبِ ك رب كروت

بررة الزخرف مين ارشاد سے: وَقَالُوالُولَانُزِّلَ هِدَالْقُرُ أَنَّ عَلىٰ دَجُلِ مِّنَ الْعَسَدُ يَستَيُب عَظِيْهِ ، أَهُمُ رُيَقُسِمُونَ رُحْمَتَ رَبُّكُ نَحْنُ قَبَمُنَا خَيْرُهُمْ مَا يَجُمَعُونَ و(٢١٠١١) اس عبرب ووه في كرتي بي.

دنیادار دنیا بی کوبڑی چیز مجھتے ہیں جس کے پاس دنیا وی مال واساب زیارہ بول یا چود هری قسم کاآدمی بوکسی قسم کی مسرداری اور برائی ماصل بواس کو برا آدمی مجحته بین خواه کیسا ہی بڑا ظالم خائن ،سُو دخور انبخ س تھی چُوس ہوا جب کسی لبتی یا محلّہ میں داخل ہوا ور دریا فت کروکہ بہاں کا بڑا آ دمی کون ہے تو و بار کے رہنے والے كسى ايسي بتخص كاطرف اشاره كريت بيرسج مالدارصاحب افتدار برؤاخلاق فاصله والے انسان اللہ کے عبادت گزار بندے علوم ومعارف کے حاملین کی بڑا ان کی طرف لوكون كاذبن حالمابي نبير، عوثاان اون كايس مزاع ادريس مال راس رسول الشر مسل الشرتعالى عليه وللم كرا خلاق فاصلها ورخصال جميده كرسب معتقدا ومعترف مق میں جب آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا علان کیا توجہاں تکذمیب اور انکار کے

الع الوكون من بهت سے بہانے وهو ندے ان میں سے ایک یعنی تفاکہ آپ جسے والے آدمی نہیں اور آپ کو دنیا وی اعتبار سے کوئی اقتدار بھی مصل نہیں ہے البذا آپ کے نبی اور رسول ہوگئے ؟ اگراللہ کورسول جیجنا ہی تھا اور قرآن نازل کرنا ہی تھا تو شهركة باشهرطالف كراس أدميون بيسك شخص كورمول بنائا جامية عاوي تبول به تاأسى يرقرآن نازل به وتا · الله تعالى نے ايك استے مس كورمول بنايا جو بيسه كورى کے اعتبارے بُرتر نہیں اور جے کول اختیار اور اقدار کی برتری حاصل نہیں یہ بات مجد مِن نبين أتى ، معالم التنزيل مِن لقياب كمان لوگون كا شاره وليدين المغيره اورع ده بن مسعودتقنى كي طرف تحا يبلا تخص ابل مكريس سے اور دوسر تخص ابل طالف بيں سے تا یہ دونوں دنیاوی اعتبارسے برسے تھے مباتے کتے ان نامول کی تعب سن مل اور بحی افوال ہیں اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کی بات کی تر دید فرمانی اور حواب دیتے برسة ارشاد فرما يا أحدة يَقْسِمُ وْتَ رَحْمَهُ وُرِيَّا لِللَّهُ الكَّارِكِيا يِرِلَّكُ آبِ كَهِ رِب ک رحمت لین نبوت کونسیم کرتے ہیں ) یا استفہام انکاری سے مطلب بیسے کہ انہیں کیا حق ہے کہ منعب بڑت کو اپنے طور ریکن کے لئے بخویز کریں رمٹول بنانے کا اختیار انہیں سے دیاہے کہ جس کے لئے جا ہیں عہدہ نبوت تجویز کریں اللہ تعالیٰ کوا ختیارہ ابنے بندوں میں سے جے ماسیے نبوت اور رسالت سے مرفر ارفر ملنے وہ جے منصب نبوت عطا فرما تكب أسرأن اوصاف ستقتصتف فرما ديتاسيع بن كانبوت سكسلخ بوناصرورى مع سورة انعام من فرايا ألله أعْلَمْ حَيْثُ يَحْعَلُ رِسَالَتَهُ راسد خوب جاننے والدہ اینے پینام کوجہاں بھیجے ،ان لوگوں کو مذکسی کونی بنانے کا افتبارے اور من سے اوصاف تحریز کرنے کا۔ پیرفرمایا، نحث فکٹنا کہ نیٹھے۔ مَعِبِسَّنَهُ مُ فِ الْحَيوةِ الدُّسُيَا (مم ن أن كردميان معيشت لعِي زندگ كا سامان دنيا دال زندگ مي بانش ديا ؟ وَ دَفَعُنَا دَعْضَ لِلْمُ هُوْقَ بَعُضِ دَحِبَةٍ (ا ور درجات کے اعتباریسے ہم نے بعض کو بیض پر فوقیت دے دی )کسی کونی بنایا سى كوفقير بحسى كومانك بناياا وركسى كومملوك إلىتُجه مدَّ يَعْصَبِهِ مِثْرَ لَعُصَا السُخُولُ

مشرکین کی جابلانه بانی*ن که قرآن کسی سے تکھوالیا ہے* اور یہ کیسا نبی ہے ہو کھانا کھا تاہیے۔ سورہ فرقان میں فرمایا :

وَقَالَ اللَّهِ يُنَ كُفَرُقَ الِنَ هَلَى آلِآ اِفْكُ افْتُرْدَهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ اخْرُونَ وَمَعَدُ جَآءُ وَظُلْمًا وَرُورًا . وَقَالُوا اَسَاطِيُرُ الْاَقَلِيْنَ احْتَنَهُ الْحَمَّى مُمَالِ عَلَيْهِ بَكُرُةٌ وَّاصِيلًا . فَسُلُ الْذَلَهُ اللَّهِ يُعِينُهُ السّرِي السّمولِي وَالْاَرْصِ فِي النَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِهُمًا ، وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَاحُلُ الطَّعَامَ وَيَعْتِى فِي الْاَسْوَاقِ لَوْلَا أَمْرِلُ النِّهِ مَلَكُ مَيْكُونَ مَعَهُ مَذِيْدًا ، اَويُلُقَى النَّهِ حَكُنَا أَوْنَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ بِتَاكُولَ مَعْهَا مَذِيْدًا ، اَويُلُقَى النَّهِ حَكُنَا أَوْنَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ بِتُاكُلُ مِنْهَا

وَنَالَ الطَّلِمُونَ إِنْ تَنْبَعُونَ الْأَرُجُلاُّ مِّسْحُوْرًا هِ أُلْظَرُ كُنْ فَ صَرَدُو اللَّ الْأَمْنَ الْ فَصَلَّوُ إِفَلاَّ يَسُتَطِيُّعُونَ سَبِيلاً ٥(١٦) ترجمه ؛ اورجن لوگول نے کھر کیا انہوں نے کہا کہ یہ کھی ہیں ہے صرف ایک جھوٹ ہے سور نوگ برسظم اور جموط کو لے کر آسے اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی ہاتیں ہیں جو تول ہوتی میلی آئی ہیں جن کو اس نے مکھوالیاہے سو دہی سے شام اس کوسٹائی حاتی ہیں آپ فرما دہجے کہ اس کو اس وات نے نازل فرما یاہے پچھپی مونی باتوں کوجا نیاہے آسمانو مب بور يا زمين مي بلاشبه وم بخشف والاسد دبريان سيدا دران لوگون ف كهااس رسول كوكيا جرا كهانا كها تأسيه اور بإزارول مين جلتاسيخ اس يركميون بنهي نازل بهوا ایک فرشتہ جواس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا'یااس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا'یا اس کے پاس کون باغ ہوتا جس میں سے کھاتا ورظالموں نے کہا کتم ایسے ہی آدمی کا ، تباع كرت بوجس يرمباد وكيا كياسيما أيد و يحد ليجة ا نبول مفاآب كمسلة كسي عجب جیب ہاتیں بیان کی بین سووہ گراہ بوکے بھروہ کوئی رہ نہیں یا یس کے " وَقَانُوا اَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ احْتَنَبَهَا الأَية اوران لوكون في كما كمحمّ صلى الله عليه وسلم جويوب كيت بين كم مجه مرا الله كاكلام نازل موتاب اس من نازل ہوسف وال کوئی بات نہیں سے بریان تھی ہوئی باتیں ہیں جو سیا سفال ہوتی جل آرسي بي انهي كو انهو سنه محموالياب بيرسي شام بار باران كے اور پر جي جاتي بم جس ک وجرسے انہیں یا د ہو جاتی ہیں انہی کو پڑھ کرسنادیتے ہیں اور کہدیتے ہیں یہ مجھ براللہ کا کلام نازل ہوا ہے ان لوگوں کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرايات كُلُ انْذَكَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمْوَاتِ وَالْكُرْضِ ، دآب فرما دیجئے کراس قرآن کواس ذات پاک نے نازل فرما یا ہے جے ہرتھیں بول بات كاعلم ب آسا نول مي مويازمين تم جوخفيم شور عرق موا ورآبسي جو چکے چیکے یوں کہتے ہوں کریہ قرآن محصلی الشرعلیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنالیا ہے یا دوسروں سے کھوالیا ہے قرآن نازل فرمانے والے کو تھاری ان سب باتوں

مزید فرمایا: و مَنَادُوْ ا مَنَالِ هَنْ اَلْتَ سُولِ والآیة ) (اوران لاگون نے اور کہاکداس رسول کو کیا ہوا ہے تو کھا نا کھا نا ہے اور بازاروں میں چلتا بھرتاہے ) ان لاگوں نے ابنی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیار بنالیا تھا اور وہ یہ تعالی کہ رسول کوئی ایس شخصیت ہونی چاہئے ہو اپنے اعمال واحوال میں دو مرائن اول کی رسول کوئی ایس شخص ہماری طرح کھا نا کھا تا ہے اور ابنی ضرور توں کے لئے بازار میں جات ہے جو نکر میشخص ہماری موسیا ہے اس سے بدرسول نہیں ہوسکتا ، یہ ان لوگوں کی حاقت کی بات ہے جو نکر میشخص ہمارہ مویار ہے ہو قول سے بھی بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرف جو شخص معورت ہو وہ انسان ہی ہونا چاہئے ہو قول سے بھی بتائے اور خرید وفرو خوت کے طریقے و کھائے ، کھانا کھائے کھانے کھانے کے احکام بھی بتائے اور خرید وفرو خوت کے طریقے بھی بھی ہے اسے دو فرو خوت کے طریقے بھی بھی ہے۔

منکرین رسالت نے رسالت و نبوت کامعیار بیان کرتے ہوئے اور بھی ہجن بآمیں کہیں .

ادّلْ يول كَهَا نُولِدُ أَنْ ذِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ مَنْدِيثُ (اس بِر كُونُ فَرِسَتْ يَكُونَ نَهِي نَازِلَ كِياكِيا جواس كَكام مِن مَثْر كِيهِ بُوتَا اور نَذَيْرِ مُوتًا). يعن وه بجي لوگوں كو الشركے عذاب سے دُول آ

دوم اَ وْمُنْ فَيْ الْمُهُ وَ عَنْ أَرْ الله الله وَ ا موم اَ وْمَنْكُونَ لَهُ جَتَّهُ يَا كُنْ مِنْهَا دِيااس كَ سِلْحَ كُونَ الله مِوتَاجِس مِ سے كُما مَا بِيّا ) انبول نے جو اوں كہا تقاكہ رسول مِن كوئى التيازى شان مونى جاہے اس اسیازی شان کو انہوں نے خودہی تجویز کیا کہ ان کے ساتھ کوئی فرمشہ ہوتا ہو کاررسائٹ میں ان کا مشرک ہوتا یا ان کے پاس خزاز ہوتا یا ان کا کوئی باغ ہوتا ہوب ان میں سے کوئی چیز نہیں تو ہم اور یہ برابر ہوئے چیز اس کے دیولئے رسائٹ کو کے کے مان لین ان باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک اوظلم کر دیا اورا ہل ایمان سے یوں کہ دیا کو اُر ہی اُلگا کے کہ کہ کہ ویا کہ دیا اورا ہل ایمان سے یوں کہ دیا کو اُر ہی اُلگا کہ کہ کوئی اور کر دیا اورا ہل ایمان سے انہاع کر دہ ہے ہوجس پرجا دوکر دیا ہے جس کی دجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے ہودہ سے ایسی بات کالی کہتم ہے درسول مان رہے ہودہ سے درسے اس پرکس نے جادہ کر دیا ہے جس کی دجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے۔

قریش مکه کی فنرمائش که زمین بی بنجرین جاری کردیس یا اتعان کوگرا دیس یا اسمان برجرپُهکرد کهادیس

سوره الامساريس فرمايا:

وَتَالُوْالَنَ تُوْمِنَ لَكَ حَى تَعُجُر لَنَامِنَ الْأَرْضِ بَنَبُوعًاه اوْسَكُوْنَ لَكَ حَتَ فَيْ شَجِيْلٍ وَعِيْبٍ فَتُعَجَّرَ الْآنْ فَلَى جِلْهَا تَفْجِيْرًاه اوْ تُسْقِطَ الشَّمَاءَ كَمَادَعَمُتَ عَلَينا حِسَفًا اوْسَافِي بِالله وَالْمَلَيِكَةِ قَبِيْلًاه اوْيَكُونَ لَكُ بَيْتُ مِنْ رُخُرُنِ اوْسَرُق فِي السَّمَاءُ وَلَنْ لَوُمِنَ لِرُوتِيِكُونَ لَكُ بَيْتُ مِنْ رُخُرُنِ اوْسَرُق فِي السَّمَاءُ وَلَنْ لَوُمِنَ لِرُوتِيِكُ وَمَنْ لِرُوتِي كُونَ لَكُ بَيْنَ فَي جنتباً نَّهُ مَ وَ فَا الْمُعَانَ رَقِي هَلَ كُنْتَ إِلَّا بَشَوا وَهُولاً ١٩١١) الله المان الم

جب ربول الله صلى المته عليه وسلم سفائي دعوت كاكام شروع كياا ومشركين كركو توجدك دعوت دى اوربت برستى چيوار نه كسك فرمايا تو وه دشمن بموسك بتى قبول كرف سه دور بحاسكة سقة اور ربول الله صلى الله عليه وسلم كوطرح طرح سه ستاسة يح كش مجتى برسن بموسة سقة واسلة اسلة سوال كرت اورب كى فرمائشيس كرست سقه نيزجن بيس سه جند فرمائشيس آيات بالايس مذكور بس و

صاحب معالم التنزلي في المحاب كرقريش كرك چذافراد جمع جوست انهو المدول التدهس الفترطيرة المست عوض كياكرية جواب في باليس شروع كي بي الراب كو دريو آب كو مال طلب كرنام قصود مه قوبتا ديجة بهم آب كو مال دي ي كرنام قصود مه قوبتا ديجة بهم آب كو مال دي ي كرنام قصود مه قوبتا ديجة بهم آب كو مال دي ي كرنام قصود مه قوبتا ديجة بهم آب كو مال دي ي كرناب الدار بوجا بي كرنام المي الديم بي سبب من بي الدار الراب كوكونى جنون بوكيا بي قوده بتا ديجة بهم البيت الموال بناكر بي كرناب الديم بي الموال خرج كرناب المال كرج كرناب كا علاج كرادية بي والم المراب المرب الموال بناكر بي بي المرب كرناب المرب الموال من الموال بناكر بي مناف الدر خوال المناف الموال الموال المرب كول المناف الموال المرب كول المناف ا

2A

قبول كرتے بوتويه دنياد آخرت مي تمها انصيب بو گااوراگراس كونهي مانتے توميں صركرتا مول يسال تك كرالشرياك ميرسه اورتمبارس درميان فيصار فرماكيس . ده لوگ کینے مگے تو مجرالیا کروکر اینے رب سے سوال کروکہ یہ بہا او کر کی مرد بن سے مط جائیں جن کی وجہسے ہاری جگہ تنگ ہورہی ہے اور ہما رسے شہرون میں ومعت موجائ بيسي شام وعراق يرنهري بي اس طرح كي نهري بماريتيم میں جاری موجا کیں اور ہمارے مردہ باپ دا دوں کو قبروں سے اعظا وجن میں سے قصى بن كلاب بھى جو . يەلوگ قبرون سے اعظ كر آپ كى تصديق كردى تو ہم مان ليس ك آب فرما ياكد مميرا كام نهين مي الساكر في مسلط نهيي مجيجاً كيا، ماختے موتو مان نوا در نہیں مانے تر می صبر کرتا مول الشر تعالے کا جو فیصلہ ہوگا موجائے گا۔ ده کے گے اگرایسانہیں کرتے تو اینے رب سے پیموال کیجئے کہ آپ کی تصدیق كے لئے ایک فرستہ بھیج دے اور برسوال كروكرات كو ما غات اور محلات دے دے اور سونے یا ندی کے خزانے دے دے جن کی وجہ سے آپ غنی ہو جائیں اور یدای کا اسری حالت (جو مال ککی کی وجہ سے سے) مزرسے آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھرے ہوتے ہیں اور ہماری طرح معاش تلکشس کرتے ہیں اکتے فرماياكه يدميرا كام نهبي مجع توالترتعال نائد نذير بناكر بجيجا بصار كيف نكحه الجهااليساكرد كريم يرآ مان ك وركر دو . آب كيت بي كمانشكواس يرقدت ب، اكر قدرت بي تواس كامظامره ، وجائي. آب فرما يا الله ما بعد ووه تماك سائق السامعامل كرسكاسية اس يران مي سے ايك شخص كينے لكاكم م آب يراس وقت ایمان لأیس گےجب آیا اللہ کواوراس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں ان باتوں کے بعد آپ وہاں سے کھڑے ہوگئے ، انہیں ہی آپ کی بحوثی عالکہ بنت عبالمطلب كابيًا عبالله بن ابي اميهي تقا- وه ي آب كرما تع كحرا ابوكيا-اس في كالعظم آبى قوم فركى إلى بيش كي آب في كوقبول مركباد اب آب اليا كربي كرا يك مبترهي ليس اورمير ب ساھنے آسمان پر حیراہ حاکمیں اور ایک نوشتہ بھی

مونی کتاب بھی لائیں اور آب کے ساتھ ضرشتے بھی آئیں جو آپ کی تصدیق کریں۔ آپ نے الساکر دیا تومی آپ کی تصدیق کرلوں گا۔

نے ایس کردیا تو میں آپ کی تصدیق کرلوں گا۔

یہ باتیں سن کررسول الشمال الشہ علیہ دسلم عمکین جوئے اوراسی مالت بی سے کے کاللہ تعالیٰ شاز السف آیات بالا نازل فرمائیں اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرما دیں شبخیات کہ قب راسی عابن میں فرما دیں شبخیات کہ قب راسی عابن مہمزات طاہر فرما دیسے میں وکسی کا بابند نہیں ہے جو لوگوں کے سے مرمائشی معجزات طاہر فرما دیسے میں وکسی کا بابند نہیں ہے ہولوگوں کے سے فرمائشی معجزات ظاہر فرما دیسے میں وکسی کا بابند نہیں ہے ہولوگوں کے سے فرمائشی معجزات ظاہر فرمائے۔

نضربن حارث كي شرارت

ادر دمن ایسے توگ ہیں ہوان باتوں کو تریرتے ہیں جو کھیل کی ہاتیں ہیں تاکر یغیر علم کا اندیکے راستے سے ہٹائیں اورا اندی راد کا خاق بنائیں ان دگوں کے لئے ذلیل کہ نے والا عذائی اور جب ایستی میں ہماری آیات کی الماعت کی جاتی ہے تو بحر کہتے ہوستے ہیں ہے ہیں جسر دیتا ہے گویا کہ مورة لقال من مرايا : قرين النّاس من بَسْتُ بَرْتُ لَهُ وَالْحَدِينِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِلِ اللهِ بِنَيْ يُرِعِلُهِ وَيَنَّ خِدَهَا هُزُوًا أُولَنَّ لِكَ يُرِعِلُهِ وَيَنَّ خِدَهَا هُزُوًا أُولَنَّ لِكَ لَكُ مُحَدَثَابُ مُّهِ إِنْ أَنْ اللَّهُ مَسْتَكُ بِرًا اينتُنَا وَلَّ مُسْتَكَ بِرًا حَانُ لَّ مُ يَسْمَعُهَا كَانَّ السَّان كُومَنا بَي شِي كُياكُ اللَّهُ وَلَى السَّان كُومَنا بِي شِي كُياكُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقُدُ الْكَانُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِلْمُعِلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُعِلِّلِمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُعِلِّلِهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

آیت بالا کا سبب نزول بیان کرتے ہوسئے کئی ہائیں منقول ہیں بھنرت ابن عیاک وسى التدعنهاف بيان فرما ياك نضربن حارث وجومشركين كمري سے اسلام كريش كرو دشمنوں بیںسے تھا ، نے ایک گانے والی با ندی خزید لی می اُسے بس کے بارسے میں پنجبر متی تحی کہ وہ اسلام قبول رے کا اردہ کرر ہاہے تو وہ اسے اس لوٹدی کے یاس بے جاتا تا ادراس اوندی سے کتا تھا کراس مع کو کھلایلاا درگانا شنا، محیر برخص کوسا تعدا جا انتظا اس سے كہتا نخاكرية أس سے بہترہے جس كی طرف تھے محمد في الله عليه وسلم دموت ديتين وہ تو کہتے ہیں کرنماز بڑھ روزے رکھ اوران کے ساتھ ل کراُن کے دیمنوں سے جنگ کرا اس يرايت كرمير ومن السَّاسِ مَنْ يَسُن يُكُون لَحْوَالْحَدِيثِ الدَّل مولى. اور ایک روایت یں بوں ہے کہ نظرین مارٹ تجارت کے لئے فارس جایا تخاوان عجيوب كى كما بين خريدتا بقا بصرانبين كمة معظم من لاكر قبرليش كو منامًا عمّا ادركيتا عمّا كرمحمّد صل الشرعليه وللم تنهيس عا واورتمودك إليس سنات بي اورمي تهيي رستم اوراسفنديا اور فارس کے ہادشا ہوں کی خبریں سنا ما ہوں اوگوں کویہ باتیں پسند آتی تھیں اور قران کے بجائے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوستے محے اس برایت بالا نازل ہوتی ا ، وربعض حضرات نے فرمایا کرا بن خطل نے پر کت کی تھی کہ اس نے گانے والی ما ندی خریدی خی جوا بسے گانے گانی محتی جومسلمانوں کو ا درامسلام کو بمیسے الفا ظ سے ذکر کرینے

حُنْتِ وُنِيا اور کیر طالمول کوفی فیول کرنے سے تعمیری ا فَکُدُ نَعْلَمُ اِنَّهُ سَخُد دُنْتُ بِحَدِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الطَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْدُدُونَ واس كُرَّيات كَانْكَار كُرت بن معالم التنزل ميه مي محاسد كرافنس بن شريق ك الوجبل سے الاقات موكن اخنس نے الوجبل سے کہا کہ اس وقت بہاں تیرے اورمیے سواکوئی نہیں تو مجے تی ہا بنادك محرب عبدالله رصلى الشرعليه والرحلم ، البين دعوت من سيح من باجوت الجبل نے کہااللہ کی تسم اس میں کوئی شک نہیں کرمحہ رصلی الشرملی وسلم ) سبحہ ہیں انہوں سف المجى جھوٹ بہیں بولائین ہمارے جھٹلانے کی وجہ بیسیے کرجب بزقعی (جوقریش کا ا كي قبيله تعاجس مي سے رسول الشملي الله عليه ولم مق اسك إس علم داري بجي جل جلت اورسقايه ديعن ماجيوں كويانى بلانے كى ضرمت ، يمي ميل جائے اوركعبة شراعيث ک کلیدبرداری بی حلی جلستے اور محلس شوری کی سرداری بھی ابنی کو پہنچ حالتے اور نبی بھی انہیں میں سے ہوجائے آو ہاتی قریش کے لئے کیا ہے گا ؟

اوربعص روایات میں ہے کرا بوجیل نے سی اکرم صلی الشعلیہ وعلی آلہ وسلم سے کہاکہ ہم آپ پر ہمت نہیں دھرتے اور مذائب کو حجم لاتے ہیں ہم تواس جیز كو تعشلاتے بين جس كى دعوت كے كرائب تشريف لائے اس برائيت بالانازل ہونی ۔ الشر تعالے شاز ئے فرمایا کہ ان کو آہے کی نبوت ورسالت میں اورآب کے دعوے کے سیخے ہونے میں کوئی شک بہیں یہ آپ کوسی کھھتے ہیں لیکن ان کواللہ ك آيات سے مند ہے۔ الله كي آيات ان كا عتقادات اوران كے شركيه دين کے خلاف کھول کھول کر بیان کردہی ہیں اس سے ان سے مخالف ہیں اور ان کو بسلات بي مورة القصص مي فرايا:

وَ قَالُوْ الِن مُنْتَبِع الْمُدى اورانبون في كاكراكر مم آپ كساتة بایت کا تباع کرنے مکیں تو ہم اپن زمین أوَلَهُ نُعَكِّنَ لَهُ مُحَوَمًا أمِنًا الكِلِي عَالِي مَلَى المَاسِلِينَ مَن الْهِيلِينَ يُّخِبِي إلَيْهِ تُسَمَرُ مِثُ كُلِّ شَيْءً والمان والحرم مِن مِكْرَبْهِ ي ويجان رِّدُ قُامِّتُ لَدُنَّاوَ لَكِ فَ مِرْ مِرْكِ عِلَى الْمُعَالَةِ مِنْ مِرْمِاتِ مِنْ مِمارِكُ عِلْمَا الْمُعَالِدُ مِنْ مُعَالِكُ مِنْ الْمُعَالِدُ مِنْ مُعَالِدُ مِنْ مُعَالِدُ مُنْ مُعَالِدُ مُعَلِيدُ مُعَالِدُ مُعَلِّدُ مُعَالِدُ مُعَلِّدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَالِدُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَلِيدًا مُعِلِدُ مُعَلِّدُ مُعِلِدُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِدُ مُعِلِدُ مُعِلِدُ مُعِلِدُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ لِمُعِلِدُ مُعِلِمُ مُعِلِدُ مُعِلِمُ مُعِلِم

مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنُ أَدُّصِنَاه

اَ حَنْ اَدُهُ مُدُلَّا يَعُلُمُوْنَ • (۵۵) پاس سے کھانے کے لئے دینے جاتے ہیں اور کین ان میں مصاکر وگ بہیں جائے ہیں اور کین ان میں مصاکر وگ بہیں جائے ).

علا مرقر طبی نے بھیا ہے ہے ہے کہ مارت بن عثمان بن نوفل بن مویدمناہے بیول اسٹر صلى الشرعليه ولم سي كهاكهم برجانت بي كرآب ك بات حق بي مجوا يمان لاسف اورباب تبول كريف سے زع رہے اي اس كاسب يدہے كم ميں ورسے كم الل عرب ہمیں ہماری سرزمین کرسے ایک لیں گے بعنی ہمارے فلات مماذ بناکرہیں کو عظمہ سے نکال دیں گے۔ یخوامخواہ کی حیلہ بازی تھی کیونکر عرب کے قبائل آپس میں ایک دومترے برحمد كرك والد مارتوكرت عقرادراك دومرے ك دخمن بنے درجے مقے ليكن اوم كركو محزم بالنقيظة اورابل كريميم حزنبي كرسقسطة اسى كوفترايا أوَلَسَهُ نُعَكِّن لَّهُ مُدّ حَدَ مَنَا آمِنًا (كيابهم في انبير امن وامان والعرم من مِكرنبير وي ا بهامن كي جگس رستے میں جہاں قتل وقبال اوراوٹ مارکرسفسے سارسے عرب بیجتے ہیں تو یہ بہا نکوں بناتے بوکہ ہم ایمان قبول کرلیں گے تو ہمیں عرب ایک لیں گے۔ ترم پرامن تھی ہے اور کھانے پینے کے لئے ہرسم کے عبل واں مجے جلے آرہے ہیں تو و باں مزخوف کی بات سے ما جو کے رستنے کا ڈرسیے ۔ اس کو سورۃ القریش ہی فرااا: فَلْيَغْبُدُو ادَبّ هَٰذَ الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُ مُرْتُ جُوعٍ قَ أمَدَ المسترقيد عَوْف درسواس بيت كري عبادت كري حس في انبي عبوك كى وجرس كعلايا اورخوف سے امن ديا) اس ويم يس يرد ناكرا يمان لانے كى وجه سے بوگ ہمیں اُ چک لیں گے بہ خیال غلطہ ہے ایمان سبب ہلاکت نہیں کھنر

عتبه بن ربيعه كاما صرخدمنت ، وكرَّفتكوكرنا

ىبىب بلاكت <u>سە</u> .

تفییر قرطبی ص ۱۳۳۸ ج ۱۵ می انکھاہے کہ ایک دن قریش نے آپس ہیں یوں کہاجن میں ابوجہل بھی تھا کہ محصل اللہ علیہ وسلم کامعاطم ہمارسے سلے اشکال کا با بن گیاہے (واضع طور برہم اسس کے بارسے میں کوئی فیصلہ کرسف قاصر ہیں)۔ تم ایساکر و کرا ایسے خص کو تلاش کر و جوشاع بھی ہوا ور کا ہن تھی اور سا تربھی ایسان نے میں ان کے باس جائے اور کہ بن واضع طور بتادے کران کے دوئوی کی کیا حقیقت ہے۔ یہن کرمنتہ بن رمیعہ نے کہا کہ اللہ کی تسم میں کہا نت اور شعرا ورسح تینوں سے واقف ہوں اگران تینوں میں سے کوئی جیز ہوگ قریم چے بتہ جل جائے گاان لوگوں نے کہا کہ الشم محد (علیالتلام) کے باسس جاؤا واور بات جست کرو۔ بات جست کرو۔

عتدين ربعيب أنحصرت ملى الله عليه وسلم كى خدمت بي صاصر مواا وركيف لكا كرائح كدآب بهتربي ياقصتي بن كلاب ؟ آت بهتربي يا درتم ؟ آت بهتربي يا عدالمطلب ؟ آب بهتر بي يا عبدالشر؟ (مطلب يرعمًا كديرات كرآبا وَاجداد بي آیٹ ان کے دین کو باطل بتاتے ہیں ، آیٹ ہمارے عبود وں کو فرا کہتے ہیں اور ہمارے باب دادوں کو گمراہ بتاتے ہیں اور نامجھ بتاتے ہیں اور ہمارے دین کو بُرا کہتے ہیں (ان سب باتوں سے آپ کامقصد کیا ہے) اگر آپ مردار بنا چاہتے ہیں توہم آپ کومسردار بنالیتے ہیں جب کے آپ زندہ رہیں اور اس کے اظہارا وراعلان کے نے جہندے کورے کردیتے بی اور اگرآئ کامقصدیہ ہے کہ آئ ک شادی ہو ما توہم قریش کی دس لوکیوں سے آپ کا نکاح کردیتے ہیں جنہیں آپ جا ہیں اوراکہ آی مال جاہتے ہیں توسم آیے لئے اتنامال جمع کردیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ اورآث كے بعد آنے والے آل واولاد مب كوبے نیاز كردي سے اور اگريہ بات ب كروكيد آيك زبان سے على بي جنات كاكون ارسے تو بتا ديجة مم مال مع كريك ادرآت كاعلاج كادي مي المول الشمل الشعليه وللم يسب بأتيس فاموی کے ساتھ سنے رہے جب متبدا بنی باتیں کہدیکا توآی فرمایا اے الولید تراین باتوں سے فارغ ہوگیا ؟ الوالولیدعتبہ کی کنیت بھی) عنتہ نے کہا کہ ان میں کہ جِكا! آب نے فرمایاکس بھے لگا کرتائے ایک نے لیسے اللہ الرَّحْفِ الرَّحِیْم ا

1200

پُره کرموره مُمُ البی و پُره نا شروع کیااور فَانُ اَعُوصُوْ افَقُلُ اَنْ دُرُ تُکُمُ مَا عِنَا مَرَ مُعَلِي البَّلِ مَلَى مَاعِقَةَ عَادٍ وَتَمُودُورَا) کسر پُرسِع جِلے گئے آپ بہاں تک بہنچ سفے کہ عتبہ کود پڑ اور آپ کے منم بارک پر فح قد رکھ دیا اور السُّری تم دی کہ آپ فاموش ہو ما بیں اس کے بعد وہ اپنے گھر ملا گیا اور قرایش کی مجلس میں نا آیاالہ بہل سے اس کے بنایا قربے می کھر کی ایا جھر محمد کا کھا تا اپند آگیا، یہ من کو متبہ فقتہ ہوگیا اور اس نے ہم کا ان کر محمد والیا الشرعلی و کھر می میں ماہوت نے میں ماہت نا کہ اس کے بعد عتبہ نے کہا السُّری تم م مانے ہو کہ میں فاکوش میں میں ہوا ایک کو ل کا اس کے بعد عتبہ نے کہا السُّری تم م مانے ہو کہ والے وی والے وی والے وی اس کے بعد عتبہ اول ( مالی یا طعام کی وجہ سے میں فاکوش نہیں ہوا ایک اس سے میں نے میں جو ل ( مالی یا طعام کی وجہ سے میں فاکوش نہیں ہوا ایک اس سے میں نے میں جو لیا کہ ذوہ تعرب نے نہا نہ کہ ایات منادی ہورے والے الشمالی اللہ ما ماری رکھتے ہوئے وی ایک آبات منادی ہو ورسول الشمالی اللہ علی والے میں ہوا ہی میں ہوا ہی میں مائوش میں کو کہ ہوئے ہوئے عتبہ نے مزید کہا کہ تم جائے ہوگوں پر عذاب بڑھیں ہولئے می موائے ہوگے ہوئے عتبہ نے مورس ہوگائے تم ہوگی ہوئے میں ہولئی ڈرگیا کہ تم جائے ہوگی ہوئے اس میاری میں ہوئی ہوگائے تم ہوئے کہ ہوئے عتبہ نے مورس نہیں ہولا میں ڈرگیا کہ تم ہوئے کہ کہ کہ کہ کہ نازل منہ ہوجائے ۔
مائی وہ میں ہوجائے ۔

ادرایک روایت می بون ہے کہ ریول انٹر صلی انٹر تعالیٰ علیہ وہم نے عتبہ بن ربیعہ کے سلسنے سورہ خم سجدہ کے نشرہ سے ایست سجدہ تک تلاوت کی عتبہ کان مگاکر سنتار ہا، آ محضرت سل انٹہ علیہ وہم نے جب قرارت جنم کردی توفر ما یا اے الوالولید تو نے سن لیا جو میں نے کہا آگے تو جانے (توا یمان لائے نزلائے اعذاب میں گرفیار ہوتو جانے (توا یمان لائے نزلائے اعذاب میں گرفیار ہوتو جانے وہ الم سمے یاس سے اعظا اور قریش کی جلس میں چہنیا دہ اس کی صورت دیکھتے ہی کہنے سکھے کہ انشرک قسم الوالولید کا اُرخ بدلا ہواہ یہ دوسرا جہرہ لے کرایا ہے۔ اس کے بعد عقبہ سے قریش نے کہا اسے الوالولید تو کیا خبر لایا ؟ کہنے بہرہ لے کرایا ہے۔ اس کے بعد عقبہ سے قریش نے کہا اسے الوالولید تو کیا خبر لایا ؟ کہنے کہا اسٹ کو کو کیا خبر لایا ؟ کہنے نے کہا داک کرایا ہے۔ اس کے بعد عقبہ سے قریش نے کہا اسے الوالولید تو کیا خبر لایا ؟ کہنے نے کہا داک کرایا ہے۔ اس کے بعد عقبہ سے فریش نے کہا اسے الوالولید تو کیا خبر لایا ؟ کہنے نے کہا داک کرایا ہے۔ اس کے بعد عقبہ سے میں سے ایسا کام سالمے کراس جیسا کھی نہیں گنا ،

بن الشركي شم كهاكركها بول كه وه د شعرب د كها نت ب المذا اس سلامي تم ميرى بات مان او محد كوان كه حال برهم و و وصلى الشهطيه وسلم ، اورانهي كجه د كهوالشرك قسم بن مجمتا بهول كران كه باتون كا عفر و و برجها بهو كا كداگرا بل عرب ان كوختم كرديا تو دومون بن محد در يو تم بازگام جل جلت كا اور اگر محرب الشهطيم و سلمها و تناه بن شك يا ان كو نبوت كا مظاهره بهو كيا تو نته بي اس كه سعا دت بورى طرح نصيب بهو جائد كي كيو كدان كامك كامظاهره بهو كيا تو نته بي اس كه سعا دت بورى طرح نصيب بهو جائد كي كيو كدان كامك نتها و بي مك بهو كا و د ان كاشرف تها و بي شرف بيد بيش كر قريش كهذان كامك الوالوليد محمد من الشرطيم و بي من مراح المناهم المناهم المناهم المناهم و ما به وكوا و د ان كامل مناهم و مناهم و كور و يا به كرو و مناهم المناهم و مناهم و من

وليدين مغير كاخدمت عالى مي حاضر بوتا

سورة المدتري منسسرمايا:

ترجید: عجدا دراس کے ساتھ دوجے میں نے اکیلا بید کیا اور اسے میں نے ال دیاج بڑھتا حار اہم ادراس کے ساتھ رہت والے بیٹے دیئے اور میں نے اس کے لئے ہرطرے کا ساتا مہیا کردیا، چروہ آرز و کرتاہے کہ میں اُسے اور ذیادہ دوں کا ہرگز نہیں بلاشہ وہ ہماری آیتوں کا مخالعت ہے عنقریب میں اُسے دوز خ کے پہاڑ پر بڑھا وں گا ہے شک اس نے سوجا بھراکی بات بچویزی سواس پر فعالی مار ہوکسی بات تجویزی بھراکس پ فداکی مار ہوکسی بات تجویزی بجراس نے دکھا بھرمنہ بنایا اور ذیا دہ منہ بنایا ، بھرمنہ بھیرا اور تکرظا ہرکیا بھر اولا کہ یہ تو ایک جا دو ہے جومنعول ہوتا ہوا اگر ہاہی یہ بھیرنہ بنایا اور تکرظا ہرکیا بھر اولا کہ یہ تو ایک جا دو ہے جومنعول ہوتا ہوا اگر ہاہی یہ بھیرنہ بھر آدمی کا کلام ہے میں عنعریب اُسے دو زخ میں داخل کردل گا اور اے مخاطب بھی تختیر ہے کہ دو زخ کیا ہے نہ وہ باتی رہنے دے گی اور مذہبے واسے گئ وہ بدن کی تیت کو بگار دینے والی ہے اس براً نیس فرشتے مقرر ہول گے ۔)

معالم التنزيل ( صلم ج ٢) من علامه بنوى دحمة الشعليد في كالم الكرايك ول وليدين غيره مسي برام مي عقارسول الترصل الشرتعال عليه ولم سيأس في سورة غا فرک شروع ک دو آیات سنیں اور آیات سُن کرمتا ثر ہوا ۔ رسول الله صلی الله لقالے عليه وسلم في مسور الياكري متاثر بوراجي . آيت في دوباره آيات كودم إيااس کے بعد ولیدول سے جلاگیا اور اپنی قوم بن مخزوم میں جا کرکہا کہ اللہ کی تسمیں نے محصلی الشه علیه دسلم سے انجی انجی ایسا کلام سُناہے جونہ وہ انسانوں کا کلام ہے ذہبا کا وراس میں بڑی مٹھاکسس ہے اور وہ خود ملبند ہو تاہے دومسروں کے ملبذ کرنے ك صرورت فهاي اس كے بعد وہ است كھر حلاكيا جب قريش كويد بات معلوم مونى تو کھنے سے کہ ولید سنے تونیا دین قبول کرالیا اب توسارے قریش اس سنے دین کوقبول راس کے یس کرابوجبل نے کہا کہ میں تمہاری شکل دورکر تا ہوں یہ کہ کروہ ولید ك باس كيا اوراس كى بغل من رنجده بن كربيد كيا وليدف كهاكدا مرس عمان كبية كيابات بي تم عمكين نظر آرب إذ الرجبل فهارنجيد مونى بات بى ہے۔ قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے لئے مال جمع کری اور متیرے بڑھا ہے ہی تیری از كري اب وه يرخيال كررسبے ہيں كرتوئے محتصلى الشه عليه وسلم كا كلام سُنا ہے اور توُ ان کے پاس مبا ماہیے و ہاں ابن ابی قمافہ (حضرت الدیکرصدائی) بھی موجود ہوتاہے اور توان بوگوں کے کھانے میں سے کھالیتا ہے یہ بات ولید کو بڑی بڑی لگی اور كينة لكا (كرقريش نے ايسا خيال كيوں كيا؟) كيا قريش كومعلوم نہيں ہے كہ ميں اُن سے برارہ کر ہوں ا درمحہ دہل اللہ علیہ وگم ) اور ان کے سائتیوں کا تمجی پہیٹے بھراھی ''

جواُن کے باس فاصل کھانا ہواجس ریسے میں کھا**و**ل)۔

قرنش نے ولیدسے کہا تو تو بتا بھر کیا بات ہے اُس نے کہا کہ میری تھے میں توریا ما ہے کہ وہ مبادد گردہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی باتوں سے میاں بوی کے اور باپ بیٹوں کے درمیان تغربتی ہمو مباتی ہے .

روح المعانى ين يوسب كرابرجهل نے وليدست كهاكريترى قوم مجقدسے راضى بنيس موسكى بات ذكر دسے البست كهاكريترى قوم مجقدسے راضى بنيس موسكى براس كے بارسے ميں كوئى اليسى بات ذكر دسے البسست دى جائے يرمعنوم موجائے كوئاكر مجھے مبلت دى جائے تاكہ ميں سوچ لول مجراس نے سوچ كركہاكہ دو جاد وگرسے ۔

ولیدبن مغیرو مالدار مجی تھا، کمیتی ہار کی، دو دھ کے جانور کیلوں کا ہاغ، تجارت فلام اور باندی کا مالک ہونا، ان سب جیزوں کا مغسرین نے تذکرہ کیا ہے بنیزاس کے لائے بھی سے جو حاصر باش رہنے ہے اُن کی تعداد وسلس ہی اور حب اس کے سامنے جنت کا ذکر آیا تو کہنے لگا کہ محمد ہی اللہ علیہ ہم ) جنت کی خبرد سے دہے ہیں اگر یہجی ہے توسمجہ لوکہ وہ میرسے ہے ہی بدیالی گئی ہے۔ جب ولیدسے کہا گیا کہ قوم قریش تجے سے راضی نہیں ہوسکتی ہیں۔ تو محتید بول کی ایسے کہا گیا کہ قوم قریش تجے سے راضی نہیں ہوسکتی ہوہ دسے جو فریش کے ادرے میں کوئ ایسی ہات نہ کہد دسے جو فریش کے جذر بات کے موافق ہمو تو اس نے کہا کہ میں سوچ کر بتا وں گا۔ مجرسوپ کر کہنے لگا یہ تو بس جا دو ہی ہے جو منقول ہے بعنی دو مسروں سے لیا گیا ہے اور یہ اسٹے اور یہ اسٹے کا کام نہیں ہے اور نہ انسانی کا جمیع ہو اسے بلکہ انسانوں کا کلام ہے۔

ولیدبن فیرہ کی بات نقل کرے ارشا دفرایا سائٹ سفر ارس کے درخ میں دا نقل کردوبارہ بڑھ لیجے درخ میں دا نقل کردوبارہ بڑھ لیجے درخ میں دا نقل کردوبارہ بڑھ لیجے اورانوازالیان کامطالع کرلیا جائے ۔

# مشركين كيس قول كى زديد كراكي كونى تخص كها مائي

مو*رة* النحل م*ين فنرايا* :

وَلَتَ دُنَعُ لَمُ انَّهُ مُ يُقُولُونَ ادرابة تَمِينَ مَم مِلْتَ بِي كُروه كِتِينَ مُواكَ الْمَايُّ فَي يَعُولُ الْمُنْ الْمَالِثُ السَّلِينَ مُ مِلْتُ بِي كُروه كِتِينَ مُواكَ السَّلِينَ المُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

اس آبت میں مشرکین کمکے ایک بہتان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی اس بہتان کارد بھی مذکورسٹ جب کو لُ شخص مخالفت پر ہی کمر با ندھ لے تواسے یہ ہوسٹس ہی نہیں رہتاکہ میں کیا کہ رہا ہوں رمول اللہ مجوقران مجیدر ساتھ نے

تومشركين بول بمي كتقه يحقركه بإنبي انهبي ونسلال تخص كحا باسيوفلات خص ہے کون مراد ہے اس کے بارے ہیں حضرات مفسیرین کرام کے مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک قول پر ہے کہ ایک تنحص پیلے نصرانی تھا عجی تھا (عربی نہیں تھا) اس في اسلام قبول كرايا تخارسول الله اس كم ياس سے گزرت تواسط سلام کی یا تیں سکھاتے سکتے استخص کا نام یعیش تھا، رمول اللّٰدُ اس کوسکھانے کے لئے نشریین نے جانے اور وہ آئے سے دین سیکتا تھا لیکن مشرکین مکہ الٹی ہی ہات كت من و كت من كر محد و كران و المان كى باتين بنات بين يا آئذه واقعات کی خبردیتے ہیں یہ اس تخص سے پی کر ساتے ہیں جس کے پاس ان کا انھنا ہی<del>گھنا '</del> صاحب معالم التنزيل في يكي لكحاب كروتغص اليسي عير جوابل كرمين سينبي تح لیکن کدمعظم میں رہے تھے یہ تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور تورمیت وانجیل يرشصة يخة جب بنى ارم صلى الشرعليه ولم كوا بل مكر تكليف ببنجاسة بخة قو آپ ان دولو ك إس بير بالته مق اوران كاكلام س كراحت محسوس فرمات مق مشركيين ن جو آپ کوان کے یاس بیٹا ہوادیکھا تو کئے سے انہیں دونوں سے یا تیں شن ليت بي بيراون كه دينت بي كمجدير التذكي طرف سے قرآن نازل موا۔ الشريعان سشانه نف مشركين محدى ترديد فرماني اورارشاد فنرمايا كه ميلوك جن ک طرف بایس محصالے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو عجی ہیں وہ مزعرب ہیں نہ فیسے عربی جانتے ہیں انہوں نے ایسی واضح فصیح عربی زبان ہیں آپ کو کیسے لیم انے دی ؟ ایک عجی جو سیح عربی بول مجی نہیں سکتا وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عار كيسة لمقين كرسكتا بيوس كامقا بلركر في سع برس برس الصحار و بلغار عابيز بوسك ، زمار زول قرآن مصلے كراج تك قرآن كامقا بلركسنے كى سى كى بمت ربولى اور ن موكى كم خَانْتُو المِسُودَة مِن مِسْلِم كاجِلْنِ قبول كرك. قريش كركسان وسول الدصلى التدتعاك عليه وكم دين توحيدكي دعوت دسيقر ستتريح

ان میں سے خال خال کوئی شخص اسلام قبول کرلیتا تھا داسی طرح شدہ شدہ سلمانوں کی ایک اور کا تعداد ہوگئی ) .

ال كرمشرك توقع بى أمى تعنى ب يره في مع اوريامي جانتے تھے كدرين منورہ میں جزیہودی رہتے ہیں وہ اہل کتاب ہیںان سے بات جے کہ جائے ا در آپ کے بارہ میں کچے معلوت حاصل کریں ان لوگوں نے مشورہ کرکے بن الحارث ا ورعقبه بن ابي مُعيط كو مدميز بجيجا تاكه احبار بهودست رسول الشرك وعا وى اوجالا کا تذکرہ کرکے اُن سے دریا فت کریں کراس دعویٰ کی صداقت کے متعلق کیا سوالا کے جائیں۔ احبار ہیود سنے اُن کو اصحاب کہف، ذوالعربین اور حقیقت وج کے متعلق کچرسوالات بتائے۔ یا توگ جب و بال سے بوٹ کر آئے تو ایک بڑامجمع ساتھ كے كرچھنوڑسے انہوں نے سوالات كئے جس كے جواب ميں بالتغصيل قرآن ماك كُ آيتين نازل مِوتِين بهورة الاسرارك آيت (يُسْأَمُوْ مَنْكُ عَنِ الرُّوْحَ وتُسل الرُّورُحُ مِنْ أَمْرِ دَقِي مِن اورمورة الكيف من اصحاب الكيف كا تفصيل تذكره اورآ خرى ركوع سيصيبك ذوالقرنين كالذكره فرمايا اورمشركين كے جوابات دسے بمشركين كرقرآن عبى سنة سقے جو بہت برامعجزہ سبے اور د گر معجزات می دیجھتے سے بھر بھی ان کا عنا داور مدال جاری عفا بہود کے پاس آدمی تجییج انہوں نے جن سوالات کی تلقین کی وہ سوالات حصر صلی اللہ تعالیے عليه وسلم سے كئے "قرآن مجيد ميں ان كا جواب هي مل گيائين اسلام بيرهي قبول نذكيا وحضرات انبياركوام عليهم الصلاة والسلام كما عدان كالمتوسك مكذبين كاببى طريقه راسب

صدوع فا داور به طرح وهرمي آخرت کے دنیا داری حبّ ال اور حب ماہ عذاب میں بتال کرنے والی صفات ہیں تکر ضد عناد بہٹ دھری ایسی جرزی ہیں ہیں ہوا نسان حق قبول کرنے ہیں اگرانسان حق قبول کرنے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں پرائیان لے آئے تو اس سے سلے آخرت میں ہانتہا اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں پرائیان لے آئے تو اس سے سلے آخرت میں ہے انتہا

داب سبه اور ده وهمتین <sup>بی</sup>ن کااس دُنیامین تصور نهین کیا جاسکیا <sup>،</sup> رسول ایشه صلی الشعلیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو قریش کمسنے یہ واضح ہوجانے کے بعد می کآیے تی پر ہی تی کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تیسیج موسے ہی طرح طرح کی ہائیں نکالیں صنداور عناد اور ناک اونجی رہنے کے خیال نے انہیں حق قبول رکھنے دیا بھی کے تقراس ایک شخص کے مجنے سے ہم اینے باید دا دول کا دین کیوں جھوڑ دیں بھی کتے ہے کہ ہمیں پیغمبری کیوں نہ ملی مجھی کہتے ہے کہ مکہا در لها نف کے کسی برٹے آدمی پر قرآن کیوں نازل نہ ہوا بھی کہتے ہے فرشتہ بیغمیرین كركيول نهآيا جواس مدعي نبوت كي تصديق كرتا بمجي كيتيسيخي كراسيه فلالضخص سکھا آہے۔ یہ توغریب آ دمی ہے اس کے پاس مال کا خزار نہیں اور یمی کتے ھے کہ آس پا*س سے لوگ* اپنے ہاپ دا دو*ل کے دین شرک پر* ہیں ۔ امے اگرہم تمہارا تباع کرلیں تولوگ ہمیں ا یک لیں گے ہمارا کھربار جیبین لیا جائے گا اور ينجى خيال كريت مح كداكر مم سفاس دين كااتباع كرليا جومحمد لى الدمليدوسلم، لائے ہیں تو ہماری شان گھٹ جائے گئ حتی بات کوشن کران سُنی کر دیتے ہے ،اسی كوفرها يا رَكُّ مُسْتَكْبِرُ احَاتُ لَّــُمُ لَيْمَعُهَا كَأَنْ فِي أَذُ نَيْهِ وَقُدُّا لِعَانِ؟) ایک شخص نے رسول الٹرمسل النبرتعالیٰ علیہ وسلم سے دریا نت کیا کہ ایک شخص يدىيندكرتاب كراس كاكيراا تھا ہواور جوتاا جھا ہو (تو كيا ية نكبر ہے) آپ نے سرمايا كب شك الشرتعاك جبل ب جال كوليسند فرما تا ب الكبر بطر العن د غمط الناس ربین حق کو تھکرا نا اور لوگوں کو حقیر صابنا پہنجہ ہے ہی کو تھکرانے یں بڑی تفصیل ہے بہت سے لوگ دین اسلام کوئی جانتے ہوئے قبول نہیں کرنے یہ تکبر ہی تو انہیں دین اسلام قبول کرنے سے روکتا سے راول اللہ صلى الشعليه والم ك زمانه من عبى كافرون مشركون كايبى حال عقا اور آج كي منكري کا بھی بہی مال سے دل سے اسلام کوت جانتے ہیں اسلام کی تعریفیں بھی کہتے ہیں اس سلسلے ہیں مصنا میں بھی سکھتے ہیں نیکن اپنی دنیوی قیادت ہسسیاست

وزارت صلارت ونیاواری اور مالداری کی وجہسے قبول نہیں کرنے انسان کی بختی ہے کہتی کوخی جانے ہوئے قبول نرسے اور قبول تی ہیں اپنی ہیٹی محسس کرنے ہوئے کو انکی عذا ہی عذا ہے سے کا تیار سے .

ہوئے کفر برجا رہے اور دوزخ کے دائمی عذا ہے کے سائے تیار رسے .

رسول النم سلی النہ علیہ وسلم می دشمنان اسلام کے سائے آخرت میں دوزخ کا کے وشمنوں کا بڑا انجا می دائمی مذا ب قریب ہی دنیا میں جولوگ بہت زیادہ ہے رسول النہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی اور ایزار رسانی میں جولوگ بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے نے ان میں وہ لوگ بمی شقے جو آپ کا استہزاد کرنے سفے اوٹرسخر کے ساتھ ہیں آئے بڑھے سورہ محمری آیت یا شاھے قبینے کے اللہ شائم نہوزئین دہ ایس ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔

9P

یر فرماتے ہوئے ولید کی بینڈلی کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد ولیدو تا س سے جلا كيايان جادري يهن بوئ عقائبهد كو كلسيتا بواجار إعماراستدس بن خزاعه كا ایٹخص کھڑا ہوا تھاجس کے نیروں کے پر بھیرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھار دار مصته ولیدکے یا وُں میں چیجا گیااس نے تنجبر کی وجہ سے جیکنا گوارا نہیں کیا تا کہ اُسے اپنے یا وُں سے نکال دے بالآخروہ دھار دار بھتر آگے بڑھتار ہاجس نے اسس کی ینڈلی کوزخمی کر دیا جسسے وہ مربین ہوگیاا دراس مرض میں مرکبیا بھیرعاتم بائل وبان سے گزرا صنرت جبر مل علیالسلام نے عرض کیاا مے محمد یہ استخص ہے ! آپ نے فرمایا بہ ٹرا بندہ ہے حضرت جبرتال علیالتسلام نے اس کے قدموں کے تلووں ک طرف اشاره كرك فرما ياكرآب ك اس سے مفاظت جو كئ اس كے بعد عاصم من كل ابینے دولاکوں کے ساتھ تغریج کرنے کے لئے تکلاایک مگھاٹی پرمینجا تواس کا یا وُں ایک خاردار درخت پریژگیاس کا ایک کا نشان کے باؤں کے تلوے میں کھس کیا جس ہے اس کا یا دُن بھول کراونٹ کی گردن کے براہر ہوگیا اور وہی اسس کی موت كاسبب بن كيا . عقورى ديريس اسو دبن عبدالمطلب كز را حضرت جبرتل الماليالل نے عرصٰ کیاا ہے محمد کی کیسا شخص سبے ؟ آنخضرت مسرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرماياكه براتخس يحضرت جرشل السلام فاس كى أنحول كى طرف الثاره كيا اور دنرما یا که آب اس سے مخفوظ موسکئے جیتا بخہ وہ اندھا ہو گیاا در برابر دیوارمیں مسر مارّار إاوريه كيتي موسئ مركيا تَسْلَبَيْ دُبُّ فِحَدَثُ عُحَدَ مُنْ مُحَدِر بِمُحْدِنَ قُلْ كُر ديا) هيرا سودېن عيد بغوث گرزا حضرت جبرئيل عليالسلام نے عرض کيا که اسے مختلا کي اسے کیسا شخص پاتے ہیں آپ نے فرمایا کریٹرا بن مصحالانک میرے ماموں کا الاكاب حصرت جبرتل علياتسلام فعطف كياكراس كاطرف سات كاحفاظت كردى كئي بيركبه كراس كے بیٹ كى طرف اشارہ كيا البذا اس كواستقار كا مرض لگ كيا ؟ اس كے بعد حارث بن قيس كاكزر مواحضرت جبرتيل عليه اسلام في عرف كياات محمد آب اسے كيساياتے ہيں آب نے ضرمايا پر مُرابندہ ہے مصنرت جبرنل

على الشلام نے اس كے سركى طرف اشارہ كياا ور فسرمايا اس سے آپ كى حفاظت كر دی گئی اس کے بعداس کی ناک سے ملسل ہیں۔ ٹیلنے نگی جو اس کی موت کا ذرایعہ بن سنى رات كے علاوہ جولوگ بهت زیادہ دشمنى كرنے والے تقان مي الوجبل • عتبرين رمبعيه بمشبيبرين رمعيا وليدين عتبها امية بن خلف عقيرين معيطا عمارة الوليذ تكليف دين بي اورايذاررساني مي ببت أكة أكه يقران سات أدمول مي الرَّجبل عزوه بدر مي مقتول بروا. انصار كه دولاكون في استيم مان كرديا ا در حضرت عبد لنترین معود حنی النه عنه نے اس کی گرون کا طے کر حضور کی خدمت مِن بِيشِ كردى - شيسة اور دلية اورامية بن خلف عبى عزوه بدر مي قبل كئ كے امير بن خلف وسى شخص تقاجو كركرمر ميں حصرت بلال كو بہت زيادہ كليف د پاکرتا تھا عمارہ بن الولید کی پیشاب کی جگہ میں تجاشی شاہ صبشہ نے ہوا بھو نکنے كاحكم دے ديا تقااس كى وجہسے وہ جنگلوں ميں وحثى جانوروں كى طرح سبنے لكا اور صنرت عمر صنی الشرعی کے زمانہ خلافت میں مرکبا . ال تن خلف بھی بہت زیادہ دشمنی کرتا تھا اس نے کیمعظم میں رہتے ہوئے اینا نیزو تیز کرر کھا تا اور کہتا بخاکہ ہیں اس سے محمصیل الشرعلیہ وسلم کوتتل کروں كالبكن حضورا قدم صلى الشمليد وللمهافية حديب استصابينا بيزو ماركر زلعي كروياده أسس مصحبحتا موا مرمعظمه كي طرون حياكيا وروا بغ من بهينج كردامسته مي مركيا. بدر مي جو كا فرمقتول ، وت عظ البيس ايك كنوس مي دال ويا كيا- المية بن خلت كو كلسخ ينك تواس كى بسليال ممرات محرات وكرره كيس لبذاات كنوس مي نہیں ڈالاگیا بعض اہل سیر کا قول ہے کوعقبہ بن الی معیط کو قیدی بناکر مدمیز منورہ والیں جانے ، بوسے ساتھ ہے جارہے بھے کہ ایک دن کی مسافت کے لعبد وه مقام عرق الظبيه بي تسل كرديا كيا السي حضرت عاص بن ثابت ني تسلَّ كبيا اورا یک قول بر ہے کے علی بن ابی طالب نے تتل کیا ۔ قیدیوں میں نضر بن الحارث

عى شامل ففا بدرسے مديند منوره لوقت موسئے مقام صغراد مي اسے عبى حصرت

على نے قتل كرديا ـ

ابواہب غزوہ بدر میں نہیں آیا تھا اس نے اپن جگہ عاص بن مشام کو جیجے دیا تھا جمرا بولہ ہے کا بھی ابرا انجام موا اس نے صنوصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ سنا فانہ العا طائع الے سفتے اللہ تعالیٰ سنا نشنے اس کے آخرت والے عزاب کے بارہ میں خبردیتے ہوئے پہلے تو تنبیّث بید ا آجت کھیٹ فرمایا . پھر فرمایا سب کے بارہ میں خبردی کہ وہ دونوں دوزخ میں داخل کی بیوی کے آخرت کا انجام بتاتے ہوئے خبردی کہ وہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گئی ہوں گئی ہی داخل میں کے اور اس کے بور میں داخل ہوں کے اور دنیا میں بھی اس کی بری طرح گئی بنی۔ موت کے بعد بڑی ذائی اور اس کے بعد بڑی دائی اور اس کے بعد بڑی دائی اور اس کے بعد بڑی دائی اور اسے بھینے دیا ۔

البرایہ والنہایی ۴۰۰ ج ۳۰۰ کی اس کے مہم می خطرنات سم کی پیچیک کی آئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے کھن کرنے نظے اور اپنے عقیدہ کی وجہ سے اور اپنے اور پرانے اس سے دور ہوگے ایک گھریں علیمہ و ڈال دیا گیا اور وہ بہت اور پرانے اس سے دور ہوگے ایک گھریں علیمہ و ڈال دیا گیا اور وہ بہت اور پہتے اور پرانے اس سے دور ہوگے ایک گھریں علیمہ و ڈال دیا گیا اور وہ بہت اس کے بیٹوں کو عار دلائی کہ دیجو تمہارا باب کس حال بہت سرطے لگی تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو عار دلائی کہ دیجو تمہارا باب کس حال اور اس کے بعد اس کو برابر بھر مار سے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں دب گیا۔ (البات میں برا بہت اس کو برابر بھر مار سے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں دب گیا۔ (البات میں ایک بہاڑ ہے اس کو ایک بحر ہی سے گرا ہے ہیں ڈال دیا بھر اس بر بھر بر سا دیا گیا تھا اور یہ بہا ڈ جبل ابو لہب کے بار سے میں مشہور ہے کہ ابو لہب کو اس پر ڈال دیا گیا تھا اور یہ بہا ڈ جبل ابو لہب کے نام سے معروف ہے ۔ روح المعان میں وہ کو ایل کی گڑی یا نہ ھو کہ لار می تھی اس کی موت کا سب بن گیا۔ والله تعالی اعلم بالصواب ۔ اس طرح ہوئی گرس رہی میں وہ کو ایول کی گڑی یا نہ ھو کہ لار می تھی اس سے اس کا گلا میں گھٹ گیا جو اس کی موت کا سب بن گیا۔ والله تعالی اعلم بالصواب ۔ اس طرح ہوئی گرس رہی میں وہ کو ایول کی گڑی یا نہ ھو کہ لار می تھی اس سے اس کا گلا میں ہو اس کی موت کا سب بن گیا۔ والله تعالی اعلم بالصواب ۔





#### بسترالل التحالي في نَحَدُقُ وَيُصَلِيّ سُولُ الْكِرْخُينَ

خاتم النبيين مستدالم سلين صلى الشرعلية وتلم كى ميرت طيتبه كا أيك الهم ترين جُسنه معراج شربی کا دا تعربی ہے۔

قرآن مجب میں اجالی طور براسرار کا واقعہ سان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے :-

إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَفْتَ اللَّهُ فَصَاالَّذِي ﴿ كُلَّ مِا الْمِسْ مُكَّرُوا الْرُومِ مَنْ رَكُسُ وَكُي ا

سُبُعْنَ الَّذِي السُّرى بعَبْدِهِ الله عَالَ عِده وَالتَّجْسَ فَ الْصِابِده وَ كَيْلًا قِنَ الْمَتْجِدِ الْحَوَامِ راتِين سجروام مصحواتفي كم عز بْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنَ الْيِتَنَاء تَاكِم الصَابِي ٱيات وكَانِي، بِعْنَك إِنَّهُ هُوَالسَّينِيمُ الْبَصِيرُ ٥ ١١) الترتباك سنة والا، جائة والاب.

یہ سورۃ الامراری بیلی آیت ہے واس میں اس بات کی تفریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رسول الترصلى الترعليه وسلم كوسج رحرام س في كرسبي اتصلى كسير كرانى اورسوة النجم كي يت عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَكِى هِ عِنْدَ هَاجَنَّةُ الْمَاوَى هُ إِذْ يَغُشَى السِّدُيَّ مَا مَلِغُظُ مَازَاعُ الْبَصَرُ وَمَاطَعَى ه لَقَدُى الص مِنْ الْبِرِ رَبِهِ الْكُبُرِي هِ إِسْالِهِ السَّكَ الْ كة الخضرت صلى الشرعليدوسلم في عالم بالامين الشرنغالي ك برى برى أيات الاحظفرائين-مبررام اس مبدكانام ب جوكعبشراف كي جارون طرف ب اوربيض مرتب مرم كرير جي اس كااطلاق بواب -كما في قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُ تُنعُرِعِنْدُ الْمَتْجِدِ الْحَوَامِرُ لَهُ

اله مفظ حرام فرتم محمعنی برب ١٦ مند عه سورة الوبة آيت 4 م

معراج تربین کا واقع تقریبا پجیس صحابر کرام شے مروی ہے جن بیں صفرت انس بن مالک،
حضرت ابو ذرغفاری ،حضرت مالک بن صعصعه ،حضرت بریده اسلی ، صفرت جابر بن عبدالله وضرت ابوسعید فدری ،حضرت انداد بن اوس ،حضرت ابن عباس ،حضرت عبدالله بن معود ،
حضرت ابوسیره ،حصرت ام بانی رضی الله تعالی علیم بھی بھی ،معراج شریف کاعظیم واقع ہو وصل وسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے عظیم مجزات بیں سے ہے ،کس سن میں بیش آیا اس بارے میں اصحاب سیرکے متعدد اقوال بیں - ایک قول بدہ کر بعثت کے بعدد س سال گز جانے کے بعد معراج کا واقع نظم ور پذیر ہوا ،حضرت این شہاب زمری نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کو بجرت کے بعد معراج کا واقع نظم ور پذیر ہوا ،حضرت این شہاب زمری نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کو بجرت کے بعد معراج کا واقع نظم ور پذیر ہوا ، حضرت این شہاب نول یوجی ہے کہ بجرت سے سوائم ماہ پہلے مواج کا واقع د بیش آیا ، بیسب اقوال حافظ کشرنے البدایہ والنہا برصفی اسماح کی معمل میں مطاح وری نے ایک قول یوجی مکھاہے کر بعثت کے بخاری علامہ کو دی نے ایک قول یوجی مکھاہے کر بعثت کے بخاری علامہ کو دی نے ایک قول یوجی مکھاہے کر بعثت کے باخری سال معراج ہوئی - والله اعلم بالمتواب .

سورة الاسراري مسبحداته في يك سفركران كاذكرب اورا حاديث شريفه مي آسانول برجان بلك سررة المنتهى بلكاس سي مي او برتشريف مع جان كاذكرب المباست الجالت كايبى مدبب مه كرالت تعالى في آب كو ايك بى رات من مجدحرام سي مبداته في تك اور بهرو بال سي ساتوي آسان سي او بريك مبركرائي بجراسي رات مي واليس مكم عظر بينجاديا اوريد آنا جا ناسب حالت بيراري مي مخاا ورجم اور دوح دونول ك ساته تخاد

صدیث شریف کی کتابول میں واقع مواج تفقیل سے مذکورہے۔ مواج کوامرار بھی کہاجاتا
ہے۔ قرآن مجدیں شبخت الَّذِی اَسُرٰی دِعَبْدِ ہ فرایا ہے اور احادیث شریفی اِسَالُول 
پرتشریف نے جانے کے بارے میں نئم عرج بی فریایا ہے ، اس نے اس مقدس واقعہ کوامرار
اور مواج و ونوں ناموں سے یا دکیاجا تا ہے ، ہم پہلے بچے بخاری اور جے مسلم کی روایات نقل
کرتے ہیں ، ان ہیں سے پہلے بچے مسلم کی روایت لی ہے کیونکو اس میں مجدر ام سے سیاد قطئ تک
پہنچ کا ، اور بھرعالم بالایس تشریف نے جانے کا ذکر ہے۔ صبح بخاری کی روایت ہیں جمیں
مسجد حرام سے می وایت کی دیوایت بلا ، اس لئے بخاری کی روایت کو بعد این ذکر کیا ہے۔

### براق برسوار بروكر بب المقدس كاسفر كرنااور وبال حضات انبيار كرام عليهم الصلاة والسلام كي مامت كرنا

صیح ملم س حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کدرسول الشرسلی الشرتعالی علق م نے ارشاد فروایا کومیرے یاس ایک براق لایا گیاجولمیا سفیدرنگ کاچویا به تھا،اس کا ت محدهے برا اور خجر ہے تعیوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی یں اس برسوار ہوا یہاں کے کس بیت المقدس تک بنج میں بنے اس براق کواس صلف ے با درود یا جس سے معزات انبیار کوام علیم اسلام با ندھاکرتے تھے ، محرمی مسجد سے باہم آیا توجیر کس میرے یاس ایک برنن میں شراب اور ایک برتن میں دود صدے کر آئے ، میں نے د وده کو با اس پرجرس نے کہا کہ آب نے نظرت کوافتیار کرایا بھر ہیں آسال کی طرف مه جا ياكي ، يبلغ آسمان مي حضرت آدم علي الصلاة والسلام اور دومرس يرحضرت عيلى علي الصلاة والسالم اوريئي علبالسلام اورتمبرت أسمان برحضرت يوسعف على الصلاة والسلام اورجو في آسمان برحضرت ادريس عليه الصلاة والسلام اور يانخوس آسمان برحضرت باردن عليه الصلاة والسلام اورجيط آسمان برحفرت موسى علىالعسلاة والسلام مصعطا قات بوئى اورسب في مرحب كها، اورساتوي أسمان مي حضرت ابرابيم عليه الصلاة والسلام عد ملاقات مونى ، ان كهاك مين آب نے بتایا کہ وہ البیت المعورے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے ،اور میمی بتایا كالبيت المعورس روزان مترمز ارفرشة واخل بوته بي جودو باره اس بي لوث كرنس أته محر محصدرة المنتى ك العاليا، اجانك ديختابول كداس ك يت ات برا برك ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہول اور اس کے مجل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ملکے مول ،جب مدرة المنتبى كوالشريح مكم ، وها فك والى چيزول في وها كك ليا تواس كامال مراكيا الشر كى يم مخلوق مي اتى طاقت نبي كه اس مي كشن كوبيان كرسك اس وقت مجديران ترقعالي

الع معفرت عبدالتدبن معود منى الشرعة كى روايت ہے كر مدرة المنتئ كوسوف كير وافول نے و حالك دكى نقار (مسلم ص ٤٠٠٥)

نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور مجھ بررات دن میں روزانه پاس نما زیب برهنا فرض کیا گیا. بین دالیس اترا او دموسی علیات دم برگذرمواتو انبول نے دریا فت کیا، آپ کے رب نے آپ کی اُنت برکیاف رض کیا، میں نے کہا س ممازی فرض فرمانی میں ، انہول نے کہاکہ والیں جائے ایے رب سے تخفیف کا سوال کیمج کیونکرآپ کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی ، میں بنی اسرائیل کو اَ زما چکام<sup>ن</sup> آب نے فرمایا میں اینے رب کی طرف والیس لوالا ، اورعرض کیا اسے میرے رب ا میری امت پرتخفیف فرادیج ، چانچه یان نمازی کمفرادی ، می موسی علیالسلام کے پاکس والس آیا ورمی نے بتایا کہ پانے نمازی کم کردی گئی میں انہوں نے کہاکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی ایے اسے رہ سے رجوع کیے اور تخفیف کا سوال کیے اینے فرما یاکمیں بار باروالیں موتار بارمجی موسی علیالسلام سے یاس آتا مجی بار گاہ اللی بیاضری دیتا) یبان کے کم ان مازی روکئیں ،الشرتعالی نے فرمایا کہ اے محد ایر روزاندون آ میں یا نے نمازیں ہیں ، ہرنمازے بدلہ دسٹس نمازوں کا تواب مے گا، لہذا یہ د تواب میں ، بحاس نما زیں ہی ، جوشف کسی کا ارادہ کرے گا ، جراسے نہ کرے گا تواس کیلئے دمحض الاده كى وجسه سے ايك نكى لكھ دى جائيتى اورجس شخص نے الده كرنے سے بعد على مجى كرايا تواس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جستخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس بر عمل ذكي توكيد مجى ند لكهاجائيكا اور اگراية اراد س كه مطابق على كريا توايد بى كناه لكواجائ كا أب فراياكمي نيج واليس آيا ، اورموى على اسلام تك بينيا اورانيس بات بتا دی توانبوں نے کہاکہ والیں جاؤ، اینے رہے تخفیف کا موال کرو، میں نے کہا کیں بار بار ابنے رب کی بارگاہ میں مراجعت کرتار ہا ہوں بیباں تک کداب مجھے شرم آگئ کے سی سلم سخہ ۹۱ ج ا میں بروایت ابوہ رہے کے بیمی ہے کہ میں نے اینے آپ کو حضرات انبياركام عليهم الصلاة والسلام ك جماعت مي ديكها ،اسى اثنار مي نماز كا وفنت ہوگیا توس نے ان کی امامت کی جب میں نما زسے فارغ موا توکسی کہنے والے نے کہاکہ

اے تحدایہ دوزخ کا دارد غرب اس کوس لام کیجے ، بی اس کی طرف متوجہ مواتواس نے خودسلام کرایا (یربیت المقدس میں امامت فرمانا ، آسمانوں پرتشراف سے جانے سے بسطے کا واقعہ ہے ۔

مافظ ابن کیرت این تفیر منی اول ہے ۳ میں حضرت انس ابن مالک کی روایت ہو کوالہ ابن ابن ما تم نقل کی ہے اس میں یول ہے (ابھی بیت المقدس ہی بین نفے) کر بہت ہے گئے ، بعد ہم صفیں بنا کو گڑے ہوگئے ، بعد ہم صفیں بنا کو گڑے ہوگئے افتال میں سے کو کون امام ہے گا، جرئیل علیالسلام نے میرا ہا تھ کو کر کر آگے بڑھا دیا ، اور میں نے ماضری کو نماز بڑھا دی ، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جرئیل نے کہا ؛ اے محد اب ابن مان ہوائے ہی کر آپ کے بیچے کن حضرات نے نماز بڑھی ہے میں نے کہا نہیں (ابن حفرات انہا بیا بیلیم السلام سے بیلے لاقات ہو بی بی ان کے علاقہ می بہت سے تعفرات نے آپ انہیا بیلیم السلام سے بیلے لاقات ہو بی بی ان کے علاقہ می بہت سے تعفرات نے آپ کر آت دار میں نماز بڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس لئے یول فرمادیا کی ان سب کو نہیں جانا کی صفرت جرئیل نے کہا کہ جن نے اب ان سب کو نہیں جانا کی صفرت جرئیل نے کہا کہ جن نمی بی الشراتعالی نے مبحوت فرطئے ہیں ان سب کو نہیں جانے کا تذکرہ ہے ۔

### صحيح بخارى ميں واقعه بعسراج كيفسيل

صیح بخاری میں وا تغدُ معراج بروایت حضرت انس بن مالک متعدد جُرُمردی ہے کہیں حضرت انس نے بواسط حضرت ابوذر اور کہیں بواسط حضرت مالک بن صعصعہ انصاری بیان کیا ہے۔

حضرت انس منی الله تعالی عدف صرت مالک بی معددی الله عداسطه سے بیان کیا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا کدی کعبر شریف کے قریب اس مالت بیس تھا جیسے کچھ جواگ رہا ہول ، کچھ سور ہا ہول ، میرے یاس تین آدی آئے بمیرے

له فی جمع الزدائدس م ، ج ا بیت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التی تربط محا الانبسیاد ثم دخل المسجد فنفرت لی الأنب یا دمن سی انتروس لم بیم فصلیت بجم احر پاس سونے کاطشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پُر تھا، میراسیدنیاک کیا گیا، مجسر اے زمزم کے بانی سے دھویا گیا، مجراسے حکمت اور ایمان سے مجردیا گیا اور میرے باس ایک سفید چوبایا لایا گیا وہ فدمی خجرسے کم تھا اور گدھ سے اونچا تھا، یہ جو پایا براق تھا۔

آسمانول برنست ربی لے جانا، اور آب کے لئے در وازہ کھولاجانا، حضرات نبیار کرام علیم الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمانا، اوران کا مرحباکہا

میں جبرئول کے ساتھ روانہ ہوا یہال تک کر قریب والے آسمان تک پسنے گیا ، مصرت جبرئيل في آسمانوں كے فازن سے كہا كھوك اس في موال كياكر آب كے ساتھ كون؟ جبرال نے جواب دیا ، محسق اللہ علیہ وسلم ، اس نے دریا فت کیا انہیں بلایاگیا ہے ؟ جرسُل فحراب دیاکہ ہاں انہیں بلایاگیا ہے! اس براس فعرصا کہا ،اور دروازہ كحول دياكيا ،ا دركهاكياكه ان كا آنابهت اجها آناب بهم اومريني توو بال حفزت آدم علبه السلام كويا يا بيس نے انہيں سسسلام كيا، انہوں نے فرما يا: حرجباحث ابن وبنى (بيٹے ا درنی کے لئے مرحباہے) مجربم دومرے آسمان تک پینچے ، و بال مجی جبرتیل سے اس طرح كاسوال جواب بوا، جوييد أسمان من داخل موف سے قبل كيا كيا تقاجب دروازه كھول د ياكيا ويرميني تو د بال عيسى اوريجيي عليها التسلام كويا يا انبول في بجي مرحباكها - ال ك الفاظ ایوں تھے مرحبابك من أخ ونبی (مرحبا ہو بھائی کے لئے اور نبی کے لئے ) مجر ہم تسیرے اسمان پر بہنے و ہاں جبرئیل ہے دہی سوال وجواب مواجو پہلے اسمانوں میں خل بونے پر جوا۔ وہاں یوسعت علیانسلام کو پا یا، یں نے انہیں سلام کیا انہول نے مرحبابك من اخ ونبي كما ، تجريم جو تف آسمان ك يني، و بال يمى جرمُل سي حسب سابق موال جواب موا، در دازه کھول دیا گیاتو ہم او بر پہنچ گئے، وہاں ا دریس علیالسلام کو پاتی ہیں لے اہل تاریخ نے مکھا ہے کامعارت اوراسیں علیہ السالام ، حضرت نوح علیہ السادم سکے وا واتھے وبقیعا شرق مُندہ فی م

ان كوست الم كيا- انبول في بحي وبي كها مرجبابك من أخ ونبي ميريم يا بحوي أسمال يرميني تووبان بمى جبرال مصحب سابق سوال جواب بهوا دروازه كهول دباكياتويم ادبريني و ہاں ہارون علیات لام كوبا ياس في ان كوسلام كيا انہول في عمى عدد بابك من أخ ونبى كما يجرعم جيط أسان مك يهني وبال مجى حسب سابق جرسل سوال جواب موس جب دروازه كھول ديا گياتوم اوپر بيني كئے وال حضرت موسى عليالسلام كويايا ، ميس ف انہیں سلام کیا ، انہوں نے بی موجہابك من أخ ونبی كہاجب میں آگے بڑھ كیا تووہ رونے لگے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ سے رونے کا سبب کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکامیرے بعد بعوث ہوا ، اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہول گے ، جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں سے دومری روایت ہیں ہے کہ اسکی امت سے داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ جوں سے ، بھرہم ساتویں آسمان پر سنے و بال مجى جبرتى على السلام سع حسب سابق سوال جواب موا، جب در دازه كمل كيا توجم اوبرييني، و بال حضرت ابرأسم على لسلام كوباياس في انهي سلام كيا- انهول في نسرمايا مرحبابك من ابن ونبى دحفرت آدم عليالسلام اورحفرت ابرابيم عليالسلام في مرجبابك من ابن ونبى اس ك فراياكيوكرآب ال كي نسل ميستے باقى حضرات نے مرجبابك من أخ ونبى فرايا)-

## البيت المعموراورب رة المنتهى كاملاحظه فرمانا

اس كه بعدبيت المهمورمير مسائن كرديا كيا- بي في جبرتي المهموران المرياع؟
در القيدها شيه في كذشته اورصنون فرح عليالسلام كه بعدهزت آدم عليالسلام كي بتن جي نسل علي تقى وه سب صنوت فرح عليالسلام سع به البذأ المفرية على الشرعليدة للم مجى صفرت ادريس عليالسلام كى اولاد بي جوسة لبذا البسي جي موجه المال من ابن و نبى كهنا جاسية تما - اكرابل تاريخ كي بيات ميح جوزاس كاجواب بير به كد انبول ف انفوت من ابن و نبى كهنا چا بي تما - اكرابل تاريخ كي بيات ميح جوزاس كاجواب بير به كد انبول ف انفوت كا ذكر مناسب جانا كي كو موزات انبيار عليهم العسلاة والسلام عبدة نبوت كد اعتبار سع بما أن بما أن بي اور تلطفاً والأنال ان كبن مناسب من الكرداني

سدرة المنتی کی جرامی چارنبری نظراً ئیں، دو باطنی نهری اوردوظا ہری نهری۔ میں نے جبرئیل ہے دریافت کیا انہوں نے بتایا کہ باطنی دونہری جنت کی نہری ہیں اور ظاہری دونہری فرات اورنیل ہیں دفرات عراق میں اورنیل معرمی ہے)۔

بیاس نمارون کا فرض مونااور صرت موسی علیاستام کے توجہ دلانے بربار بار درخواست کرنا اور بارنج نمازی رہ جانا

اس کے بعد مجھ بر بچاس نمازی فرض کی گئیں، بیں والیں آیا حتی کہ وسی علیالسالم
کے پاس بہنج گیا انہوں نے دریافت کیا رکہ اپنی امت کے لئے ) آپ نے کیا گیا ہیں ہے کہا!
مجھ بر بچاسس نمازی فرض کی گئی ہیں، موسی علیالسلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ
جانآ ہوں، بنی امرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے (وہ لوگ مغرد منہ نماز دل کا
اہتمام مذکر سکے) بلاست بہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں بڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، جائے ابنے
دب سے تخفیف کا سوال کیجے ۔ میں والیس لوطا اور الناجل شانداسے تخفیف کا سوال کیا، تو

له بجراك بكرتى جال برب برسه ملك بنائ جائے تھے۔

ید دونهری جواندر کو جاری تقیس بر کو ترا در نهر دهت سعلی بوتی بی که ده دونون سنسیل کی شاخیس بی جمکن به که دیست به انتهاب بواید به بسب سدره کی دو مری جواب برای با در اس کا ده محرق جهال سے کو تر دنهر دخرای سنده انتهاب بواید برسب سدره کی دو مری جوابی بول دونوی و فرات بی ظاہر به که بارش کا جوابی بول دفرات بی ظاہر به که بارش کا بال جذب بوکر تجرب جاری بوتا ہے ادر بارش آسمان سے ہے موجوعت بارش کا نیل دفرات کا ماده به جمکن به که دو عصر آسمان سے جاری بوتی دفرات کا ماده به جمکن به که دو عصر آسمان سے آنا بولیس اس طور پرنیل دف سرات کی اصل آسمان برجوئی دفرکره فی نشرالطیب دراج تفیران کشرص ۱۲ تا بولیس اس طور پرنیل دف سرات کی اصل آسمان برجوئی دفرکره فی نشرالطیب دراج تفیران کشرص ۱۲ تا ۲۲ برسی اس طور پرنیل دفرات کی اصل آسمان برجوئی دفرکره فی نشرالطیب

الترفيجاليس نمازي باقى رئيس ، موئى على السلام في جردى بات كىيى ، مي في جسوالتر نعائى في خفيف كاسوال كياتوس ، ٣٠) نمازي باقى ره كئيس ، موسى على السلام في مجرتوجه دلائى تو تخفيف كاسوال كرف برالترتفائى كاطرف سے جيس نمازي كردى كئيس ، مجربوسى على السلام في اس كي بات كى فودر تواست كرف برالترتفائى كاطرف سے دى نمازك كردى گئيس ، ميرسى على السلام كے باس آيا توانهوں في مجردى بات كى ، ميرے در تواست كرف برالترتفائى في بات كى ، مير في در تواست كرف بيرالترتفائى كي باس آيا توانهوں في ميرالسلام كے باس آيا توانهوں كردى بات كى ، ميں في كي نمازي باقى دہنے ديں ، ميں موئى على السلام كے باس آيا توانهوں كي حربى بات كى ، ميں في كي نمازي باقى دہنے ديں ، ميں موئى على السلام كے باس آيا توانهوں كي طرف سے بدندا دى كئى كرميں في اپنے ميں اور تواب كردى ، اور ميں ايک نئى كرميں في اپنے ميں اور تواب كردى ، اور ميں ايک نئى كا بدا دس بناكر ديتا ہوں د لهذا اوا کرف ميں پائے ميں اور تواب ميں بياس ہى رميں ) .

بروایت می بخاری پی صفره ۵۵ پر ہے اور شیح بخاری بی صفره ۵۱ پر حفرت انس رضی الٹرتعالیٰ عذب بواسطہ ابو ذریضی الٹرعہ جو معسراج کا واقعہ نقل کیا ہے اس برج طر ابراہیم علیالسلام کے مرحبا کہنے کے بذکرہ کے بعد یوں ہے کہ آب نے فرایا کہ بجر بھے جبر تمایا اوراو پر لے کرچڑھے بیہاں تک کویں ایسی مگر پر بنج گیا جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازی آری تھی ہے۔ اس کے بعد بچاس نمازی فرض ہونے اوراس کے بعد موسی علیالسلام کے توجہ دلانے اور بار گلو النی میں بار بارسوال کرنے پر پانچ نمازی باقی رہ جائے کا ذکر ہے اوراس کے اخیر بس بہ ہے کہ الٹر تعالی نے فرما یا "لا بیدل العول لمدی کو میرے پاس بات نہیں بدلی بی بربیاس نمازی فرض کردی تو بچاس می کا تواب ملے گا) اور سدر قالمنتہ کے بار سے میں فرمایا کہ اے ایسے زگوں نے ڈھانپ رکھا تھا جنس میں نہیں جانتا، بچر میں جنت میں واض کردیا گی، وہاں دیکھتا ہوں کو تو توں کے گنبہ ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔ صفحہ ۸۵۲۸ پر بھی حضرت امام بخاری پڑائشتہ علیہ نے صدیت معراج ذکر کی ہے، وہاں

له فریشت جوانشرتمال کی طرف سے نافذ فرس دہ فیصلے بکھ رہے تنے یا جو کچھ لوئ محفوظ سے نقل کردہے تھے یہ ان کے تکھنے کی آ وازی تغیس۔ ذکرہ الووی فی شرح المسلم ص ۹۳ ج ا - بی حفرت انس منی الترعذے بتوسط حفرت مالک بن صعصعه انصاری رضی الترعذ وایت کی ہے اس میں البیت المعورے ذکر کے بعد یول ہے کچرمیرے یاس ایک برتن تمراب اور ایک برتن بی شہد لایا گیا میں نے دودھ لے بیاجس بجربُل اور ایک برتن بین شہد لایا گیا میں نے دودھ لے بیاجس بجربُل افرایک برتن بین اور آپ کی اُمّت ہے ، اس نے کہا یہی وہ فطرت ہے بعنی دین اسلام ہے جس برآب ہیں اور آپ کی اُمّت ہے ، اس روایت میں بیجی ہے کہ جب بائج نمازیں روگئیں تو مضرت موسی علا السلام نے مزید تحفید کو ایت میں بیجی ہے کہا تو آپ نے نمازیں روگئیں تو مضرت موسی علا السلام نے مزید تحفید کو اُسلام کرا نول ان کے لئے کہا تو آپ نے نموال یا کشرا گیا اب تو میں راضی موتا بول آسلیم کرا ہوں) دانتہت روایۃ البخاری)

#### نمارول کے علاوہ دیگردوانعام

معراج کی رات میں جو نمازوں کا انعام الا اور پانخ نمازی بڑھے پرجی بچاس نمازوں کا تواب دیے کا اللہ اللہ فرمایا کہ نے جو وعدہ فرمایا اس سے ساتھ بہجی انعام فرمایا کہ سورہ بھرہ کی آفری آیا ت (اُمَنَ الدَّسُولُ ہے لے کر آفرنک) عنایت فرمائیں اور ساتھ ہی اس کی آفری آیا یا تا دامن الدَّسُولُ ہے لے کر آفرنک عنایت فرمائیں اور ساتھ ہی اس فالون کا بھی اعلان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بڑے بڑے گنا ہوں ، خش دے جائیں گے جو شرک مذکرتے ہوں دسلم سے وہ جا) مطلب یہ ہے کہ کہرہ گنا ہوں کی وجسے ہیں شہد عذاب میں ندر میں گے بلک تو بہ سے معاف ہوجائیں گے یا عذاب مجلک کہ جسٹہ دورخ میں رہیں گے۔ چسٹکا راجوجائیں گے یا عذاب مجلک کہ جسٹہ دورخ میں رہیں گے۔

### "مِعسرَاج بين ديدارِ اللي"

اس بی اختلاف ہے کر رسول النترصلی الشرعلیہ وسلم شب مراج میں دیدار خدا فندی سے مشرف ہوئے باہمیں ،ادر اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بھری تنی یارویت قلبی تنی مرکی آنکھول سے دیوار کی آنکھول سے دیوار کیا جمہورے ابدا در البین کا بھی تذہب ہے کہ صنوبیل الشرعلیہ وسلم نے ایت بروردگار کو مرکی آنکھوں سے دیکھا اور حققین کے زدیکے ہے کہ صنوبیل الشرعلیہ وسلم نے ایت بروردگار کو مرکی آنکھوں سے دیکھا اور حققین کے زدیکے

یمی قول راج اور حق ہے۔

حضرت عائشةً رؤيت كاانكاركرتى تخيي اورحضرت ابن عباس رضى التارتعالى عند رؤيت كوثابت كرت تضاور مانته تخفى جهورعلار نه اسى قول كوترجيح دى ہے۔ علامہ نووى رحمالت عليرشرح مسلم ميں مكھتے ہيں ؛۔

والاصل فف الباب حديث ابن عباس حبرالامة والمرجوع اليه المعضلات وقلبم اجعه إبن عمر في هذه المسئلة، هل رأى محمد صلوالله عليه وسلم ديه فأخبره انه مراة ولايقلح في هذ احديث عائشة فانعائشة لمغنبرانهاسمعت النبى صراشه عليه وسلميمول لمأس مربى وإنما ذكرت ماذكرت متاولة لقول الله تعالما وَعَاكَانَ لِبَشَراَتُ تُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِنْ وَمَ آءِ حِجَابِ أَوْمُرْسِلُ مَ سُولًا "ولقول الله تعلط" لَا مُتُدِيكُ الْأَبْصَامُ والصحاب اذا قال قولا وخالفه غيرة منهم لمريكن قوله حجة، وإذاصحت الروايات عن ابن عباس في انتبات الرؤية وجب المصيرالى انتباتها فانهاليست ممايلى كبالعقل وبوخذ بالظن واضايتلق بالسماع ولايستجيزاحذ أربظن بابن عاس رضى الله عنه أنه تكلم في هذه المشلة بالظن والاجتهاد قلت لمد أجدا لتصويح من ابن عباس أنه رأى دره تعالى بعيني راسه وروى مسلم عنه أناء مرأة بقلبه وفى دواية دواة يفواده صربتين والعبام عندالله العلب مورة النَّم مِن جُوثُمَّ وَنَا فَتَدَنَّى اور وَلَقَدُهُ اللَّهُ أَخُرَى وَعَنْدَ سِدُرَةً المُنْتَهِى آيا ہے اس مے بارے میں حضرت عاكثه صديقة رضى الشرعنيا فرماتى بس كه ان میں جبرتبل علیالسلام کا دیکھنا مرادے رسول النصلی الترعلیہ سلم کی خدمت میں جبرتبل على السادم انسانى صورت مين آياكرتے تف سدرة المنتى كے قريب آب نے ال كوال صورت میں اوراس حالت میں دیکھا کران کے چھسو مُریخے انہوں نے افق کو مجدیا تھا۔ حضرت عدالتدان مسعو درضى الترتعالي عنه بهى يهى فرمات من كم فكات قاب

قَوْسَيْنِ اَوْاَدْ فَى اور لَقَلْرًاى مِنَ ابْتِ رَبِّهِ الْحُبُرَى عِن عَرْتِ جَرُيُلِ عَلِيالِ اللَّم كاقريب موتا اور و يكمنا مراد ہے ليے

## قريش كى تكذبب اوراُن برِحُجَت قائم بهونا

بیت المقدس کے بین اور ہاں ہے آسانوں کے تربیت اے جانا اور کو معظم کے دائی آبا ایک ہی رات میں ہوا والیں ہوتے ہوئے قرایش کے ایک تجارتی قافلہ حالتا ہوئی ہوئی ہوئی ہے ایک تجارتی قافلہ حالتا ہوئی ہوئی ہوئی ہے در جسلا نے گئے اور جسلا ہے گئے اور جسلا ہے گئے در انہوں نے رات کواس اِس طرح سفر کیا، بھر جس ہونے سے ہملے داہ ایک مضرت ابو کرٹ نے اول تو یوں کہا کہ تم والی جبوط ہوئے ہوئے ہوئے ایسا نہیں کہا کہ معام کہ کہا کہ کہا کہ واقعی وہ اپنے بارسے میں یہ بیان وسے رہے ہیں، اس پر حضرت ابو کرف نے کہا اِن کان قالمہ فقد صدق کہ اگر انہوں نے یہ بیان کیا ہے تو بی قربا یا ہے جسرت ابو کر صدیت میں اس بات کی بھی تصدیت کرتے ہو، انہوں نے ور انہوں کی تصدیت کرتے ہوں اور وہ یہ ہو، انہوں نے فرایا کو میں تو اس سے بھی زیا دہ جب باتوں کی تصدیت کرتا ہوں اور وہ یہ کر آسمان سے آپ کے پاس خبراتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کالقب صدیت پڑئیا۔

## التدتعالى في بيت المقدس كوآت كسامة بيش فراديا

قریش کرتجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدی انہوں نے دیکھا ہواتھا، کھنے لگے اچھا اگر آپ رات بیت المقدس کئے تھے، اس کو دیکھا ہے، اس میں نماز پڑھی ہے، تو بتائیے بیت المقدس میں فلال فلال چیزیں کیسی ہیں ؟ دلین اس کے سنون در وازد لااور دومری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کردیا) اس وقت آپ حظیم میں تشریف

له معید مسلم مع شرح الامام النودي من ، ٩ و ٩٨ ع ا

رکھتے تھے،آپ نے فرمایا: ان لوگوں کے سوائی پر جھے بڑی بے جینی ہوئی کہ اس جیسی ہے ہی ہے کہی نہیں ہوئی کہ اس جیسی ہے ہی کہی نہیں ہوئی تقی میں نے بیت المقدس کو دکھا تو تھا لیکن ٹوب اچھی طرح اس کی ہر ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا (اس کا کیا اندازہ مقاکد ان جیز دل سے بار سے بی سوال کیا جائے گا) الشر جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح انتھا دیا کہ جھ سے قریش کو جھی کچھ ہو جھتے جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح انتھا دیا کہ جھ سے قریش کو جھی کچھ ہو جھتے سے تھے میں ان سب کا جواب دیتا رہا (مین مسلم س ۶۹ جا)

بعض روایات بی بول ہے ف جتی الله فی بیت المقدس فطفقت أخصر عن ایاته و أنا أنظر إلیه و الترفیمیت المقدس كو میرے ك واضح طریقے پررکشن فرادیا بین است دیکھتار ہا در اس كی جونشانیال پوچیر ہے تے وہ بین انہیں بتا تار ہا)۔ در محیدی بخاری صوری انہیں بتا تارہا)

وه لوگ جلدی جلدی جلدی بی گھاٹی کی طرف جل دے، و بال دیکھاکد واقعی مذکورہ فافلا اُربا ہم اوراس کے آگے وہی اونٹ ہے جب اس قافلے پرگذرنے کی تصدیق ہوئی توان لوگوں نے قافلے والوں سے بو چھاکتم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا انہوں نے کہاکہ ہاں ،ہم نے ایک برتن میں پانی دکھا تھا انہوں نے کہاکہ ہاں ،ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھائک وہ برتن اسی طرح ڈھائکا ہوا ہے لیکن اس می بانی نہیں ہے بھرفا فلد والوں سے سوال کیا گیا تھا ، ہم نے ایک آدمی کی آداز شنی جو ہمیں بلارہا تھا بہ ہاں ،ہما دا ایک اونٹ برک کرم ہائی ایک ہم نے ایک آدمی کی آداز شنی جو ہمیں بلارہا تھا بہ تمہارا اونٹ ہے ، یہ آداز سسن کرم نے اسے بکر لیا ۔ بیض روایات میں ہے کہ آپ نے فافلہ والوں کو کہا یہ میک دو ایک آدران میں بھن سنے والوں نے کہا یہ محدد ملی انٹر علیہ وسلم کی کیا تھا ، اوران میں بھن سنے والوں نے کہا یہ محدد ملی انٹر علیہ وسلم کی کیا تھا ، اوران میں بھن سنے والوں نے کہا یہ محدد ملی انٹر علیہ وسلم کی کیا تھا ، اوران میں بھن سنے والوں نے کہا یہ محدد ملی انٹر علیہ وسلم کی کیا تھا ، اوران میں بھن سنے والوں نے کہا یہ محدد ملی انٹر علیہ وسلم کی کیا تھا ، اوران میں بھن سنے والوں نے کہا یہ محدد ملی انٹر علیہ وسلم کی کیا تھا ، اوران میں بھن سنے والوں نے کہا یہ محدد ملی انٹر علیہ وسلم کی گا

## ہرقل قیسسررم کے سامنے ایک یا دری کی گواہی

سے میں رسول الشرصل النبرعلية وسلم في بادشا ہوں كو دعوب اسلام كي خطوط لكھ بي ان يں ايك سرقل كے نام بھى عفا ہور وميوں كا بادشا ہ تفاد شام اس وقت اس كے زيزگيں تھا، وہ شام آيا ہوا تھا، ادھر ہے حضرت دحيك بي رضى الشرتعا لئى عند آپ كا والا نامه في كر شام بينج اور وہ بھرہ كورنركودے ديا اس في ہرقل كو بينجا ديا ، يداس وقت كي آئے ہوئے ہوں تو انہيں بلائو تاكہ ميں ان سے ان صاحب كے باسے بي كھورب كے لوگ آئے ہوئے ہوں تو انہيں بلائو تاكہ ميں ان سے ان صاحب كے باسے بي معلومات ما صل كروں ، جنہوں في مير بياس خط لكھا ہے ، چنا ني بيا لوگ مير ان صاحب مياني بيا والى مير ان ميا حب بيا ني بيا كون ہے جواہد كو ميں حاضر كے گئے ، مرقل في وجها تم ميں ان صاحب سے زيادہ قريب تركون ہے جواہد كو النبري بيا آئے ، ابوسفيان بي تا جودل كے قافل ميں تھے ابوسفيان سے كہا كہ ديكھو ميں تم ہوں ۔ مرقل في ابوسفيان سے كہا كہ ديكھو ميں تم ہوں ۔ مرقل في ابوسفيان سے كہا كہ ديكھو ميں تم ہوں ۔ مرقل في ابوسفيان سے كہا كہ ديكھو ميں تم ہوں ۔ مرقل في ابوسفيان سے كہا كہ ديكھو ميں تم ہوں ۔ مرقل في ابوسفيان سے كہا كہ ديكھو ميں تم ہوں ۔ مرقل في ابوسفيان سے كہا كہ ديكھو ميں تم ہوں ۔ مرقل في ابوسفيان سے كہا كہ ديكھو ميں تم ہوں ۔ مرقل في ابوسفيان سے كہا كہ ديكھو ميں تم ہوں ۔ مرقل في ابوسفيان سے ، ابول ية والنباية والنباية میں ال ہو الشرعلية والم کے مخالف تھے ، انہوں في جا المجوں في الموں گئير می تھا ، البولية والنباية میں ال ہو ہوں ۔

کوئی ایسی بات کہدیں جس سے آپ کی حیثیت گرجائے، اور آپ کے دعوائے نبوت میں وہ آپ کوسیان سمھے اور

بہت ہی سویے بیارے بعد ابوسفیان نے یہ بات نکالی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہیں مکد ک مرزمن سے ایک ہی رات میں آیا وربیت المقدس بنیا ، اور معراسی رات میں میج ہونے ہے پہلے والس مربئ گیا (ابوسفیان کاخیال تھاکہ یہ ایک اسی بات ہے جس کی وجہسے قیمرآب سے بارے میں صروری برگان موجائے گا،لین موایک و بال قیمر کے پاکس نعرانیول کا ایک یا دری کو ام ایوانقا، ابوسفیان کی بات شن کروه یا دری بولا که بال مجے اس بات كاعلم ب رجس مي ايسا واقع الإله كروبال بعض حفرات أئے اورانبول في نماز برطي قیمرنے اس کی طرف دیجما اور دریانت کیاکہ تجھاس کاکیا ہتہے ، اس یادری نے کہاکہ میں روزاندرات کوسیدے دروازے بندکر کے سونا تھا مذکورہ رات میں جب میں نے سارے دروازے بندکردےلین ایک دروازہ بندنہ ہوسکا۔اس وقت و ہاں جولوگ موجو دیتے میں نے ان سے مرد لی ادرم سب نے اسے حرکت دیے کی کوشش کی لیکن ہم اسے حرکت مذدے سے، ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی بہاڑکو اس جگے ۔ ہٹارہے ہیں ،اس یادری نے بتایا بی دو باب کھلے ہوئے جھوڑآ یا اورجب سے کو والیں آیا تو دیکھا کرمسجد کے گوشہ میں تھرکے اندر ایک سواخ ہے، اور اس میں ایک جانور کے باندھنے کانشان ہے۔ یہ دیکھ کرمی نے اپنے ساتھیو ہے کہاک معلوم ہوتا ہے کہ بدوروازہ آج اس لئے گھلار کھاگیا ہے کر بیال کسی نبی کی آمد ہوئی ہے اوراس نے ہماری اس سجدیں نماز بڑھی ہے۔ (تفیران کثرم ساج ۳)

#### سفرمعسراج كيبض مثابدات

معراج مے سفریں رسول الشرسل الشرعليه دسلم نے بہت سى چیزى دیکھیں جوحدیث اورشروح حدیث میں جگر جگرمنتشر ہیں جن کوا مام بیہ تمی نے دلائل النبوۃ جلد دوم میں اور فافظ نورالدین بیٹی نے جمع الزوائد جلداول میں اور علامہ محدسلیمان المغربی الردانی نے جمع الفوائد

له يبال تك توضيح بخارى ص م ج اين مذكوري-

جلد سوم رطبع مدینه منور فی میں اور حافظ ابن کتیر نے اپنی تفسیر میں ادر علام ابن مشام نے اپنی میرت میں جم کیا ہے۔

عالم علوی میں جوچیزی ملاحظ فرمائیں ، روایات سابقہ میں ان میں ہے بہت سی ذکر کردی گئیں ہیں۔ اب عالم سفلی کے بعض مثا برات ذیل میں لکھے جاتے ہیں.

## حضرت موسی علیالسلام کوقبرس نماز برصفی ہوئے دیکھٹ

حضرت انس منی الترتعالی عدمت روایت ہے رسول الترصلی الترعلیہ وہلم نے بیان فرما یاکن رات مجھے میرکرائی گئی میں موسلی علیائسلام برگزرا وہ اپنی قبر میں نماز بڑھ ہے تھے۔

#### ایسے لوگوں برگزر ناجن کے بونط قبینچیوں سے کاٹے جارہے تھے

حضرت انس سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول انسان کا اندعلیہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات جے سیرکرائ گئی اس رات ہی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھاجن کے جونٹ آگے کی قیبی ول سے کا نے جارہے ہیں ، ہیں نے جبرئیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جولوگوں کو جملائی کا حکم دیتے ہیں ، اور اپنی جانوں کو جُول جائے ہیں ۔ اور ایک روایت میں یول ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں ، جووہ باتیں کہتے ہیں جو دریافت کی امت کے خطیب ہیں ، جووہ باتیں کہتے ہیں جو دریافت کی امت کے خطیب ہیں ، جووہ باتیں کہتے ہیں جو دریافت کی امت کے خطیب ہیں ، حدوہ باتیں کہتے ہیں جورہ باتیں کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہے۔

## كجه لوك إينے سينول كو ناخنول سے جھيل رہے تھے

حضرت انس مِنی التُرْنَعَ اللّٰ عندسے بیمی روایت ہے کہ رمول التُرصلی التُرعلیہ وسلم نے ارشا د فرما یا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پرگذراجن کے نائے کے ناخن نتے وہ اپنے چہروں اورسینوں کو چیل رہے تھے۔ پہنے کہا کرا ہے جبرئیل ایرکون لوگ

ك صيح سلم ص ٢٩٨ ج٠٠ ته مشكوة المصابح ص ٢٣٨-

ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے ہیں دلینی ان کی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی اس کی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے میں درداہ ابوداؤد کی فیالمشکوۃ صوبہ

#### سُودخوروں کی برحسالی

حضرت ابو ہر رہ وہی الٹر تعالیٰ عندسے دوایت ہے کہ رمول الٹرصلی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے ارثن دفر ما یا کرس رات مجھے میرکرائی گئی ہیں ایسے لوگوں برگز راجن کے بیٹ لئے بڑے بڑے تھے دبھیے انسانوں کے رہنے کے گھر جوتے ال میں سانپ بھے جو ہا ہرہے ال مے بیٹوں میں نظر آرہے تھے میں نے کہاکہ اے جبرتیل ایرکون لوگ میں ؟ انہوں نے کہاکہ بیود کھانواے میں

## فرشتول كابجهنا لكانے كے لئے تاكىيدكرنا

حضرت عبدالنراب معود رضی النرتعالی عدمے روایت ہے کدرمول الترصلی الترعلیہ وسلم نے معسداج کے سفر میں بیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں الن میں ایک یہ بات بھی متحی کہ آب فرشتوں کی جس جماعت بریمی گزرے ، انبول نے کہاکہ آب این امت کوجات یعنی بھینے لگانے کا حکم دیجے و مشکوۃ المصابع ص ۳۸۹ از ترخی واب اور)

عرب میں پیچے لگانے کا بہت رواج تھا، اس سے زائد خون اور فاسد خون نکل جاتا ہے ، بلڈ پریٹر کامرض جو عام موگیا ہے اس کا بہت اچھا علاج ہے، لوگوں نے اسے بائل ہی چھوڑ دیا ہے ، رسول الترصلی الشرعلیہ دسلم اپنے سرمی اور اپنے مونڈوں کے درمیان بیجے مذکلواتے تھے دوالہ بان

## مُجابِرِين كالوابِ

حضرت ابوہررہ رصی الترتعالیٰ عذنے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی الترعلیہ وسلم جرئیل کے ساتھ چند و آپ کا ایک ایسی قوم برگزر ہواکہ جوایک ہی دم میں تم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور

اله مشكوة المصاح ص ٢٣٧-

ایک ہی دن بین کا طبیعی لیتے ہیں ، اور کا طبے سے بعد پھرولیں ہی ہوجاتی ہے جیسے پہلے تھی ،
آٹ نے جبر سُل سے دریا فت فرمایا کہ یہ کو ان لوگ ہیں ؟ جبر سُل نے کہا کہ یہ لوگ انٹری راہ
میں جہاد کرنے والے ہیں ، ان کی ایک نیجی سامت سوگنا تک بڑھادی جاتی ہے اور یہ لوگ جو
پھوٹرے کرتے ہیں انٹر تعالیٰ اس کا برل عطافر ما تا ہے ۔

## کچھلوگول کے سر پتھرول سے کیلے جارہے تھے

پھرآپ کا ایک قوم پرگزر ہوا جن سے مرتجروں سے کچلے جادہ بھے ، کچلے جانے کے بعد بھر ویسے بھی ایک جانے کے بعد بھرویا ہے ہیں جو بیا ہے ہیں جو بھا یہ کون لوگ ہیں جہرئیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے کا بلی کرنے والے ہیں ، موتے ہوئے وہ جانے ہیں۔

#### زکوۃ نہ دینے والوں کی برحسًا لی

بھرایک اور قوم برگزر ہواکہ جن کی شرسگا ہوں پر آگے اور پیچے چتھ طرے پلنے ہوئے ہیں ،ادراونٹ ادر بیل کی طرح چرنے ہیں ،اور ضرفیع اور زقوم ایسیٰ کانے دارا ور ضبیت د خت اور جہم کے بھر کھارہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ؟ جبر سُل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جواسے مالوں کی ذکواۃ نہیں دیتے۔

#### مٹرا ہواگوشت کھانے والے لوگ

پھرآ ہے کا ایک ایسی قوم پرگزر ہواجن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت
ہے ، اور ایک بانڈی میں کیا اور مرا ہوا گوشت رکھا ہے ، یہ لوگ مرا ہوا گوشت کھا ہے
ہیں ،ادر پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے ، آہے نے دریافت کی یہ کون لوگ ہیں ہجر کہل نے
کہاکہ یہ آہے کی امن کا وہ تفق ہے کرجس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے گروہ
ہے ضریح آگ کے کانے ،ادر زقوم دون خ کا برترین براد دار درخت ، ۱۲

ایک زانبیاور فاحش عورت کے ساتھ شب بائٹی کرنا ہے، اور صبح کم اس کے پاس رہتا ہے اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوم کو تھیوڈ کرکسی زانی اور برکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔

## لكرون كالراكش المان والا

پھراکے شفس ہرآ ہے کا گزرمواجس سے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گھڑ ہے وہ اساُھا نہیں سک دلیکن ، اور زیادہ بڑھا ناچا ہتا ہے ، آہ نے دریا فت فرایا کہ یہ کون شخص ہے ، جبرتیل نے بتایا کہ یہ وشخص ہے جس سے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ، اور مزید امانتوں کا بوجد اپنے مرکینے کو تیارہے۔

#### ایک بیل کا جیوٹے سوراخ میں داخل ہونے کی کوششش کرنا

اس کے بعد ایسے موراخ پرگزر مواج تھوٹا ساعنا اس میں سے ایک بڑا ہیل نکا ہیل چا ہتا ہے کر جہاں سے نکل ہے بھراس میں داخل ہوجائے، آپ نے سوال فرما یا کہ یہ کون ج جرئیل نے کہا کہ بدوشخص ہے جو کوئی بڑا کلہ کہددیتا ہے (جو گناہ کا کلمہ جوتا ہے) اس پروہ نادم جوتا ہے اورجا ہتا ہے کہ اس کو والیس کردے بھراس کی طاقت نہیں رکھتا۔

#### جنت كي خوت بو

پھر آپ ایک ایسی دادی پہنچ جہاں خوب اتھی خوشبو آرہی تھی ادر مشک کی خوشبوتی ادر آواز بھی تھی ، آپ نے فرطیا : بدکیا ہے ؟ جبرئیل نے کہا یہ جنت کی آواز ہے ، وہ کہدرہی ہے کہ اے میرے رب ! جولوگ میرے اندر رہنے والے ہیں وہ لائے ، اور ابنا وعدہ بورا فرمائے ۔ دور رخ کی آواز سٹنا

اس سے بعد ایک اور وا دی پرگزرموا، و ہاں صوبت منکریسی ایسی آ وازسنی جوناگوارتمی

آپ نے دریا نت فرمایا: یہ کیا ہے ؟ جبرتیل نے جواب دیاکہ پینم ہے، یہ التے تعالی کی بارگاہ کی عرض کررہی ہے کہ جولوگ میرے اندر رہنے دالے بیں ان کو لے آئے اورا پناوعد پور افرمائے ہے۔

## ايك مينسيطان كاليحيح لكنا

موطاامام مالک بی بردایت یی بن سعبد (مرسانی نقل کیا ہے کی ران رسول انٹر صلی الشرقعالے علیہ دسلم کو برکرائی گئی تو آپ نے جنات بیں سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ گئے ہوئے آپ کا بیجھا کر رہا تھا ، آپ جب بھی (دائیں بائیں) التفات فراتے وہ نظر بڑھا تا تھا ، جرئیل نے عرض کیا ، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دول کران کو آپ بڑھ لیکے بڑھا تا تھا ، جرئیل نے عرض کیا ، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دول کران کو آپ بڑھا لیکے تواس کا شعلہ مجھ جائے گا اور یہ آپ منہ کے بل گر بڑے گا ؟ آپ نے فرما یا کہ بنا دواس برجبرئیل نے کہا کہ یکھیات بڑھیں ،۔

أعوذ بوجه الله الحكويم وبكلمات الله التامات اللاتى لايجاوزهن برولا فاجر ، من شرما ينزل من السماء، وشرما يعرح فيها، و شرماذم أف الارض، وشرما يخرج منها، ومن فنت الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، الاطارقا مطرف بخير يارحن.

## فوائد واسرارحكم متعلقه واقعهٔ مِعراج شريف

ن ان کی ترد بدرت مورد النوائد النوائد من مورد النوس الناس ا

قدرت كالدب ،كوئى چزاس كے لئے بحارى نبي -

اوراً سُنى بِعَبُدِ وجونسراياس مِن رمول الترصلى الشرعلية وللم كى شان عبديت كو بيان فرمايا ، عبديت بهت برامقام ب الشركا بنده بونا بهت برسى بات ب ، جيانترقال في ابنا بنده بناليا اوريه اعلان فرماديا كه وه بما رابنده بهاس براكوئي شرف نبي اك كارسول الترصلى الترعلية وللم في ارشاد فرما باب كه أحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الذحن ، كما الشركوسب سے زياده بيارانام عبد الشرا ورعبد الرحل بي و

ومشكؤة المصايح ص ٩٠٩)

ایکم زنبرایک فرست ما مرفدمت موا ،اس نے عرض کیاک آپ کے رب نے سلام فرایا ہے ،اور فرمایا ہے کا گرتم ہا موعبدیت والے بنی بن جا و اور اگرچا ہم با دشاہت والے بنی بن جا و ، آپ نے مشورہ لینے کے لئے جرئیل کی طرف دیکھا، انہوں نے قاضح اختیار کرنے کا مشورہ دیا، آپ نے جواب دیا کھی عبدیت والابنی بن کررہنا جا ہتا ہوں ۔حضرت عائشہ (جو حدیث کی اور یہ بی انہوں) نے بیان کیا کہ اس کے بعد درمول الشرصلی الشرعلی وسلم کی لیہ میں انہوں) نے بیان کیا کہ اس کے بعد درمول الشرصلی الشرعلی وسلم کی لیہ میں انہوں جندہ کھا آ ہے اور ایسے بندہ بیٹھتا ہے۔ دمشکرہ المعاب میں ۱۵۲۱ در است

واقد اسرار کو بیان کرتے ہوئے لفظ عبوہ الانے میں ایک حکمت بھی ہے کہ واقعہ
کی تفصیل مُن کرکی کو دہم نہ ہوجائے کہ آپ کی حیثیت عبدیت سے آھے بڑھ گئی ،اور آپ
کی نئان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کرلے کہ مقام عبدیت سے آھے بڑھا کوالٹر تعالی کی ٹائوایت
میں ترکی قرار نے نے اور جیسے نصاری صفرت میں علیالت ام کی شان میں غلو کرے گراہ ہوئے ،
اس طرح کی کوئی گراہی اُمت محدید علی صاحبہ الصلاة والسلام میں نہ آجائے۔
میں اس کی تصریح ہے کہ رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم کوایک رات
میں برام سے میں راتھ کی میں کرائی۔

سی اِقصیٰ مبربیت المقدی کا نام ہے جو شام میں ہے ، لفظ اقصلی ابعد بعنی زیادہ دور دالی جیزے لئے استعمال ہوتا ہے ، مسی اِقصلی کو اقصلی کیوں کہا جاتا ہے ؟ اس کے بائے

یس کئی قول ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھے ہیں: جو کروہ تجازیس رہنے والوں سے دور ہے
اس کے اس کی صفت اقعلی لائی گئی، اورایک قول بیہ ہے کرجن مساجد کی زیارت کی جاتی
ہے، ان میں وہ سب سے زیادہ دُورہے۔ دکوئی شخص سجد حرام سے روانہ ہو تو پہلے مدیمنہ متورہ
سے گزرے گا، بھر بہت دن سے بعد مسجد اقعلی ہنچ گا، جب او نٹول برسفر ہوتے تھے توسیم حرام ہے سجد افغلی بحک مسجد اقتعلی اس لے کہا گیا

كروه كندى اورخبيث چيزول سے ياك ہے۔ دردح المعانى ص ٩ ج ١١٥

مسبداتصلی کے بارسے میں اَلَّذِی بُوکُنَا حَوْلَهٔ فرایا یعی جی کے وارول طرف ہم نے برکت دی ہے، یہ برکت دین اعتبارے بھی ہے اور دنیاوی اعتبارے بھی، دین اعتبارے بھی وی اعتبارے بھی اعتبارے بھی اور الن حضرات انبیار کوائم کی عبادت گاہ ہے ، اور الن حضرات کا تسبد ہے ، اور وہ الن بین مساجدیں ہے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور جا دوں طرف حضرات انبیار کرام علیم الصلاة والسلام عدون ہیں ۔ اور دنیا دی اعتبار اس کے با برکت ہے کہ وہ ال یرانہارا وراشجار بہت ہیں ۔

لِنُوبِيهُ مِنُ الْمِتِ الْمُعَ الْبِينَ بنده كوابِی آیات لین عجائب قدرت دکھائیں) ایک التیں اتنا لمباسفر بوجانا، اور حضرات انبیار کام علیم الصلاۃ والسلام سے طاقاتیں ہونا انبی امامت کرنا، اور راست میں بہت سی چیزی دیکھنا، یہ عجائب قدرت میں سے تھا۔

امامت کرنا، اور راست میں بہت سی چیزی دیکھنا، یہ عجائب قدرت میں سے تھا۔

امامت کرنا، اور راست میں بہت سی چیزی دیکھنا، یہ عجائب قدرت میں سے تھا۔

انبی اللہ کے والا ہے اللہ الشور اللہ کا میں کہ السیم فراکر یہ تنا یا کہ اللہ ویکھنی والا ہے، اور السے اور رات کی تاریکیوں میں حفاظت کرنے والا ہے۔

#### براق كيا تضااور كيسا تضاب

نفظ براق ، برین ہے شتن ہے جوسفیدی کے معنی میں آتا ہے ، اور ایک قول برجی ہے کہ یا نفظ برق سے لیا گیا ہے برق بجلی کو کہتے ہیں اس کی تیزر فیآری توسعلوم ہی ہے ، اسی تزرنآری کی دجی براق کانام براق رکھاگیاہے۔روایات حدیث معلوم ہوتاہے کاس براق برانخفرت ملی الشرعلی دسلم سے پہلے بھی انبیار کرام علیم الصلاة والسلام سوار ہوتے تھے، امام بیقی نے دلائل النبوہ ضفہ ۲۹۳ ج۲ میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا: و کامنت الانبیاء نوے به قبلی (اور حفرات انبیار کرام اعلیم استلام) مجھ سے پہلے اس براق برموارموتے رہے ہیں)۔

#### براق کی شوخی اوراس کی وجب

سنن ترندی د تغییرورة الاسرار) میں ہے کہ بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے کہ جس رات جھے سیرکرائی گئی میرے پاس مراق لایا گیاجس کولگام گئی ہوئی عتی ، اور زین کسی ہوئی عتی ، مراق شوخی کرنے لگا ، جبر تمل نے کہا کہ و محستہ دصلی الشرعلیہ وسلم ) کے ساتھ ستوخی کرتا ہے تیرے او برکوئی بھی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جوالشرکے نزدیک مستد رعلیالسلام ) سے زیادہ کرم اور معزز ہو، یہ مینے ہی بُراق پسید بسید ہوگیا ( بھراس نے اپنا نافسان کا انداز جھوڑ دیا ) ۔ قال الترمدی هد احدیث حسن غویب .

دلائل النبوة میں ہے کہ آپ نے فرما باجب براق نے شوخی کی توحفرت جرئر علیالسلام نے اس کا کان کیوکر گھما دیا ، بھر مجھے اس برموار کرا دیا کے

بعض روابات میں ہے کجب آ ب صلی الترعلیہ وسلم بیت المقدس بینے توصرت جرکل علیالسلام نے اپنی انگلی سے نیجرس سوراخ کر دیا بچراس سوراخ سے آ ب نے مراق کو باندھا دابن کثیر،

براق نے شوخی کیوں کی ؟ اس سے بادے میں بعض معنرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ ایک عصد دراز گرزچکا مقاادر زماز فرترت میں دیعنی اس عرصد دراز میں جبکہ صفرت عینی علیالسلام اور محسد مصلی انٹر علیہ دسلم سے در میان کوئی نبی نہیں آیا تھا) براق برکوئ سوار نہیں ہوا تھا وہ ننی سی بات دیجھ کر چیکن نگائے

له دلائل النبوة ص ۵۵ ۳ ج ۱ - سے نشیخ الباری ص ۲۰۱ ج ۵ -

ادربعض منزات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چک اور شوخی کرنا بطور تونتی اور فخرے تھا کہ
آج مجھ پر آخرالانہ بیاء اورانفسل الانبیار سوار ہورہ ہیں ہے بیا ہی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ
صلی الشرعید وسلم صفرت الو کم دستای ، حضرت عسلم اور حضرت عثمان کے ساتھ شمیر بہاڑ برتھے وہ
یہاڑ حرکت کرنے لگا آپ نے فرمایا کھم جہا اسمرے او پر ایک نی ہے ایک صدای ہے اور دو
شہید ہیں ہے

الترتعالی کواس برفدرت ہے کوبنیراق کے سفر کواسک ہے لیکن آپ کونشریفا واکوانابرات برسوار کرے نے جایاگیا ، اگر سواری مذہوتی تو کو با بدل سفر ہوتا کیونکر سوار برنسبت بیدل جلنے کے زیادہ مسنز ہوتا ہے اس لئے آہے کوسواری پرسفر کرایاگیا ہے ہے

حضرت جرئول علیالتالم کابیت المقدس کے شکے ک تھ براق برسوار ہونااور وہاں سے زیند کے ذریعہ اسسانوں برجانا

جب كوكور سے بیت المقدس كے لئے روائقى ہوئى توصرت جرئيل على السلام بھى آپ كے ساتھ براق پر سوار ہوئے آپ كو تيجے بھايا اور خود بطور رہبر كے آگے سوار ہوئے و دونوں مصرات براق پر سوار ہوكر ميت المقدس پہنچ ، و ہاں دونوں نے دودور كوت نما زبڑھئى بچر آ كفرت سرور عالم صلى الشرعليد سلم نے حضرات انبياد كرام عليم السلام كونماز بڑھائى ، جب آ كفرت سرور عالم صلى الشرعليد سلم نے قوا يك زيند لايا گي جو بہت ہى زيادہ خوبھورت تھا ، آسانوں كى طرف تشریعت نے جانے گئے قوا يك زيند لايا گي جو بہت ہى زيادہ خوبھورت تھا ، اور بعض روايات ہى ہے كوا يك زيند سونے كا اور ايك جاندى كا تھا اور ايك روايت بي ہے كدہ موثيوں سے جوا ہوا تھا عالم بالا كاسفركرت وقت آپ صلى الشرعليد و ملم كے دائيں بأس تشريق نے ۔ آخضرت مردر عالم صلى الشرعليد وسلم اور حضرت جرئيل عليا السلام دونوں زيند كے ذريعہ ہمان تک يہنے اور آسمان كا دروازہ کھلوايا ہے۔

باب حفظہ پید آسمان کے دروازے کے بارے میں فرمایاکدوہ باب الحفظہ ہے اور باب حفظہ ہے اور فرات کے بارے میں فرمایاکدوں باب الحفظہ ہے اس کے فرمایاکداس برایک فرمشتہ مقربے جس کا نام اسماعیل ہے اس کے

له نتخ الباري ص > ٢٦ ٤ كه شكوة المصابح ص ٦٢ ٥، كه نتخ الباري ص ٢٠٦ ٤، كه ايينا هم ٢٠٠٠ هه ايينا ص ٦٠٠٠ ا

بہلے اسمان بردارد غرجہ نم سے ملاقات ہونا اورجہ نم کا ملاحظہ کرنا

جب آب سار دنیا یین قریب دائے آسمان میں داخل ہوئے توججی فرشتہ قا تھاہنے
ہوئے بٹاشت اور فوشی کے ساتھ تا تھا اور فیرکی دعا دیتا تھا، انہیں میں ایک ایسے فرشتہ
سے الاقات ہوئی جس نے الاقات بی کی اور دعا بی دی لیکن وہ ہنسا نہیں، آب میل الٹر
علید سلم نے جرئیل سے یو جھاکہ یہ کون سافر سشتہ ہے ؟ انہوں نے ہواب دیا کہ یہ مالکہ
جودد زخ کا دار دغہ ہے یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لئے ہنتا تو آپ کی طاقات
کے دقت آپ کے سامنے اسے بندی آجاتی یہ فرستہ بنتا ہی نہیں ہے، آپ نے تضر
مرئیل سے فرمایا اس فرستہ سے کہنے کہ بھے دون خ دکھ اے، جرئیلی علیا اسلام نے اس سے
جرئیل سے فرمایا اس فرستہ سے کہنے کہ بھے دون خ دکھ اے، جرئیلی علیا اسلام نے اس سے
نے دون خ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ و دون خ ہوئی مارتی ہوئی او پر آٹھ آئی۔ آگینے
فرمایا: اسے جرئیلی! اس کو کھئے کہ دون خ کو اپنی جگر دالیں کر دسے، چنانچ جرئیلی نے اس
فرمایا: اسے جرئیلی! اس کو دون فرھک دیا۔

خرشتہ سے کہاکہ اس کو دالیس کر دو، فرستہ نے اسے دالیس ہونے کا حکم دیا جس پردہ واپ

آسمانوں کے محافظین کے حضرت جبر ہیں سے بیسوال کیوں کیا

کر آب کے ساتھ کون ہے ، کیا انہیں بلایا گیا ہے ؟
حضرت جبر تیل علیالسلام نے جب دردازہ کھلوایا تو آسمانوں کے ذمدداروں نے
حضرت جبر کیل علیالسلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ
منتے البادی من ۲۶ ع ، دسیرت ابن ہنام ۔

TYP)

سد (علیانسلام) میں اس برسوال مواکیا انہیں بلایاگیا ہے ہو حضرت جبر میل حواب فیقے ہے ك بال انبيل بلاياكيا ب اس يردرواز الصكوك جات رب اور آب او بريني يه يهال يسوال بيدا موتاب كمالا اعلى كحصرات نے يسوال كيوں كئے ؟ كيا جرسي علالسلام ك بارے میں انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ایسی شخصیت کوساتھ ہے آئے ہول سے جے او بر بلایا نہیا مو ؟ اس کاجواب بیرے کے طار اعلیٰ کے حضرات کو پینے سے علوم تفاکر آج کسی کی آمد مونے والی ب مين آنخفرت على الترعليدوسلم كالتروف برهاف كے لئے اور فوشى ظام كرنے كے لئے يہ سوال جواب موا، ا در اس من يحكمت بمي تحقى كه نبي اكرم صلى الشرعليه وسلم كويته حيل جائے كآكيا اسم گرامی طابراعلیٰ می معردت ہے۔ جب بیسوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے ؟ توحیرت جرسل فعجاب دیاکمستدمی اگروہ آپ کے اسم گرمی سے واقف مزموتے اور آپ كى شخصيت سے متعارف را ہوتے تو بوں موال كرتے كه محدكون ميں بحاك سے يہلے ہے روازہ نه کھولنے کی حکمت بھی معلوم ہوگئی اور وہ بہے کہ آپ کو یہ بتانا تھاکہ آپ سے پہلے زین کے رہے والوں میں ہے کسی کے لئے اس طریقہ پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا کہ وفات سے يبد دنياوى زندگى مى موتے موسے فاصد بعيج كر الا ياكيا مو-جهال اكثر فهان آتے مول دا بار ہا آتے رہتے ہوں و ہاں ہی بات ہے کہ پہلے سے در وازے کھول دے جاتے ہیں، دنیا یں ایسا ہی ہوتا ہے اور چ کہ سرمہان کے سے وروازے کھول دے جاتے ہی اس سے اس می کسی خصوصیت اورا متیاز کا اظهار نہیں ہوتالین معارج کا مہمان ہے مثال مہمان ہے نہ اس سے پیلے سی کو یہ دہانی نصیب ہوئی شاس کے بعد ، اور دہانی بھی ایسی نہیں کہ امريجه والاايث ياجلاآ يا اورايث يا والاافريعير جلاكيا لعبى خاكى انسان خاك بي يرتمومتار با بلكه وه ايسي مهاني تقى كه فرش خاك كارہنے والاسبع سموات ہے گزر نامواسد رة المنتى عك ينع كياجهال اس جيبة مهان مصواكوئى نبس بنجا صى الله تعالى عليه وآله بقدد كماله دجانه بونک انسانوں میں سے کوئی و بال نہیں جاتا اور وہال کی رہ متبدل نہیں ہے اس لے مکست کا تقاصا یہ ہوا کہ سرس آسمان کا در دازہ آ مدیرکھولاجائے کروباں سے شاکفین اور عیمین کومعسزز مہمان کامرتب معلوم ہوتا چلاجائے اور بیرجان لیں کریکوئی الیم ہی ہے

جس كوبغردرخواست كے بلا ماك ہے اورس كے ائے آج وہ در دازے كھولے مارہے بس جوکھی کے لئے نہیں کھونے گئے در حقیقت براعزازاس اعزانہ نے ریادہ ہے کہ سیلے ے دروازے کھلے رہی جو دوسرول کے لئے بھی کھلے رہے ہول اقال ابن المن حكمته التحقيق الالسماء لمتفتح إلامن أجله بخلاف مالووج ومنتوخا جوں بی کوئی وروازہ کھٹکھٹایا گیا اس آسمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور بہمجھ لیاکسی اہم شخصیت کی آمدے اور تھرجرنس علی علی سے سوال و تواب ہوا، اسس سے ما ضرب کومهمان کا تعارف اور شخص ما صل بوگیا پیلے سب نے مہمان کا نام سُنا پھڑ یار کی مہان کی آ مدے بعد جو تعارف ماضری ہے کرایا جا تاہے وہ دروازہ کھشکھٹا سے ادر حضرت جبرتي عليالسلام كے نام دريا فت كرنے سے حاصل ہوگيا . ظام ہے كا آسدى عمومی اطلاع سے یہ بات ماصل معرتی اور جو کم بارگاہ رب العالمین کی مامزی کے اے یسفرتقا اور فرسشتوں کی زیارت یا فرمشنوں کوزیارت کرانامقعداعلی نه تفااس سے ہر جگر قیام کرنے کا موقع نرتھا الاء اعلیٰ کے ساکنین متوجم وتے رہے اور آپ کی زیارت كرتے سے اورآب آعے برجے رہے ، دنیایں استقبال كے لئے استقبال كيلى كے فراد كويسے سے جع كرنا ير ا ہے كيونكردنيا كى دسائل كيسيش نظراجانك سب كاحاضرو اسكل مونا ہے، لا مالد يبلے سے آنے كى كوشش كرتے ميں اكدوقت مذكل جائے ليكن عالم بالا ے ساکنین کو دہ قویں ماصل بیں کر آن واحدیں ہزار در اسل کاسفرکے جمع ہوسکتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹا یاگیا ہے بھنک پڑی سب حاضر ہوگئے دروازہ کھولتے دفت سب موجود ہیں۔

## دُوده، شهرا ورتراك بيش كياجا نااورات كادُوده كولے لينا

صحامهم می جوسفه ۱۹ بر روایت نقل کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدی ہی میں ایک برت المقدی ہی میں ایک برتن میں دودھ بیش کیا گیا اس کے راوی حضرت انس بن مالکٹ میں صحام کی دومری روایت جوسفه ۹۵ ج ۲ پر مذکورہے جس کے دی کے دی

حضرت ابوم رواً میں اس میں بول ہے کہ عالم بالا میں سدر ہ المنتی کے قرب سے کی جیزی بیش کی کئیں اس می جی یہ ہے کہ آپ نے دُودھ لے لیا۔ اور حضرت امام بخاری کی روا میں ہے کہ بیت کمعمور سامنے کئے جانے سے بورایک برتن میں تنزاب ،ایک برتن میں دود ا درایک برتن می مشهد مبیش کیا گیا ، بیت المفدس می مین سے کے لئے چیز س بیش كى كئى مون، اور تعرعالم بالاي ماضرفدمت كى كئى مون اس يى كوئى منافات نبي ہے. دوبارہ بیش کے جانے میں عقلانقلا کوئی ایسی بات نہیں ہےجس کا انکار کیا جائے صحیح بخاری میں ایم چیز بعنی سنسید کا ذکرزیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ، بیض مزندبعض راويوں سے كوئى چىزرہ جاتى ہے جے دومرا ذكركر ديا ہے . ومع دالك المتن مقده على من لمديحفظ صحيمهم كى روايت صفى ٤ يريمي ب كرب آم من دوده لیا وحفرت جرئل نے عرض کیا کہ اگر شراب ہے لیتے تو آٹ کی امت کمراہ موجاتی اس سے معلوم ہواکہ قائدا درمیٹواکے اخلاق اوراعال کااثراس کے مانے والول مرجی پڑتا ہے ۔ له فع البارى مفده ١١ ج ، من علامد ترطى سے نقل كيا ہے كروود صرى بارسى من جرهى الغطرة السي اس علمة فره، مكر ہے كرم سى وجسے بوكوب مي بيابو اسے تواس كے بيٹي وودھ واحل بواہے ، در د بی اسس کی آس ک وجیدا دیتا ہے (اور مربی فعرت اسلام پر میسیدا ہوتا ہے لہذا فعری طور پرفطرت احلام اور محد کی ایندال غذای ایک میاست بوی اس سے فطریت سے دین اسسادم مرادی محضرست عكيم الامت تحانوى قد كسيمة فحر برفريات بس كردوايات مى عوركرف سيمعوم بوتاب (جوبرت ميل كفاكفاده، جار سے دودھ ، تہداور خر اور یال کسی نے دوکے ذکر ہر کتناکیا ، کسی نے تین کے ذکر ہر ، با یہ کتی ہوں ایک يديدي بانى بوكسيرس ستسيده بوكبحى اس كوشيدكرديا بوكهى مانى ا وربرحيد كرسراب اس دف مرام ياينى كيوكر بالدسي حرام بون ب محرسامال ستاطان ورب اس من مشابد د نباك ب رتهديجي اكتر لدد كسن ب با آب غدا کے بے نس نویجی اسرزا کدا در اشارہ لدات دنیاک طرف جوا ، اور یا بی معین غذاہے ، عدا سی جس طرق ونیاسمین دی ہے عضور نہیں ،، دردی خود عدائے رومانی مقصود ہے مساکد دورہ عدائے حمالی مفعود ہے اور گوعد کی ورجی اس مگردود حد کو اورول بر رس ہے کہ بر کھا نے اور سے وداول کا کام دیا ہے۔ (كدا فنشرالطيب دراجع فتح الباري صحده ٢١٥٥)

## سيدروانهي كياسي

ن روایات مدیث میں السدرة المنتنی (صفت موصوف) اورسدرة المنتنی دمعناف مضا الیر) دونول وارد جواہے۔

قال النووى رجه الله إقال ابن العباس والمفسرون وغيرهم سميت سلم والمنتهل لان علم الملائكة ينتهى اليها ولم يجاوزها احد الاس سول الله صلى الله عليه وسلم وحكى عن عبد الله بن معرى رض الله عنه إنعاسميت بذلك لكونها ينتهى اليها ما يهبط مس فوقها وما يصعد من تحتها من امرابته تعالى الله

لے صحیح سلم ص ، 9 ج ا عن ابن سعودم فوغا ۔ کے مشکوٰۃ المصابیح ص ، ٢٩٨ ، ا زتر بذی ۔ علی صحیح سلم ص ، 9 ج ا۔

#### جنت ميں داخل ہونااورنبر کوٹر کاملاحظہ کرنا

حضرت انس رضی التر تعالی عند سے روایت ہے کر رسول التر علیہ وہم نے ارتفاد فرایا کراس درمیان میں جکیس جنت میں جل رہا تھا، اچا کہ میں ایک ایسی نہر رہر ہوں جسکے دونوں کناروں پر ایسے ہو تیوں کے جتے ہیں جو بیج میں سے خالی ہیں دیعنی پورا قبۃ ایک ہوتی کا ہے) ہیں سے خالی ہیں دیعنی پورا قبۃ ایک ہوتی کا ہے) ہی سے خالی ہیں دیا کہ بنہرکو ترہے، جو آپ کے رب نے آپ کے رب نے آپ کو عطافرانی ہے، میں نے جو دھیان کیا تو کیا دیکھتا ہوں اس میں جو مٹی ہے دجس کی سطح بر یان ہے) وہ خوب تیز خوست بولا المشک ہے۔

#### حضرات انبیار کرام علیهم است ام کی ملافات روحانی تھی یا اجم کے اتھ تھی

حفزات انسبارکام علیم السلام این قبوری و نده میں حفور گوارکا انسبار کرام کا

بیت المقدس اور آسمانول میں دیجنا اس سے باتوان کی ارواج مبارکہ کو دیکھنا مراد ہے باح

اجسام عفر بر کے دیکھنا مراد ہے کحضور کے اعزاز واکرام کے لئے انبیار کرام کومع اجسام عفر

کے سبح افضی اور آسمانول میں مرحوکیا گیا جو نکوخرات انبیار کرام علیم السلام این قبور پرجمول

سے ساتھ زندہ میں صیاکہ رسول السرطی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۱۰ ان الله حدم الارص

اجسام الانسباء (بلا شبر الشرخ زمین برنبیول مجمول کوحسرام کر دیا ہے۔ وہ ان کے

جمول کو کھانہیں سکتیں ) وراحوال برزخ کو احوال دنیا پرقیاس بھی نہیں کیا جاسکا اسی سے

آنخرت صلی الشرعلیہ وسلم نے حضرت موسی علیا السلام کو ان کے قبری نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا

لاذاکو تی بعید نہیں ہے کومبی افضی میں انبیا بھیہم السلام کو آپ نے ان محاجمام عنفر ہے کہ ساتھ موجود پایا اورانہیں نماز پڑھائی بھر آسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرات

انبیار کرام علیہم السلام میں سے جن سے بھی ملاقات کی وہ وہاں اپنے جسمول کے ساتھ موجود بھے۔

اوربعض علمار نے یونسر مایا کر حضرات انبیار کام عیم السلام کے اجمام تو قبوری بی ہے اورالٹر تعالیٰ نے ان کی ارداح کو اجمام مثالیہ دے کر شمثل فریادیا ،اوراس حال میں آپ کے بھیے نماز پڑھی ،اور بھرا دہر آسمانوں میں ملاقاتیں ہوئیں ،البتہ حضرت عیلیٰ علیہ السلام ہونک خے اور انجمی ان کا دنیا ہیں آنا اور و فات یا ناباتی ہے ،اس سے ان سے جو ملاقات مونک وہ اس جم کے ساتھ ہوئی جو دنیا میں ان کاجم تھا اور چونکر یہ ملاقات ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی الٹر علیہ وسلم کے صحاب میں ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی الٹر علیہ وسلم کے صحاب میں اس کے ساتھ ہوئی ہور عالم صلی الٹر علیہ وسلم کے صحاب میں اس کی دوا ت

تاریائی ہے اور میں مصرات انبیار کرام کیم اسلام سے جوملا قاتیں اسمانوں میں مصرات انبیار کرام کیم اسلام سے جوملا قاتیں مہولیں ان کی ترتیہ جا سے میں کیا حکمت ہے ؟

حضرت مرورعالم ملی الشرعلیہ وسلم نے حزات ابنیا رکرام علیم انسلام کو بہت المقدس بین نماز پڑھائی ، پیمران حضرات ہے جس جس سے اوپر لاقات کرائی تھی وہ لوگ آپ ہے بہلے آسمانوں ہیں بنج بھی تھے۔ ان بی جن حضرات سے آپ کی لاقات ہوئی ان ہی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیالت لام سے لاقات ہوئی ، پیمراوپر تشریف سے جاتے رہے اور دومرے آسمانوں میں دیگر ابنیا رکزام علیم السلام سے لاقات ہوئی ۔ ان لا قاتوں کی ترتیب کے باس میں بعض صفرات نے جکہ تبرائی ہے کو حضرت آدم علیال لام کی لاقات میں بیرتنا اعتاکہ بھی وہ جت سے نکالے گئے ہوائی وقت ان کا وطن مالوف تھا۔ اس طرح آپ کو بھی کو معظم سے مدین نے کے بیرت کا موقع آئے گا دمشہور قول کے مطابق ہونکہ واقعہ موراح ہج بسرت مدینہ منورہ سے کھری عرصہ بہلے بیت آبا عالی سے دینہ منورہ سے کھری عرصہ بہلے بیت آبا عالی سے دینہ منورہ سے کھری عرصہ بہلے بیت آبا عالی سے بہلے آسمان میں حضرت آدم علیالسلام سے بلاقات کرائی گئی ۔

حضرت عیسی اور یجنی ملیماات الم سے دومرے آسمان میں طاقات ہوئی اس یں اسے یہ بنایاکہ بچرت کے بعد شروع ہی میں بیمودی وشمنی کری گے اوران کی مرکشی بڑھتی ہا گئی

لے مشتح الباری ص ۲۱۰ تے یہ، الاصابیمی ۵۲ ہے۔

اورآب كو تكليف بينيان كالأدب كرتے رس عد جياكدانبول في حضرت عيلى اور حضرت عيلى اور حضرت عيلى اور حضرت عيلى اور حضرت يحنى عليها اللهم سے كيا).

ترب اسان بر مفرت بوسف علال الم سے ملافات ہوئ اس میں بی مکت ہے کہ جس طرح بوسف علا السلام کے بھائیوں نے اان کے ساتھ زیادتی کی اس طرح آب کے قرار البجرت میں بینج یہ گئے ہوئے کے السلام سے وشمنی کریں گے (اور جنگ کرنے کے لئے دار البجرت میں بینج یہ گئے ہوئی جس طرح حسن انجام حضرت بوسف علا استان کی وعاصل ہوا آپ کوجی یا نعمت ماصل ہوگ جنا بجہ مک منط فتح ہوا اور آپ کی زبان مبارک سے قراش کو کے لئے وہی بات کی جو ہوئے علا السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لائے تربیب عقب نائد السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لائے تربیب عقب نائد السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لائے تربیب عقب نائد السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لائے تربیب عقب نائد السلام اللے وہ است ۱۹۲

علیہ اسلام سے اپ جا یوں سے ہی سی لا ت بریب علب مدالیومر، ابر سن ۱۹۰ چوتھے آسمان برصفرت اور سیس علیالسلام سے الاقات ہوئی اُن کے ندکو ہی قرآن مجید میں فرمایا ہے وَسَرَ وَعُنْ مُنَا مُاعَدِیْنَ اِن کی الاقات میں اس طرف اشارہ مخاکد آپ کوہی الشرائعالی نے ابند مرتبہ عطافر مایا ہے۔

بانجوی آسمان برحصرت بارون علیاسلام عصلاقات مونی اس میں بتایا کو حضرت اید علیالسلام کوان کی قوم نے اذبیت دی بھروہ اپنی قوم میں مجبوب ہوگئے اس طرح اپنی قوم کی ایراؤں سے بعد آب محبوب موجا کیں گے۔

چھے آسان میں حضرت موئی علیالسلام سے الاقات ہوئی ان کی الاقات میں اسس طرف اشارہ تھا کہ جیے اس کی قوم نے آب کوستایا اس طرح سے واقعات آب کوجی بیش اس کر سول الشول الشول الشرطی الشر

ساتوی آسمان می حضرت ابراہیم علیات ام سے ملاقات ہوئی وہ بیت للعوی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اس میں بہ بتایا کہ آپ کی آخری عمری آپ کو مناسک جج کا موقع دیاجائے گاا در آپ کے ذریعے بیت الٹرکی تعظیم قائم ہوگی و حضرت ابراہیم علیات لام سے سب سے آخر میں ملاقات ہوئی انہوں نے کعبر شریف بنایا تھاا ورعالم بالایں بیت العمور استے اباری میں ۱۲۱۰ ہے ۔ ے ٹیک نگائے ہوئے تھے جو کعبر شریف کی محا ذات میں ہے یہاں زمین بربنی آدم کعبہ شریف کا طواف کرتے میں اور وہاں روزان فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں پیلیف مناسبت ہے)۔

## ت بخ ابن ابی جمره کاارشاد

شخ ابن ابی جسره نے بھی حضرات انبیاد کام علیم السلام کی طاقاتوں کی ترتیہ کے بارے بیں کچھ کھیں بتائیں ، انہوں نے فرمایا کسب سے قریب والے آسمان بیں آدم علیم الله سے اس سے طریب والے آسمان بین آدم علیم اور آول الآب یہ بین وہ بنی بھی بین اور آب کے باہ بھی بین اور دوسرے آسمان پر صفرت علینی علیائسلام سے طاقات مجوئی کو کہ ان کا زمانہ آنحضرت میں اور دوسرے آسمان پر صفرت یوسف علیائسلام سے طاقات موئی کو کو آب کے درمیان بنی نہیں گزرات تمیرے آسمان میں حضرت یوسف علیائسلام سے طاقات موئی کو کو آب کے درمیان بنی نہیں گزرات تمیرے آسمان میں حضرت یوسف علیائسلام سے طاقات موئی کو کو آب کے درمیان ہوگئی اس کے بارے میں الشر تحد کو تھے آسمان میں حضرت اور ایس علیائسلام سے طاقات موئی ان کے بارے میں الشر تحد کو تک فَدُنامُهُ مُکَامَاً عَلِیاً اسمری ، ۵) اور چوتھا آسمان ساتو ہیں آسمان کے درمیان ہے ہے۔

# نمازوں کی تحفیف کاجوسوال کیا تو یا نجے نمازیں روجانے بر آگے سوال نکرنے کی حکمت

حضرت موی علیالسلام کے توجہ دلانے پر جورسول الشرصلی الشرعلیہ دسلم نے بار بار
مازی کم کوانے کے لئے درخواست کی اور پانچ مازیں رہ جانے پر جو آعے سوال کی ہمت
مذکی ،اور فروایا کہ اب جھے اپنے رب سے شرم آتی ہے ۔ اس کے بارے بیں حافظ ابن جم
رجائشہ علیہ نے ابن منہ سے نقل کیا ہے کہ ایسا معلوم جو تاہے کر چونکہ یا بنخ با بنخ منا زوں کی کی
ہورہی تھی اور اب یا بنخ بی و گئی تھیں ، تو اب مزید تعنیف کا سوال کرنے کا معتصدیہ بنتا تھا کہ
گویا کوئی نماز بھی فرض ندر ہے ، لاہذا آپ آگ ورخواست کرنے پر شروا گئے ۔ اور چوبی تکوین طور
پر پانچ نمازوں کی فرضیت تعین ہی تھی اس لئے بھی آگے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی ۔
موافظ ابن جمنے فرفتح الباری میں یہی لکھا ہے کہ انحفر نصلی الشرعلیہ وسلم جو تحفیف کا
سوال کرتے رہے ہیں وہ اس وجسے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کر سب نمازی فرش
نہیں بیں البتہ آخری مرتبہ کے سوال کے بعد جو پانچ نمازیں روگئیں تھیں ان کے باسے می
ہوتین کریں یہ وفرض بی ہیں اس لئے آپنے اس کے بعد سوال نہیں کیا۔ ارشا دِ خداوندی
مائیکڈ کُ الْقَوْلُ لَدُی دَن ۲۰ سے اس طوف اشارہ نکلیا ہے تھے
مائیکڈ کُ الْقَوْلُ لَدُی دَن ۲۰ سے اس طوف اشارہ نکلیا ہے تھے

حضرت موسى علياب لام كاروناا وررشك كرنا

معسداجى روايات بي يم على كالخضرت على الترعليدولم حضرت مولى عليات لام

ئه فتح البارى ص ١١١ ي. - كله منتج البارى ص ٢٩٣ ج ٨ - شكه ايعثا

ے آگے بڑھے، تومونی علیاسلام رونے لگے ان سے دریا فت کیا گیا کہ آپ کیوں وقے میں؟
انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک غلام مین نوعمر تفس کی بعثت ہوئی اس کی امّت کے وگ جو
جنت میں داخل ہوں گے ،میری امّت سے زیادہ ہوں گے ۔ جا فظا بن مجر برائشہ علیہ فتح الباری
بیں لکھتے ہیں کہ معا ذائٹہ حفرت موئی علیاسلام کا یہ رونا اور یہ کہنا کا ان کی امت کے لوگ میری
امّت کے برنسبت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے یہ طورصد کے نہیں تھا بلکہ طورانوں کے
خا، ادرافسوس اس بات کا تفاکھ میں امّت میں مخالفت اور نافر مانی زیادہ تھی جس کی وجہ
غیا، ادرافسوس اس بات کا تفاکھ میں امّت میں مخالفت اور نافر مانی زیادہ تھی جس کی وجہ
کیز کہ امّت جس قدر بھی عمل کرتی تھی اس کا تواب اس سے بنی کو بھی طانی فناکیو کہ وہ انگود لا اللہ تعلی اندر اس سے امّت کا تواب کم نہیں ہوتا تھا) رسول الشوسلی انشر تعالیٰ
علی الخیر کرنے والا تھا (ادراس سے امّت کا تواب کم نہیں ہوتا تھا) رسول الشوسلی انتہ توالی علیہ توالی بہت زیادہ ہے کہو کہ آپ کی امّت میں فرانبرداری کی شان مبت زیادہ ہے موابد تا ہوت ہے جادت، طاعت، ذکر نظادت، جج ، تصنیف ، تالیف ، جہاد ، تعلیم ، تبلغ میں یہ امّت بہت میادت ، طاعت ، ذکر نظادت ، جج ، تصنیف ، تالیف ، جہاد ، تعلیم ، تبلغ میں یہ اُمّت بہت میادت ، طاعت ، ذکر نظاد ست ، جج ، تصنیف ، تالیف ، جہاد ، تعلیم ، تبلغ میں یہ اُمّت بہت اُسے ہے ۔

سس التنوية بقلر الله وعظيم كرمه إذا على لن كان في دلك السهالم معطه أحدا قبله مس هوأسس منه وفد وقع من موبلى من العناية بهدة الأمة من المرالصلة مالم فقع لعير لا ووقعت الإستاخ لذلك في حديث أبي هريرة عند الطبرى والبرار ، قال عليه الصلة والسلام ؛ كان موسى الشره معلى حبن عند الطبرى و فعرم لحس مجعت إله ، وفي حديث الى سعيد "فأقلت ماجعًا، فمردت بموسلى ونعه مالصاحب كان لكم فيه "

#### حضرت ابراہیم علیات کم نے نماز کم کرانے کی نرغیب کیوں نہیں دی ج

له منسخ الباري ١١٦ ٣٥

سونے کے طشت میں زمزم سے قلب اطبر کا دھو یا جا نا

واقعدُ معراج جن ا حادیث میں بیان کیا گیا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آ ہے کا سیند مُباکِ چاک کیا گیا ورقلبِ اطہر کو نکال کرزمزم کے پانی ہے دھوکر والس اپن مِگر رکھندیا گیا ، پھر

له مشکوٰة المصابح ص۲۰۱ ، از تزیذی ـ شه مشکوۃ المصابح ص ۲۰۱ ، ازتر ندی ـ

ای طرح درست کردیاگیا جیساکہ پہلے تھا ، آن کی دنیا میں جبکہ سرجری عام ہو چی ہے اس بی کوئی اشکال نہیں ہے اور زمزم کے پانی ہے و دھویاگیا اس سے زمزم کی پانی کی نفسیلت داخع طور برمعلوم ہوئی ، روا بات میں بیجی ہے کہ آپ کے قلب اطبر کو سونے کے طشت میں دھویاگی ، اور برمزن جنت سے لایاگیا تھا ، کیو کہ بربر بن جنت سے آیا تھا اور استعال کرنے والا فرستہ تھا اور اس وفت ہے ، اولا فرستہ تھا اور اس وفت ہے ، اولا فرستہ تھا اور اس وفت ہے ، اولا فرستہ تھا اور اس کے اور کا منازل بی نہیں ہونے تھے ، اسونے کی جرمت مرینہ منوو میں ہوئی ، اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز شامت نہیں کیا جا سات آپ کی مسلب ہے کہ اس سے آپ کی قرت بیرا ہوگئی ویا لم

#### نماز كامرس عظيمه

نمازالترتعالی کا بہت بڑاانعام ہے ، دیگر عبادات اسی سرزین پر رہتے ہوئے فرض کئیں ،لیکن نمازعالم بالا بیں ہے۔ مرکئی ،الترتعالی نے ابیتے صبیب علی الشرعلیہ وسلم کو عالم بالا کی سرکرانی ،ا در و بال بچاس بچاری نمازی عطا کی گئیں ،اور تواب بچاس بچاری کا کھا رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم صفرت موسی علیالسلام کی توجد دلانے پر بار بار بارگا و الہی میں فنر بور نمازوں کی تخفیف کے لئے درخواست کرتے رہے ،ا در درخواست قبول ہوتے ہے عالم بالا میں باربارا ہے کی صافری ہوتی دہی ۔

وہاں آخضرت صلی استرقعا کی علیہ وسلم کی مناجات ہوئی میراس دیا ہیں آپ کے سی بڑکی اور تا تباست یہ مناجات ہوتی رہی اور تا تباست یہ مناجات ہوتی رہی اور تا تباست یہ مناجات ہوتی رہی اور تا تباست یہ مناجات ہوتی رہے گی ان شارالٹر تعالی ۔

چونکہ یہ الشرتعالیٰ مشانہ کے دریار کی حاضری ہے اس سے اس کے وہ آداب ہیں جود دمری عبادات کے سے لازم نہیں کئے گئے ، باوضوم دنا ، کیٹروں کا پاک مونا ، نماز کی جسگر کا پاک ہونا ، فبار زُخ ہونا ، ا دب کے ساتھ ہاتھ با ندھ کوکھڑا ہونا ، الشرکے کلام کو پڑھنا ، رکوع كنا، سجد المرنا، يه وه جيزي بي جوج وقع حيثة سكسى دومرى عبادات بين شرط نهي المين المحال بعض وقرع وقية سكسى دومرى عبادات بين مؤرد وكيت المين المحال بعض وقرع بوتاب البعض شراح وديث في سرال المحال المعاده بعد تشهدي المجالة والتحال المعاده بعد جوشب مواق مي اداك كئة تقى، واحزى سك وقت آن ففرت مرد معالم صلى الشرطية وسلم في تحديث كرت بوع عوض كيا، البقيات وقت آن ففرت مرد معالم صلى الشرطية وسلم في تحديث كرت بوع عوض كيا، البقيات المستد والمتسلم المنافق المنافقة والمنافقة وا

له دكرة مولانا فيخر الحسب الكسكومي ف تعليفه على سنى أبى د اؤد د ماب النسبة الموضة اليصا وبه يطهر وجه الحساب، وأمه على حكاية معهاجه علي السلام في اخرالصلى التي هم معراج المهرمي الهو و حال شيخ عشاعما في مذل المعهود ص ١١٠٥ ٢ معساعته ايرد مسالاتكال على بعطه عليك دمن مسروعية الخطاب للأمه صونهم الخيلاعي الطبى محى المسعول على بعطه عليك دمن مسروعية الخطاب للأمه صونهم الخيل طرب اهل العرض المصلين لما الرسول بعبه الدى علمه العبحالة ، ومجتمل الدي يقل على طرب اهل العرض المصلين لما استعتموا ماب الملكوب مالتحمات اذن لهم بالدخول في حرمه الهى الدى لا معوب عفرت اعبيهم بالماحاة عنه واعلى ألى ذيك تواسطه مى الرحمه وبركة صاحبه حالتم والذه وبركاده التي ومرحمة (الله وبركاده التي والمحمد والمراحمة ومن شال المدى وبرحمة (الله وبركاده التي وماطا على وماطا حين على بماء زمزه بالايمان والحكمة ومن شال الصلوة أن يتقدمها الطهوي السب و ما طاقه و من الك الحالة ، ويبطه بسروه في الملا الاعلى ويصلى بمن سكنه من وفيه ايما و وحكمة و قدة مين شكان المصلية الاسراء وعلا (تي الماري مه من سكنه من وفيه ايما و لحكمة و تحصيص فرض المسترة المدة الاسراء أمة المعرفة (العرام المرام المناقع) وفيه المن المناولة الموجمة والمناه المناوة أمة المعرفة والمناقع والمناه أله المناوة الما المناوة المناقعة والمناه الإسراء والمناه الاسراء المناقعة والمناه الإسراء المناه الاسراء المناقعة والمناه الإسراء المناه الإسراء المناه المناه الإسراء المناه المناه الإسراء المناه الإسراء المناه الإسراء المناه المناه الإسراء المناه المناه الإسراء المناه الإسراء المناه المناه المناه الإسراء المناه المناه الإسراء المناه المناه

نماز جو الدربار الني ك ما ضرى مع اسك يورى توجه كما تعفاز يرصف كتعليم ى ئى، مُنزه سامنے رکھنے كى برایت فرائی تاكە دېجى رہے ، إدھراُ دھر ديجينے سے منع فرمايا ہے ، نما یڑھتے ہوئے تشبیک بینی انگلیوں میں انگلیاں ڈائنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ کھانے کا تفاضا موت موسة اوريشاب يافار كانقاضا مون مرئ نمازير صف سامع فراياب كيونكرير جزى توجه شانے والى بي ان كى دجسے ختوع خصوع باقى نبيں رہنا جودر مار كا ضرى

ک شان کے فلاف ہے۔

حضرت ابوذر صی انترتعالے عذہ ہے روایت ہے کورسول الشرصلی النز علیہ وسلّم نے ارشاد نسرما ماکرجب بندہ نمازس موتو برابرانٹر تعالی کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے ، جبتک بندہ خوداین نوجہ نہ ہاہے ، جب بندہ توجہ ہٹالیتا ہے توانٹرتعالی کی توجہ ہیں رہتی جفرت الوذريني التعنيب روايت ب كرسول الترسلي الشرعليد وسلم في ارشا د فرمايا: الرَّم مِن ہے کوئی شخص نمازے لئے کھڑا ہونو کنکریوں کو برجیوے کیو کواس کی طرف رمت تو وہو تی ہے

# ملحدين ومنجرين كي محربي

روایات صدیث معلوم مواکر رسول الترسلی الشرعلیدوسلم کوالشرتعالی فے بیداری يں روح اور مے ساتھ مواج کرائی ، اہل السنة والجماعت کالیمی ندہب ہے۔ ایک بى رات بى آت كم معظم دوان موكرميت المقدى مي بيني ، دبال حضرات انبياركام

وتفروات صحة كدن ماعوج به م أى في دلك الليلة لعبد الملائكة وأب منه عرالمائم فلابععد والراكع فلا بيبجد والساجد فلايقعد وحبع الله له ولأهبه للك العبادات كلها في م كعة بصليها العيد بسرائطها من الطماسة والإحلاص أساء إلى ذلك إس الى عمرة وفال وف احتصاص فرصيها للسلة الإسراء إشامًا إلى عطيعة بيامها وللالمناحص فرضها بكونه منسير واسطة بل بمراجعات تغددت على ماسبن بيانه.

ونشتح البارى يءص ٢١٦ ،

بعض بابل تو آسانوں کے وجود کے بی منکر ہیں ، ان کے انکار کی بنیاد صرف عمر الم ہے اِن ھُنہ اِلَّا یَخُرُسُون ۱۰ یون ۱۱۰ ، کسی چیز کا شانا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو جمض اُنکلوں سے الشرنعالی کی کما ہے جشکا اللہ ہیں ۔ وَاللَّهُ هُمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ

ا تَى يُوفَّ كُوْنَه (آوبر ۲۰) فلسفه قديم مويا جديد اس سي تعلق ركف والول كى بالول كاكونى اعتبار نهين فالق كاننات جن محدد في اين كاس مي سات آسمانول كى تخلين كالمذكرة فرمايا اليكن اصحاب

نہيں كرنے - اب بتاذان أكل لكانے والول كى بات تھيك ہے يا فالق كا أنان قبل مجدةً كافران سمح ہے ؟ مورة مك يس فرايا: الله بَعْ لَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

١١٨ك ١١) (كياوه نبين جانتاجس في ميا فرمايا وروه لطيف وخبره).

فلسفد فديم والے آسمان کا وجود تو مائے تھ آسکن ساتھ ہی کئے کہ آسانوں یں فرق والتیا نہیں ہوسکنا ، بینی آسمان میٹ نہیں سکت ، یہی ان کی اُسکل مجود الی بات تقی بھی مذکے ، نہ واکر دیکیا ، زمین پر میٹے میٹے سب کچھ فود ہی طے کرایا ۔ جس ذات باک نے آسمان زمین پیدا فریا نے اس نے تو آسمانوں کے درواز ہے جس بنانے مورة اعراف میں فنسرمایا: لا تُحقَّ کَ لَهُ مُدَ اَبْوَا بُ السَّمَانِ المَانِ المَانِ الدرسورة نبائی فرمایا: وَفَيْحَتِ السَّمَانُ وَكَانَ الْوَانِ الْمَادِ الْمَانِ وَلَيْحِ فَرَانِیا جس کا قیام کے دن فہور ہوگا:

كجه لوگول كويداشكال بخياا وربعض ملحدق كومكن ہے اب بھی اشكال ہوكہ ايك رات میں اتنا بڑاسفر کیے ہوسکتا ہے بہ کہی پہلے زمانہ ہیں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تواسکی کھ وج بھی کی نیزر فار سوار ماں موجود مذخلیں اوراب جونے آلات ایجاد ہوگئے ان كا وجود من تقاء اب توجده ، موالى جهاز كمنظ ديره كمنظيس دشق بينع با آب، اكراس حسا كود يكيما جائے توبيت المقدس آنے جانے میں صرف دونین گھنے خرج ہوسکتے ہیں اورات ے باقی محفظ آسالوں پر بینے اور وبال مشاہرات فریانے اور وبال سے والی آنے کیلئے سلیم کے جائیں تواس میں کوئی تعدیبیں ہے ،اب توایک رات میں لمبی مسافت قط کمنے كانسكال خم موكيا ، وربيجى علوم ب كرات تعالى كى قدرت خم نبي مونى ، الشرنعاك یاہے توجونیزر فارسواریاں ہیں انہیں مزید درمزید نیزر فارٹی عطافر ا دے اور نئی سواریاں بیدا فرما دے ، جو موجودہ سواریوں سے تیز تر موں مورہ نحل میں جو سواریوں كالذكرة فرمان كع بعد: وَيَغُلُقُ مَالاً تَعُلَمُونَ وَمِن مِرايا إلى اس مِن موجوده مؤرق ا دران سب سوار لوں کی طرف اشارہے جو قیامت کک وجود میں آئیں گی، اب تو ایسے طيارے تيار موجكے ميں جو آواز كى رفيارے عبى زيادہ بلدى يہنے والے ميں ،اورائجي زيد تیزرفارسواریاں بنانے کی کوششیں جاری ہیں ، یہی لوگ جوسفر مواج کے منکر ہی یااس کے وقوع میں منرد دہیں خود ہی تائیں کرات دن کے آگے بیچھے آنے میں زان کے خىال مىں برمين جواپنى محور برگھومتى ہے جو بيس گھنٹے ميں كننى مسافت مے كرلىتى ہے وادر بہی بتائیں کہ آفتاب جزمین کے گرہ سے کروٹرل میل ڈورہے کران طاہم ہوتے ہی كتے سيكنديس اس كى روشنى زبن يربهنع باتى سے اور يرجى بتائيں كرجب جاندير کئے تھے توکتنی سافت کتنے وقت میں طے گی تی ہیں ہے کونظروں کے سامنے ہے تھر واقعة معسراج مي ترددكيول عدي

صاحب موائ صل الترتعالی علیہ وہم میں براق پرتشریف نے گئے تھے اس کے بات یں یول فرمایا ہے کہ وہ و ترنظر برا بناا گلاقدم رکھتا تھالیکن یہ بات ابہام میں ہے کواس کی نظر کہاں تک بنج بی تھی، اگر سومیل پرنظر بڑتی ہوتو مکر معظمہ سے میت المقدس تک صرف سان آ تھ منٹ کی مسافت بنتی ہے۔ اس طرح بیت المقدس تک آنے اور جانے میں کل بندرہ ہی منٹ خرسے بونے کا حساب بنتا ہے اور باقی بوری رات عالم بالاکی سیر سے لئے زع گئے۔

ا جَ كُلُ بِدَه بِ وَشَقَ مَكَ بِوالُ جِهَارَتِ المِكَ وَيُرِه كَفِيْ كَا رَاسَمَ بِ الرَّاسِ المِكَ وَيُرَه كَفِيْ كَا رَاسَمَ بِ الرَّاسِ المَكِ مِطَالِق غوركِيا بِالْ وَ وَمَن كَفِيرُ بِيتِ المقدس آن جان كے لئے اور باقی اور کا روز من گفتہ بیت المقدس آنے جانے کے لئے اور باقی اور کا رات عالم بالا کی میرکے لئے تسلیم کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ وَ مَا يَتَذَ حَدُوالِاً مَن يُنينِ مُ وَ الاس ۱۲ )

مومن كاطريقه يه م كرائترتعاك شاند اوراس كرسول سلى الترعليه وسلم كى بات سنة اورتصديق كرسه - قالمُ وْمَا بُونَ هُ مُدالُهَ الِكُونَ ه



## دِسَمِلِالْإِلِحَىٰ اِلْحِمْدِل مَحْمَدُكُ وَنُصَدِّقَ عَلَى شُولِ لِلْآَخِينَ

دنياكى تاديخ بى يسلسله ببط سے جارى راہبے كه الى باطل الى تى كەنتى راہب كە الى باطل الى تى كەنتى راہب كە الى باطل الى تى كەنتى راہب بهر كاكر دىمنوں نے الى ايمان كو مارا بالى تاكى كو مارا بالى كالى درخصرون مسلمانوں كو تكليد بى ببنجائيں صفرات انبيار كوام عليهم الصلاة والسلام والسلام كوهى مخت ايذائيں ببنجائيں بكر بعض انبيائ كرام عليهم المقلوة والسلام كوشه يديم كرديا جس كو وَيقتُ كُون كالمنتب يَن بِعَدَيْرِ بَيْ (اَلَ المران الا) بي بيان مرايا بي مرايا بي مرايا با

اَمُرْحَسِنِتُمُ اَنْ تَدُخُلُوا الْجُنَّةُ وَلَمَّا يَا أَيْ كُوْمَشُلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ تَبْلِكُمُ مُسَّتُهُ مُهُ الْبَاسَا وُ وَالضَّرَّ اَوْ وَدُلْوِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ اَمُنُوا مَعَهُ مَثَى نَصُولُ اللَّهِ اَلْمَانُ الْمَعُولُ اللَّهُ مَثْنَى نَصُولُ اللَّهِ الْمَلُولُ المَعَهُ مَثَى نَصُولُ اللَّهِ الْمَلُولُ المَعْهُ مَثَى نَصُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهُ المَالِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

کیاتم نے خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو مباؤے حالا بحد اُن لوگوں جیسے وا تعامت تہیں ہیں نہیں آئے ہوتم سے بہا گزیدے ایس ان کو بہائی تحق اور تعلیف اور وہ لوگ جہنمور دسے گئے بہاں تک کہ رسول نے اوران تو منین نے جورمول کے ساتھی تھے کہ دیاکہ کب ہوگ انشکی مدد مخبر دار المائی الندکی مدد تعریب ہے۔

مورة البروج كم مات أيات يرشية ، وَالشَّمَّاءُ ذَاتِ الْسُرُوْحِ . وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ ، وَشَاهِدٍ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ ، وَشَاهِدٍ وَمَنْهُودٍ ، قُبْلُ اصْحَابُ

قسم ہے برجول والے آسمان کی اور وعدہ کے بوسے دن کی اور صاصنی موسے ولسلے کی اوراس کے جس میں صاصنری ہوتی ہے کروزتی

الْأَخُدُودِ وَالنَّادِ ذَاتِ الْوَقُودِ وَ إِذْهُمْ مُ عَلَيْهَاتُهُ وَدُهُ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَغُعَلُوْنَ بِالْمُوَّ مِبِيْنَ أَسُ أَسِيلِ مِنْ الْمُعَلِيْمِ مِنْ مِنْ الْمُعَلِيْمِ الْمُعَلِي شَهُودٌه (امًا)

والينعن بهتساينهن كاگ وليه ملعون بوٹے جس وقت وہ لوگ اسس کے مسلانون كم ما تذكر بي مقداس كود كي

یہ قصتہ حضرت عیسی علیالسلام کے آسمان براعظائے جانے کے بعد پیش آیا ایک بادشاه محاوه ابل ایمان کارشن ہوگیاس نے خندقیں کھدواکران میں بہیت زیا ده سخره یال دلوائیس اوراس بس اگ نگوانی ا در چیراوگون کو جمع کر کیا علان کیا که برشخص دین اسلام کوچیوٹر دے گااس کو ہم کھے نہیں گے اور جو دین اسلام سے دالیں نه برگااسے آگ میں دال دیں گے للذا وہ اہل ایمان کو خند قوں میں ڈالیار ہااور وہ ايسے ايمان پرجان ديتے رہيے. اب اگلي آبات برسيے.

وَمَا نَعَهُ مُوا مِنْهُ عُدِ إِلا الله الدان كافرون في ال ما الال من اور اَتْ يَوْمِنُو اسِاللُّهِ ﴿ كُلُ عِيبَ نِهِمَ إِلَا عَابِحِ السَّكَادُو الْعَزِدِيْزِ الْحَمِيْدِ • (البوع: ٨) فايايان ك كفي المرابع وبردست

مزاوادحدسیے.

کا نروں کوا درمشرکوں کو ہمیشہ سے اہل ایمان سے بغض ہے اور دہمنی ہے .اہلِ ایمان انہیں ایک نظر نہیں بھاتے ۔ اہل ایمان نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا کوئی پورٹی ہیں کی کون اور جرم نہیں کیا بھر بھی ان سے بغض رکھتے ہیں اور ا نہیں قناکے گھاٹ ا تارفے کے لئے تدبیریں کرتے رہتے ہیں اور شورے ماری رکھتے ہیں . میہودی و نصرانی اور مندو جوخودات خرام میری کرانشرتعالی سول محد مصطفی الله عليه وسلم ك رسالت ك اورالله لقال كى كتاب قرآن مجيد كم عكر بي اسيف خالق و ما لک کے باغی ہیں اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو اسینے انقرسے بنائے ہوئے مُنوں کوسجدہ کرنے ہیں۔ دیجیو رکھتی اسپنے خالق و مالک کی بڑی بغاوت سبے۔اپنالّہ

ر مال مے اور جو لوگ اللہ برا وراس کی کتابوں براس کے دسولوں برا بیان رکھتے ہیں۔ ان سے متمنی کرتے ہیں مورة المائدہ ہی فرمایا:

قُسُلُ يَا هُسُلُ الْكِتَابِ هَسَلُ الْهِ فَرَا وَيَجِهُ الْهِ اللَّهُ كَابِ وَيَهِ وَوَ تَنْقِهُ هُوْنَ مِنَّا اللَّا الْفَادَ الْمَثَا الْمَالُ الْمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّ

رکیونگرایمان قبول نہیں کرئے) . اس آیت میں مساف بتا دیا کہ میم دونصاریٰ کی دشمنی صرف اس سے ہے کہ اللہ اوراس کے رمولوں پرایمان لاکے ہیں ۔

کیا وگوں نے برخیال کو رکھ ہے کہ وہ اتنا کنے پرچیوٹ جائیں کے کہ ہم ایان لاستے اوران کو آزایا زجائے گا اور باسٹ بربر مقیقت ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو آذبا یا ج ان سے پہلے تھے سوالڈرتعاتی منرورمنرور جان کے گا۔ ان لوگوں کوجہ ہے ہی اورمنرور جان کے گا۔ ان لوگوں کوجہ ہے ہی اورمنرور

صفرت خاب رضی الدّعند نے بیان فرمایا کی ہم نے رمول الشّر صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اُن تکیفوں کی شکا بیت کی جو مشرکین کر سے پہنچی رمی تغییں ،اس وقت آپ کو برکے سایہ میں چا درسے کیر دگائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ ہم نے عرض گیا گیا آپ اللّہ سے وُ عا نہیں فرماتے ؟ یہ من کرآپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو مسلمان ہے ان میں سے بعض کو زمین میں گڑھا کھود کر کھوا کر دیا مباتا تھا بھر آ دہ لاکر مرکے اُوبر سے لے کر

رینجے تک) جبردیا جاتا تھا جس کے دوٹکوٹ ہو ماتے تھے۔ یہ کلیف بھی اُن کوان کے دین سے نہیں روکتی تھی ۔ اور ان کے مئروں میں نوسیے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جو گوشت سے گزرکہ ہمری اور پھٹے تک جہنے جاتی تھی اور ریوچیز انہیں ان کے دین سنے ہی وکتی محتی ۔ (مث کو ق عن البخاری ص ۵۲۵)

ان آیات میں بر بتایا کہ کا فرول کی طرف سے سلمانوں کو ایزائیں ہینجیس گی اور الحمد للتر آج کے سلمان بھی تکلیفیں جیلتے ہیں مگراسلام نہیں جھوڑستے۔

رسول الشمسلی الشه علیه وسلم کاکام برط حقار با بتلیغ بوتی رہی ، مردعورت کان برح قرب برح ورت کان برح قرب برح بورخ کے بیٹے کئے تھے ان کا بٹنا بھی تبلیغ تھا ۔ اس سے کہ دیجھنے والے یہ بات بچھنے برح بورخ کے کاگرا نہوں نے اسلام قبول کر کے تق کو کہ بہیں با یا اورا بیان کی مھاکسس محسوس نہیں کی تو کیا بات ہے کہ انہیں اتنا پٹنا کشنا منظور سے بیکن اسلام سے بھرنا منظور نہیں بھزات محابہ رصی الشرع نہی کا اللہ علیہ وسی الشرع نہیں کا اللہ علیہ وسلام کا فرجی نہی نہی کے واقعات سن کرا یک منظر اسلام کا فرجی نہی نہی کے واقعات سن کرا یک منظر اسلام کا فرجی نہی نہی کہ کے افران کے مواقع علامی برح بورا بات ہو جا تا جہ کہ ملاح تھی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات میں ایسی عقبی کہ جو ایک مرتبہ ان کے ملقم علامی بیر طوح کے بہاڑ تو رائے جاتے ہے اور اس بے رحی اور ب ورب عدد دری سے سائے برطام وسم کے بہاڑ تو رائے جاتے ہے اور اس بے رحی اور ب ورب ان کا نہا تھا ان جاتے ہے کہ اور اس بے رحی اور ب دردی سے سائے جاتے ہے کہ آج ان واقعات کوک بوں میں بڑھ کر تھی بدن کا نہا تھی آگے۔ برسہ برس ان ہی مظالم سے سالھ پڑتا رائ مگر کوئی بھی ان کی وجہ سے اسلام سے مالیت پڑتا رائ مگر کوئی بھی ان کی وجہ سے اسلام سے ما بیر من نکالیہ

یبی ایمان کی وه لذّت ب اورلفین آخرت ب کرجب برقل نے البسفیان سے پوچیا کہ محدر رول الله صلی الله رقائی علیہ وسلم پرایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو البرسفیان نے جواب میں کہا کران پرایمان لانے والے بڑھتے بھے جارہ ہیں کرم رقل نے کہا و دے دالگ امرا لایمان حتی میتھ

ایمان کایم طریقہ ہے کہ اسس کے ماننے والے بڑھتے ہیں یہاں تک کر درج کال کو پہنے جائے۔ بچر ہر قل نے بچھا کہ جو لوگ ایمان قبول کر ہینتے ہیں کیا اس دین سے ناراص ہو کرکوئ شخص مرتد بھی ہو جاتا ہے ابوسغیان نے کہا ایسا نہیں ہوتا۔ اسس بر ہرتسل نے کہا و کن لاگ الایمان حبین تحالط بشاشت نے المقلوب یعنی ایمان کا یہی اثر ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں جگر کم الدیسی ولقد صدق من قال ولا تھا۔

م اسيرشىنەخواھىدرھائىدېنىد

شكادش نجويد خلاص اذكمند

مختلف ممالک سے خبری آتی رہتی ہیں کرسلمانوں پرا سے ایسے مظالم ہو رہیے ہیں الحدلتہ مسلمان سب بجر برداشت کرتے ہیں ان کلیغوں سے ان کیان میں مزید نواز نیت اور قوت آماتی ہے اسٹر کی رمنا کی طلب انہیں ڈاوال ڈولئی ہی ہوسنے دہتی ، ہندؤستان ہیں کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرلیتا ہے تو اس کی جان کے لائے ہوجاتے ہیں اور وہ اپنے ہوی بحل الدیر جواتے ہیں اور وہ اپنے ہوی بحول اور اموال اور دکانوں سے کے ہی ما آلہ الشرقعات ہی استقامت و بتاسے ذالحد حد دللہ العدلی المصیب د

اب مم رسول الشرصل الشرتعالى عليه وسلم كى تكاليف كالجيد نمونه اور حصرات صحابي كوم رسم رسم الشرتعالي عليه وسلم كى تكاليف كالجيد نمونه اور حصرات صحابي كالميذاؤن اور مشقتون اور صبروتمل كه واقعات في المدروة الم

نق كرية بي وبالله التوفيق .

ربيد بن عباد ف بيان كيا رج بعد بي مسلمان بو محتر عنى كري ف سوق فى المجازي وكي عنه الشرع الشرع الشرع النافي الم الشرع الشرع النافي المنظم المازاري آف واسك الوكول من خطاب كريك فرمار من عنه ي المنه المنظم المنافي المنظم المنافي المنطب المنطب

المصحع بخارى ص

علامدابن كميررهمان فرماتي بي كرادى في اسى ابوجېل كا ذكركيا إنظام

ووالولب يكا قصر ب.

ایک مرتبہ رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کعبہ شریف کے پاس طیم میں نماز پڑھ ہے سے کہ اچا نک کھیے کا فروں میں سے ایک بدیخت کا فرجس کا نام عقبہ بن ابی عیط عقاب کے قریب آیا اور آپ کی مبارک گرون میں اس نے اپنی چا در ڈال کاس نور سے کمپنی کہ آپ کا گلامبارک گھٹ گیا ۔ یہ حال دی کھی کہ لوگوں نے شور مجایا اور یہ سیجھے لیا کہ آپ کو اس بد بخت نے شہید ہی کردیا اور آ واڈسن کر صفرت الو بحر رضی اللہ تعالیق میں ایک تھٹ گؤٹ کو تعالیق میں ایک تھٹ کو مٹایا اور ہوں فرمایا اَ تَقْتُ لُوْنَ کَ رَجُ لَا اَنْ اَنْ اَلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِللّٰهِ کُلُونَ کَ اِللّٰهِ کُلُونَ اللّٰهِ کُلُونَ کَ اِللّٰهِ کُلُونَ اللّٰهِ کُلُونَ کَاراللّٰهُ کُلُونَ کَاراللّٰہُ کُلُونَ کَاراللّٰہُ کُلُونَ اِللّٰہِ کُلُونَ کَاراللّٰہُ کُلُونَ کَاللّٰہِ کُلُونَ کَاراللّٰہُ کُلُونَ کَاراللّٰہُ کُلُونَ کَاراللّٰہُ کُلُونَ کُلُونَ کَاراللّٰہُ کُلُونَ کَاراللّٰہُ کُلُونَ کَاراللّٰہُ کُلُونَ کُلُونَ کَاراللّٰہُ کُلُونِ کَاراللّٰہُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کَلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ ک

حصرت عبدالله بن مسعود رصی الله تعالی عند فرائے بین کدایک دن دیول الله صلی الله علیہ وسلم مریس نماز بڑھ رہے عقم اور مکہ کے بڑے بڑے سات کا فرجن ہیں الوجہل بہت بید و رجی مقبة بن ابی مُعَیط امیۃ بن ضلعت اوران کے علاوہ ود کا فسر و باس موجود ہے جب آئی مجدہ میں گئے تو لمباسجدہ کیا۔ آئی کو ہی معالی میں دکھے کو ابوجہل نے کہا کہ تم میں سے ایساکون کرے گا جو فلال قبیلہ کے اونٹوں کی لیدھ (اور دوسسری روایت میں ہے اوجھڑی) لاکرمح دراصل الله علیہ وسلم) پر فوال دے رہاں کر بد بخت

لدالداء م الاج ١ ع ميح بخارى م ١١٨

عقبه بن الى مُعيُوا تُحا اواس فے ليده الكرآب كے مُبارك كا ندهوں يربحه كى مالت يلى والى دى جعفرت عبدائة بن سعود رضى الله عن فرائة بن كو بن كو بن كو بن كو بن الله والله والله

اس برہنے اور ہنتے ہنتے ایک وورسے کرجب وہ بد بخت اپنی یہ کمینہ حرکت کرگذرہ تر اس برہنے اور ہنتے ہنتے ایک دوسرے پر گر حاتے ہے بحضرت عبد اللہ بن مورش اللہ تعالیٰ عند فریاتے ہیں کراللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بددعا قبول نریائی اور بدر کی جنگ میں یہ سب مقتول ہوئے کیے

ربیة بن میدالدی کمتے ای کرسول قداصلی الله تعالی علیه والم کا مکان شریت الرابب اور مقبة بن ابی معیط کے گھروں کے درمیان میں تھا۔ وشمنی سے لاگ آپ کے دروازے برکوڑاکرکٹ اورگندی چیزی ڈال دیا کہ تفسقے جب آپ کان شرایت نشر لین سے مشادستے تقاور فرج نشر لین سے مشادستے تقاور فرج کے بیشن ال جو اگر ہند کا یک مقت و تشریق ایران کا کا مقت کے بیشن داے قریشیو! یہ تو تم نے فروس کا کا اطاعی بہیں کہتے تھے

عز دهٔ احدین جو کیمسلمانوں کوتکلیفیں ہینجیں اورصیبیوں کا سامنا ہواان مذکرہ

له بخارى وسلم . له البداير ١١ - سله اخرجه الطبراني في الاوسط ١١ -

غزوات کے بیان میں آنے گاانشاراللہ بغالے۔

ایک دن ایسا براک اوجبل نے رسول الشم سل الشرتعالی علیہ وہم کونماز بڑھے ہے روکا تو آپ نے ابوجبل کو بھبرک دیا۔ اس برا بوجبل نے کہا دکہ مجے بھبر کے بوئی پر یہ دادی کو تھوڑ وں سے اور فوجی لوگوں سے بھر دول گااس برآیات ذیل نازل برتی میں ۔ کے لاگ آب نُ آٹ ف یک شک و لکون سے بھر دول گااس برآیات ذیل نازل برتی میں ۔ کے لاگ آب نُ آٹ ف یک شک و لکون سے بازیز آیاتو ہم اس کی بیشان کو بجرا کر کے داکر کے اور کو اس سے بازیز آیاتو ہم اس کی بیشان کو بجرا کر کے داکر کے اسے بازیز آیاتو ہم اس کی بیشان کو بجرا کر کے داکر کے اسے بازیز آیاتو ہم اس کی بیشان کو بجرا کر کے داکر کے داکر کے دیا کا رہے ) .

وَلْیَدُ عُ مَادِیهُ (سوجب وہ عذاب میں بتلام ابنی مجلس والوں کو بلا اس کاکوئی بس نہیں جل سکتا معالم التنزلی میں زجاج سے نقل کیاہے کہ ذُبَانِیهُ اس کاکوئی بس نقل کیاہے کہ ذُبَانِیهُ سے دوزخ کے فرشتے مراد ہیں جنہیں سورہ التحریم میں غِلاَظ میشد ادُونرایا ہے ئىز حضرت! بن عېسىن سےنقل كىلىپ كەاگرا بوجېل اپنى مجلس دا يوں كو بلالىتا تواللە تعالى كەذ ئا دىئە فرشتے اسے كچرفساتے۔

جیساکداور بیان کیاگیا آیات بالاالوجهل لعین کی ہے اوبی اور برتمیزی اور
کستاخی پر نازل ہوئیں اس کے بارے ہیں جو کنسفی اپالٹ اَ حِبیَةِ فرمایا ہے اس
سے اس کی دنیا کی ذکت بھی مراد لی جاسکتی ہے بدر کی نظائی میں وہ دیگر مشرکین کر سے ساتھ براے طمطرات اور نخرو غرور سکے ساتھ آیا اور بُری طرح مقتول ہوااگر آیت
کے ساتھ براے طمطرات اور نخرو غرور سکے ساتھ آیا اور بُری طرح مقتول ہوااگر آیت
دوح المعانی میں یہ دوایت بھی نقل ک سے کہ جنگ بدر کے موقع برحضرت عبداللہ ابن مصعود رصی اللہ تعالی میں ماضرکنے
مسعود رصی اللہ تعالی عن نے جب اس کا سرکا ف دیا اور فدمت عالی میں ماضرکنے
مسعود رصی اللہ تعالی میں موراخ کیا اور میں دھاگر ڈال کو کھینے تا ہوئے لیا تھا۔
اس میں دھاگر ڈال کھینے تا ہوئے لیے گئے۔

اور آخرت کا عذاب اورواں کو ذلت مراد لی جائے تو دو بھی مراد لے سکتے

بين بسورة المؤمن من فرمايات.

معصرت الوجر صندي كوايدا بهنجانا بهنج كئ وصنرت الوجر مديق رض الله عند في الله عند في الله عند في الله عند في مسلم الله عليه ولم سع درخواست كى كملم كلااسلام كى دعوت دى ما الله علان تبليغ كى حاسة . آنخصرت منى الله عليه وسلم سفا قل توانكار ما الله علان تبليغ كى حاسة . آنخصرت منى الله عليه وسلم سفا قل توانكار فرما يا محرج بمعزرت صديق مين الله تعالى وسائق الدا وراصوار كرست دست تو قرايا كرج ب معزرت صديق من الله تعالى الأرسلمانول كوسائق الحرمسي حرام بي بهنج آب في النه كال المرسي حرام بي بهنج

مسلمان تنفرق بوکراپنے اپینے قبیلہ کے آدمیوں میں بیٹھ گئے اور تصرت الوکر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان تنفر میں اللہ تعالیٰ متعالیٰ میں کا سام کی دعوت دینے کے لئے تعربی سندوع فرمادی، محصنورا قدس مسلی الشرعلیہ تھی تشریف فرماد ہے جصرت صدیق منی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقربی کے بارے میں میرت نگار حصرات میکھتے ہیں کہ:

نَكَاتَ أَوَّلُ خَطِيْبِ دَ عَتَ الِهِ كَرِيْ كَى يَقْرِدِ اللهِ مِن مَتِ بِهِ لِي إلى اللهِ وَدُسُولِهِ صَسَلَى اللهُ تَعْرِيعِي جِوَاللهِ تَعَالَى اوراس كَدْيِم لِي تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَدَّحَد. صَلَاتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّحَد.

دعوت اسلام کی تقریم جوتے ہی مشرکین صنرت صدیق اکبر اور دیگرسلانوں پر چاروں طرف سے فوٹ بر اور سلانوں کی بہت زیادہ مار بیٹ کی اور صفرت صدیق رضی الفر عنہ کو قال میں اور سلانوں کی بہت زیادہ مارک خون آنوں ہوگیا اور ناک مدیق رضی الفر عنہ کو قول اور لاتوں سے صفرت صدیق کو مالا گیا اور اسس قدر آب کا مذہبیتا گیا کہ صورت مک مذہبیانی جاتی تھی۔ عتبہ بن ربعیہ کا فرسف آب کا مارے میں بہت زیادہ شقاوت اور برنحی کا اظہار کیا تھا۔

عضرت الو کرصدی صفی الله لقال و اقعد کا پنة جلاتو حلوں کی وجہ سے ہے ہوش الموسکے سنے ، جب آپ کے تبیلہ والوں کو واقعہ کا پنة جلاتو جلدی جلدی دوشہ ہوئے اسے اور تصفرت صدیق کوششر کین کے نرغہ سے چھڑا کر گھر لے گئے اور تو کہ کہ چوٹ بہت زیادہ آئی تھی ۔ اس لئے ان کے بچنے کا یقین بائکل مذر با عقا اور قبیلہ والے بھی گو کا فرستے لیکن قومی میں یہ آعلان کو یا کہ فرائی قومی میں یہ آعلان کو یا کہ فرائی قسم اگر الو کر فرنہ نے تو ہم ان کے بدلہ عتب بن رمیعہ کو مار ڈوالیس گے ۔ مفاری صفرت صدیق وضی الله تقال کو یا کہ اور تبیلہ کے آدمی صفرت صدیق وضی الله تقال کو بوشس میں لانے کی کوششس کے سے بالا تفظیمی کا کہ کو حضرت صدیق رصنی الله تو بوش آیا اور زبان سے ستے بہلا لفظیمی کا کہ کو حضرت صدیق رصنی الله خوش آیا اور زبان سے ستے بہلا لفظیمی کا کہ

130

مَا فَعِلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَا فَعِلْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَى اللهُ مَا كَالِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ . عالى بع.

جب قبیل کے آدموں نے یک رسا آو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عذبی بہت ناراص ہوئے اور ان کو طامت کرنے سے کئے کتم بھی عمیب ہومحد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے تم پرمسیب آئی اور اب ہوشس آیا تو اب عمی ابنی کا دھیان ہے۔

اس کے بعد وہ لوگ جِلے گئے اور صنب صدایتی رضی المترتعالی عن کو والدہ ما المخیرے کہ کے کہ ان کو کھی کھا بلادیں۔ والدہ صاحبہ کچے تیار کرے لائیں اور کھانے پراصرار کیا۔ حضرت صدایتی وضی الله تعالیہ خاند مسرور کا کنات صلی الله تعالیہ علیہ وسلم کا حال معلی ہوئے بغیر کھا کا پینا پسند نزکیا اور بہی موال کرتے رہے کہ درمول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کا حال بتا وّ۔ والدہ ما جدہ نے کہا کہ چھے تو ان کا حال معلی بنیں ہے۔ فرمایا۔ اچھاتو ام جیل سے جا کر دریا فت کر آؤ ان کو صنر ورمعنوم ہوگا دکیو کہ وہ مسلمان تھیں اور اس وقت مصنرت صدایتی رصی الله تعالی والدہ صافتہ ملمان میں ،

دالده صاحبهام جمیل کے پاس گمیں اور ان سے کہا کہ اور کرنے تم سے قرد بن عبداللہ کا حال معلوم کیا ہے جو کو سلمان اس وقت کم اسپنے اسلام کو لوشیدہ رکھنے نے۔ اس سے حضرت م جمیل رضی اللہ عنہانے فرراً جواب دیا کہ بس نہ الو بحر کو جانتی ہوں نہ محرد رصلی اللہ علیہ وسلم ) سے واقف ہوں۔ اس اگرتم کہوتو تمہار سے بیٹے کو میل کرد کیم آؤں ، ام انخیر (حضرت صدیق رصی اللہ عنہ کی والدہ ) نے ام جمب ل منی اللہ تعالی عنہا کی بیشکش قبول فرمائی اور ان کے چلنے کو فینیمت جان کران کو ساتھ نے کرا پینے گھرا کیس بھنرت ام جمیل کی نظر صنرت صدیق کر پڑی توان کی حالت دکھ کرصد مربرداشت نہ کرسکیں اور ان کو دیکھتے ہی بے تحاشا رو سے تکسی اور زور سے وں یکار کر کہا .

وَاللَّهُ إِنَّ قُومًا نَا لُسُواهِ ذَا مِدَا كُتِم مِن لاكون فِي مَا أَي مِعَال بِنَايا

مِنْكَ لَاَمُهُ لُ فِئْتِي وَحُفْرِ وَإِنِّ لَاَدُجُوْ اَنْ يَسْتَقِمَ اللهُ الْكُ مِنْهُمُ مُ

یعنینا بدکردارا درفاسق بی بی خدا سے امیدکرتی بوں کرفداتہاری طرف سے نؤدان سے انتقام ہے گا.

حضرت صدیق رضی الله تعالی عند نے صفرت ام جمیل رصی الله تعالی عنها سے صفوراً قدر صفی الله علیہ وہم کا حال معنوم کیا ۔ انہوں نے ام الخیر کی طرف اشارہ کیک کہا کہ یہن رہی ہیں (چونکہ بیسلمان نہیں ہیں اس لئے ان کے سامنے کہنا تھیک نہیں معلوم ہوتا) حضرت صدیق رضی الله تعالی عند نے فرط یا لا شیخی عَلَیٰ ہے وہ نہیا (ان سے کچھوف ذکرو) لہٰذا انہوں نے صفوراً قدس صلی الله علیہ وسلم کا حال بتا یا کہ آپ صبح سالم ہیں فکر ذکرو ۔ حضرت صدیق رصی الله عند دریافت کیا کہاں تشریعی حسالم ہیں فکر ذکرو ۔ حضرت صدیق رصی الله عند دریافت کیا کہاں تشریعی فرط ہیں جضرت ام جمیل وہی الله عنہا نے عرص کی کرای ان ارقم کے کان ای الله علیہ کی کان این ارقم کے کان کی کھول کان کی دیارت ذکر لوں گا ذکھ کے کھول کان کہ کھوگھوں گا نہ کھی بیوں گا در کھی ہیوں گا نہ کھی بیوں گا دریا گو

ماں کی مامتا بڑی زبردست بیمیز ہے جواولاد کے لئے اپنی مرض کے خلاف
بہت سے کام کرائیتی ہے اس مامتا کے باعث حضرت صدیق کی والدہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہا سرور کا مُناست مسلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت بی ہے جلنے پر راضی ہوگئیں۔
کونکہ وہ ان کو کچہ کھلانا چاہتی تھیں اور یہ سید کا مُناست مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم کی زیار کے بغیر نہ کھلنے کہ تسم کھا جیٹے ۔ لہٰذا جب فاصی رات گذرگی ۔ راستہ میں لوگوں کی اید ورفت بندم وکئی توام جمیل اورام الخیرصرت صدیق رضی اللہ عزکورسول نش را اللہ علیہ وسلم کی فدرست میں ہے کہ بنج ہیں ۔ جیسے ہی حضرت صدیق میں اللہ عنہ وصلی اقدام اللہ علیہ وسلم کی فدرست میں ہے کہ بنج ہیں ۔ جیسے ہی حضرت صدیق میں اللہ علیہ وسلم کشریف دیکھ سے توصلی اقدام مسل اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق میں اللہ عزر سے بیٹ گئے اور بہت ذیادہ روسے اور مسل اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق میں اللہ عزر سے بیٹ گئے اور بہت ذیادہ روسے اور اللہ کے ساتھ دیگر مسلمان بھی روستے ۔

حضرت صديق رمنى الشرعنه ني موقعة تناسى سے كام ليا اورا بنى والدہ كواسلام

کے دائرہ یں شامل کرنے کے گفتگونٹر دع کی اور سید مالم ملی اللہ وہم سے عرض کیا کہ میار سول اللہ میری والدہ ہیں مجر پر پڑی شفعت کرتی ہیں۔ آپ کی باہر کمت ذات ہے۔ آپ ان کے مسلمان ہو جانے کے سلے اللہ سے دما فرا دیجے اول ان کو بھی اسلام کی دعوت دے دیے گئے۔ کیا بجیب ہے کہ آپ کی برکت سے فعلمان کو دیمی اسلام کی دعوت دے دیے گئے۔ کیا بجیب ہے کہ آپ کی برکت سے فعلمان کو دیمی دورخ سے بچا دے ہے۔

راوی کابیان ہے کہ اسی دقت بھنوراً قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دُعاکی اور ان کو اسسلام کی دعوت دی ۔ چنا پخہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں . دالحد مد للله تعالیٰ علیٰ خالاہے۔

ایک روز جب کرترین کی نے صفرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیے علیہ وہ کم کو بہت سنایا اور حضرت الو کم دسریق و نی اللہ کا فرید ہوئی تو دوڑ ہے ہوئے گئے اور آن کفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی افریق و نی اللہ کا اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوڑ کر ابو کر رہر بل پڑھے ان کی خور سستایا اور سرکے بال کھینے۔ ان کی بیش وسلم کو جھوڑ کر ابو کر رہر بل پڑھے ان کو خوب ستایا اور سرکے بال کھینے۔ ان کی بیش اسمار دسی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کرجب ابا جان ہما دسے پاس پہنچے تو اپنے بالوں اسمار دسی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں کرجب ابا جان ہما دسے پاس پہنچے تو اپنے بالوں کے جس حصتہ کو بھی بائے میں لیے بیٹے بالوں کے جس حصتہ کو بھی بائے میں لیے بیٹے بالوں ان جس حصتہ کو بھی بائے میں ان اللہ کی ان میں ان ان اللہ کی کھوئی ان میں ان ان اللہ کی کھوئی ان میں ان ان اللہ کی کھوئی ان ان اللہ کی ان میں ان ان اللہ کی کھوئی کی کھوئی ان ان اللہ کی کھوئی ان ان اللہ کی کھوئی کی کھوئی ان ان ان ان ان ان ان ان ان کھوئی کھوئی ان ان ان ان ان ان کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کو کھوئی کھوئی

سعیدبن زیدًا در فاطر بهنت خطاب کی مارپریٹ اور حصرت عمر بن خطاب کااِسلام قبول کرنا

حصرت فاطمه بنت الخطاب صى الله تعالى عنها مصرت عمر فاروق وضوالله نغالى عنها معضرت عمر فاروق وضوالله نغالى عنه كربين اورحضرت سعيد بن فريد رصى الله تعالى عنه كى بيوى تقيل يدونول ميال بيوى بي ابتدائ اسلام بى بين سلمان بوسك مع يصفرت عمر صى الله تعالى عنه في ابتدائ معرض الله تعالى عنه في ابتدائه مين المرابي الن دونول كواسلام قبول كرسف كرج مي ما دا بينا تعالى عنه في المينا عقال

134

ا در ان می دونوں کے ذریعہ خود بھی مسلمان جوئے جس کا مفصل قصہ یہ ہے کہ عمرا کیہ روز تلوار لے کرمسرور عالم صلی النّه علیہ ولم کو (بزعم خود) قبل کرنے کے ارادہ سے چلے۔ اس وقت آنخصرت الشرعليه وللم الشخصار رضى التدعنيم كرسائد وحوتغريبابم مردعورت نظياً صفاكم قريب ايك كهرمي تشرليف ركهته محاور آيج ساغيو يں ابو بكڑعل جمزو بن عبالمطلب رضي الشرتعالي عنهم موجو وسقتے اور حضرت خباب بن الارت رضی الله تعالی حنه صنرت عمر دکی بہن کے گھر قرآن مجید کی تعلیم دینے گئے الوتے بچے بھنرت عمر الوار لئے جلے مارہ سے بچے کہ واست میں سعدین ابی وقات د یانعبم بن عبدالله) سے ملاقات ، موتئ ۔ انبوں نے سوال کیا عمر کہاں چلے ؟ سوا گا بدخون موكركه دياكراس سنئ مذم بسب كياني محيصلي الغدعليه وتلم كوختم كريف ك ئے جار ا ہوں جس نے فریش میں تفسقے ڈال دیا ہے۔ ان کو بے عقل بتا یا ہے اوران کے دین کوحیب ساکا پاہے اوران کے معبودوں کو گالیاں دی ہیں! سائل نے کہاکرتم فریب نفس میں مبتلا ہو۔ کیا سمجھتے ہو کر محست کرکوفتل کرکے زندہ رہ سکوکے اور عبد مناف کی اولا د (جو حنوراً قد س کی ایڈ علیہ ولم کے کنیہ کے لوگ منے اتم کو بدلہ میں تسل رکریں گے ؟ ذرا اپنے گھروالوں کی خبرتولوا ور ان کوتو در كرو-انبوں نے اسلام قبول كرلياہے! بولے ميرے كون سے كھروالے مسلمان ہو كة ؟ مخاطب كهاتهارى ببن فاطمه اورتهاد معهول سعيدبن زيد! یہ سنتے ہی بہن کے گھر کا رُخ کیا۔ و بال حضرت خباب رمنی الشیعنہ دولوں میاں بیوی کومور و طلم پڑھارہ سے بھے جوا یک صحیفہ میں بھی ہوئی ان کے پاس موجود محتی حضرت عمرنے در دازہ پر بہنے کرکواڑ کھلول نے کے لئے اُواز دی توحضرت خیاب رمنی الشرتعالیٰ عندان کی آ دازسن کراندر گھر بیں جیپ گھنا ورحضرت فاطر رصنی الشر عنهانے کواٹر کھول دیے عمراندر پہنچے اور چونکہ ماہر سے حصرت خیاب رضی اللہ

له یه وه حضرات مخفر جنهوں نے مبشر کی ہجرت نہ کی تھی اور تکر ہی جی رہ گئے مخفے اور ان کے علاوہ باقی حمایہ مبتر کو چلے گئے مخفر حضرت عمر ہجرت حبشہ کے بعد می مسلمان ہو سف کھنے ۱۲

تعالی عند کے قرآن پڑھانے کی آواز سن چکے تھے۔ اس لئے بہن اور بہنوئی سے دیا فت

کیاکہ کیسی آواز آرہی تھی ؟ جواب دیاکہ کچے نہیں ہم دونوں یا تیں کر رہے تھے ایکے

نگے بیں نے شناہے کہ منے محد کا دین اختیار کر لیاہے ؟ حضرت سعید بن زیدر حنی لا

تعالیٰ عند نے جواب دیا کہ اگران کا دین تی ہوتو کیا بڑائی ہے ؟ پرسنتے ہی ان کی ڈاٹھی

پر کو کھینی اور زمین برگراکران کو ما را پٹیا۔ بہن نے اپنے شوہ ہرکو بچانا جا اتو بہن کے

چہسے دہر می اس زور سے طمانچہ ماراک خون نکل آیا۔ دونوں میاں بیوی نے کہاکہ اللہ جم مسلمان ہوگئے تم سے جو ہوسکتا ہے کہ لو۔

ہم مسلمان ہوگئے تم سے جو ہوسکتا ہے کہ لو۔

فدا کاکرناایسا ہواکہ خصہ میں مار بہٹ توکر بیٹے مگر ہہن کے جہدے پر بہتا ہوا خون دکی دکر شرمندہ ہوگئا ورخصہ کا بوشس بھی مختیا ہوگیا۔ بہن سنے اچھا یہ صحیفہ مجھے بھی دکھا و ۔ دکیوں اس بی کیا کھا ہے اور محکہ پر کیا نازل ہوا ہے بہن نے کہاتم اس کو جاک کر دوسے لہٰ ذائم کو زدیں گے۔ پر جواب من کر اپنے معبود دوں کی قتم کھاکہ کہا کہ میں ضرور واپس کر دول گا! بہن نے کہاتم ناپاک ہوا وراس کو مون پاک بندے چھو سکتے ہیں۔ بہت اصرار کیا گر بغیر خسل کے ان کے باتھ ہی صحیفہ مبارک دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ لہٰذا مجبور اعسل کیا اوراس کے بعد اس صحیفہ کو پڑھا۔ سورہ کلنہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کہنے سکے کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ جو جھے ماصر ہو کرمشرف براسلام ہوئے۔ رالبالیہ وغیرہ)

تعفرت عمرونی الله تعالی عند کے مسلمان ہو کے ہی قریش کی بمت ٹوٹ گئ اور مسلمان علی الاعلان مب رحزام میں نماز پڑھے نی کے بحضرت عبدالله بن مسعود رصی الله تعالی عند فروائے سے کہ مماز لُن اَ بعد قَی مُدن دُا اُسْلَدَ عُمر بُون الْحَطّابِ مسلمان بوسے اور ابن مسعود رصی الله تعالی عزیت ہوگئے جس روز عمر بن خطاب مسلمان بوسے اور ابن مسعود رصی الله تعالی عند رہمی فرما ایکر سے تھے : ان اسد لاحر عدر کان فتحیًا عرکام سلمان ہونام سلمان کی فتح تھی

دان کی ہجستہ ان کی نصرت تھی وان أَمَازُيتَهُ كَامَتُ دُخْمُهُ لُكُ اوران كاميرالمومنين جونا رهبت مخيا رسول الشصلي الترتعاني عليه وللم ن الترتعالي سع د عالى يحى كريا الترعمر بن خطاب ياعمروبن مشام كواسلام قبول كرسف كى توفيق عطا فرما الترتعاسك سشانه نے حصرت عمرین خطاب رضی اللہ تعالے عن کے بارسے میں وعا قبول فر مائی۔ اسلام قبول كرفے بعد عرض كياكہ بارسول الشريم دين حق پر بي مارادين كيول يوسنسيده رسب اورمشركين كادين كيونكرظا سررس جب كروه باطل مربي. آب فرایا اعدا به ایم بهاری تعداد کم مے کھدانتظار کرویصرت عشف عوض کیا تسماس ذات کیس نے ایپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے میں اب مشرکین کی مجلس پی جانا ہوں ہمجیس میں پہنچ کراپنے ایمان کا علان کرتا ہوں ۔ یہ کہ کرحصریتے سے صی التدعیهٔ مسیر حرام میں آئے بچرکعبہ شریع کا طواف کیا و ہاں سے باہر بھے تو قراش ك طرف روارة موسة الوجهل في كهاك فلال تخص كهتاسي كمم بددين موسكة مهو. صرت عمرة الشَّهَدُانُ لاَّ إله إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لأُسْرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَتَ مُحَدِينَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وِيُصِرُمِ وَمِنايا. آپ كايكم سنانًا بِهَا دَمِشْرُيْنِ أُن كَي مارىيىية كے لئے الله كھرے موسے ليكن وہ غالب آگئے قریش کی شامت آن کھی جب ان کے س<u>جے م</u>شرکین میں جوا کیشخص عتبہ بن رہیم تها حصزت عمر منى الله رتعالے عنه اس پر حیق هر مبیط کئے اس کی آنکھوں میں انگلیاں دے دیں اور مار مارکراس کا مجتوبنا دیا عتبہ چیخا تو حضرت عمر رضی اللہ عند مب گئے ا دراس کے بعد حوصی قبریب آیا تھا اس کی خبر لیتے بچے اس کے بعد حضرت عمر

رصى الشرعنة قريش كى مجانس مي بينج مرحلس مي اسيف ايمان لاف كااعلان كيا،

بهر خدمت عالى مين ما صر جوكرعرض كياكه يا رسول الشرصلي الشرعليد وسلم اب كوفئ

بات نہیں مشرکین ک*ی کوئی مجلس ب*اقی نہیں رہی جس میں میں سنے نڈر ہو کراینا ایک

اے البدایہ والنہایص ٥٦ج

141

ا داسلام طاہر زکیا ہواس کے بعد آپ تشریب لائے بصرت عمراور حضرت ممزو آپ ك أسكة أسكم جل رج سفة آيسف بيت الله كاطواف كياا وراطمينان كساعة ظہر کی نماز رہم می بھیر حضرت عمر کے ساتھ دارار قم تشریف ہے گئے کیے جرینی الشرونی کا اسلام قبول کرنا ایک دن به وا قعد پیش آیا که رول لله ملى الله تعالى عليه وللم صفا دمياري ك قريب تشريف فراح كدوال سے الوجيل كاكرر موا . الوجيل في تكليف ده بأنين كين ا ورآيت كم بارسه مين بُرسه كلمات كمه آيك خاموشس رسهم اوريجه جواب نہ دیا الوجبل نے دین اسلام کے بارسے میں مجی بڑے الفاظ کیے۔ آپ نے پچے جواب رز دیا اور نعاموشی اختیار فرمانی و ہاں عبدالشرامین مبدعان کی ایک ۔ با ندى موجود هى اس سف يرسارى باست من ابوجېل تو كعيمتريين ك قريب قریش ک<sub>ا ک</sub>ے محبس میں جاکر بیٹھ گیا۔ ادھر آ<u>ب کے ج</u>یا صفرت صروب عبد لمطلب صی الندعنه کوالوجیل کی باتوں کی خبردے دی گئی (اس وقت تک مصرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے بھتے )ان کوشکار کا ببہت شوق تھا شکارکریے آستے بھتے تويبل كعبر شريف كاطوا ف كرت عقرا ورقريش كم ملسول مي ملت عقرست ملتے جلتے ہتے ۔ شکارے واپس آرہے ہتے کہ باندی نے واقعہ بتا دیااور کہاکہ آج ابوالحكم (الوحبل اس لقب سے شہور تھا )نے آیہ کے بھتنے کو تکلیف وی ہے ا در رُا عَبلا کہا ہے آپ کے منتج نے خا موٹی اختیاری ۔ یہن کرحضرت مرزّہ کو ہبت عصر آیا داں سے فررا روانہ بوئے دیجھا کہ الجبل مسی دوام میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہواہے کمان تو اق میں می بی الوجیل کے سربرالیسے زورسے ماری کراہے برى طرح زخى كردياا ورابوجهل مصخطاب كرك كهاكد تومير عبيتي كو يرسط لفاظ میں یاد کرتا ہے میں بجی اس کے دین بر ہوں مجھسے جو ہوسکے کرنے بنی مخزوم کے کچھ ہوگ ابوجہل کی مدد کے لئے کھڑے ہوسے سکین ابوجہل سنے روک دیا اور

له الباليدوالتبايص ٣٥٦

كباكس فاس كيعتياكوببت براءالفاظي خطاب كياب. اس دقت مصنرت حمزة نه تعبیما کی بمدر دی میں کہ دیا تھا کہ میں انہی کے دین یر ہوں نیکن بعد میں شیطان تیجھے لگ گیااس نے آکے کہا کہ توبددین ہوگیا توسنے ایسے باپ دادا کا دین جمور ریا توسف جو دین اختیار کیا ہے اس سے توموت بہتر ہے، شیطان کی ہاتوں سے متا تر ہو کر صفرت محروض نے اللہ لقالے سے دعا کی کہ جو دین میں نے اختیا رکیا ہے اگر آپ کے نزدیک ہلیت والاہے تومیرے دل میں اس کی تصدیق پخته کردیجئے ور نرمیرے سلئے کوئی صورت نکالئے جس سے ہی کسی ایک طرف طمئن بوحاول رات مجرشیطان کے وسوسے آتے رہے میں بونی کو رسول الشرصلي الشرعليم كالموست عي حاصر ، وكرليري كيفيت سناني . آب حمزه کی طرف متوجه ہوئے اورنصبیحت کی محفر کی جزاستے ڈرایا اورائیان پر جوہمتیں ملتى بين ان كى بشارت دى جعفرت ممزو اسى مجلس مين كيف مك أشهد انك صادق معمادة صدق (مي سيمي كوابي ديتا بهول كرايب سيح بي) حضرت فر کے اسلام لانے کے بعد سلمانوں میں اور زیادہ قوت آگئ، حضرت ممرال سیلے اسلام قبول كرچكے بحقے دونوں حصرات كى دجہ سے سلمانوں كومبت تقويت ملى ا در قریش کرے نے سمجے لیا کراب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواچی خاصی ق ال كن إلا وه بهت كهدائي حركتول سياز آكيك

## ++}}++

المررت ابن مشام ص ۲۹۲ ، الدايد والنبايص ۲۳ ع

## حصرت بال صبتى وخالشيخ كى منالي

آپ صبتہ کے رہنے والے تھے جعنرت عبداللہ بن مسعود رصی اللہ تعالی عن ر

ا سرورعالم صلی الله علیہ وہم ﴿ الْوِیْجُرْ ﴿ عَمَارٌ ﴿ عَمَارِی والدہ سمیے یہ واللہ تعالیٰ نے ربول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کوال اور ﴿ مقداد رصی اللہ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے ربول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کوان کے ججائے ذرایعہ دشمنوں سے بچایا اور حضرت الوکر رضی اللہ عنہ کواللہ حفا اور الن کے موالہ عنہ کواللہ حال کو اللہ عنہ کا درایعہ کی ذریبی بہنا کر دھوب میں ڈال ڈوال کر عذا ہوں وہم کے ذرایعہ کی ذریبی بہنا کر دھوب میں ڈال ڈوال کر عذا ہوں وہم کے درایعہ کی ذریبی بہنا کر دھوب میں ڈوال ڈوال کر عذا ہوں وہم کے درایعہ کی ذریبی بہنا ہوئے دھوب میں بڑے دہے عذا ہور بھرشام کو الوجل ملعون ان کو گالیاں دیتا تھا اور ڈوانٹتا تھا ۔

حضرت بلال رضی الله تعالے عندایک کا فرکے غلام سطے جب انہوں نے اسلام قبول کرلیا توان کو بڑی صیبہ توں کا سامنا کرنا پڑا، امیہ بن ضلف کا فرجوسلمانو کل بڑا دخمن تھا اور جو جنگ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ دونہ بھی کے ماچھ سے جہنم رسید موا، ان کو دو بہر کے وقت سخت گرمی میں تہتی ہوئی فرمین برگ کران کے سیسنہ پر بین کرد و بہر کے وقت سخت گرمی میں تہتی ہوئی فرمین برگ کران کے سیسنہ پر بین کرمان کو دو بہر کے وقت سخت گرمی میں تہتی ہوئی فرمین برگ کران کے سیسنہ پر بین کران کے سیسنہ پر بین کران کے سیسنہ پر بین کران کے سیسنہ پر بینے کری بھاری جٹان رکھ دیتا تھا اور ان سے یوں کہتا تھا :

لاوالله لائتزال هكذاحتى تموت اوتكفر محمد وتعبد اللات والعزى .

قسم فداک تواسی طرح بیمقریں دبارہے گاحتی کہ تومر جائے گایا محدر الشعلیہ وسلم ) کے ماسنے سے انکار کردے اور لات وعزیٰ کو پوجنے نگے ۔ وہ اس مال میں یوں مجے جاتے سے آھے کہ آھے کہ کے یعنی معبود ایک ہی ہے اس کو چھوٹر کر لات عزیٰ کو نہیں اوج سکتا ہے

اله البداية والنباييس ، دوم ٥ ج س

دن بحرک اس تکیف کے بعد رات کو زنجیروں میں یا ندوہ کر تصرت بلال صی اللہ عن اللہ عن کو شدے کا است مبات اور اللہ و ان ان کو گرم زمین پر ڈال کران زخموں کو اور زخمی کیا جاتا تھا تا کہ ہے قرار موکر اسلام سے بھر جائیں یا ترقب ترقب کر مرحائیں ، علامہ ابن کمیٹر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ یس حضرت امام احمد وغیروک روایت سے یہ بعن نقل فرایا کہ محضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ کے لڑکوں سے جوالہ کر دے جاتے ہے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں جکر دیتے بھرتے سے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں جکر دیتے بھرتے سے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں جکر دیتے بھرتے سے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں جکر دیتے بھرتے سے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں جکر دیتے بھرتے سے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں جگر دیتے بھرتے سے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں جگر دیتے بھرتے ہے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں جگر دیتے بھرتے ہے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں جگر دیتے بھرتے ہے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں میں جگر دیتے بھرتے ہے اور وہ ان کو گلی کو چوں میں کا سے ماتے ہے ۔

له البداييس مهج - ته ايمنا - تدرواه البخاري ص ٢٠٠

كُنُ تُومِي سِنداس بِي الوظائمةُ كي بيوى دام سليمُ ) ديمي جس كي المنظمون مي جندها بن ہے اور میں نے اپنے سامنے کس کے میلنے کی آہٹ من تو (نظراع اکر دسکھنے یا کسی فرشتہ كربتان اسمعام بواكروه بلال بسك

حضرت خباث بن الارت كواك بريل ما آپ مجي ان مبارك مستوں بي

بڑی بڑی صیبتیں اور طیفیں ہر داشت فراکنی مشروع مشروع میں پانچ چھ آدموں ے بعدُ سلمان بوگئے ۔ ایک عورت کے غلام سقے جب اسے بیز چلاکہ رمحہ صلی الڈعلیہ وسلم مصطنع بين تواس سفان كوميزاديني مشروع كردي بينا بخديو بأرم كريكهان کے سرکوداغ وماکرتی متی اوسے کی زرہ بہنا کردھوں میں ڈال دے ماتے سکتے جس سے گرمی اور تبش کی وجہ سے بسینوں پر نسینے بہتے رہتے گئے۔اکٹر او قات گرم

رمیت پراٹادے جاتے ہے جس کی وجہسے کمرکا گوشت کل کر گیا تھا۔

جب حضرت عمرونی الله عنه سنے اسینے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ حضرت خبا رصی الله تعالیٰ عنه سے ان کی تعلیفوں کی تفصیل و بھی توعرمن کیا کہ آپ میری کمر کو ديجيس جعنرت فاروق اعظم ميني الشرعنه ناان كي كمردعي توجيب بي شكل نظراً ليُ ا ورفسرا یا ایس کل کر تو ہم نے کسی کی بھی نہیں دیکھی ? حضرت خباب رصی اللّٰہ تعال عندفي عرض كباكه مجهة ك كانكارون يرددال كمسيثا كيا وروه انكارس اس وقت بجے جب میری کمرکی بیرنی نکل ادرا نگاروں پر زخموں سے خون کل کربہا. (اسدالغاب) كمنزالعمال بين ب كرحضرت خياب رضى الشرعند في ما ياكمشركين ني أك جلاكريه مجھے اس ميں ڈال ديا اور ايک تخص ميرے ميينے پراپنا پاؤں رکھ كر كھڑا ہوگیا۔میری کمراور آگ کے درمیان کو ل اور چیز زھتی۔

الشرك الناريخ السي تكليفين برداشت كين اورايني مان رميبتين جميلين مرحب اسلام عرب كخطست آمكے بڑھا اور فتو مات كے دروانے ملے تواس بررويا

له رواه ابخاری دستام.

کرتے کے اور فربایا کرتے کے کہ فرانخ است ہماری شکوں اور میں بتوں کا بدلہ ہم کا دنیا ہی ہیں تو نہیں سے گا ۔ آپ کہ وفات کے بعد مضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا جب ان کی قبر برگز رہوا تو فرایا ہ خباب برانشر رحم کرسے وہ اپنی رغبت سے کمان ہوئے اور خوش سے بجرت کی زندگی جہاد میں گزار دی ہمسیتیں برداشت کیں ، مسیح بی ہی کو فیمیں کو فیمی وفات بائی ، اس وقت آپ کی عمر سرم سال کی تھی ۔ عمار بس یا اسراور ان کے والدین ضوات ہم میں مار بس کے والدین ضوات ہم کا میاسراور دالدہ کا نام سمید کی تکالیف اور حبت کی توشخ بندی کی توشخ بندی کی توشخ بندی کی تم اسلام قبول کرنے کے جو اور میسا کہ دوسرے حضرات کو مکہ والوں نے متایا اور مسلام قبول کرنے کے جو اور میسا کہ دوسرے حضرات کو مکہ والوں نے متایا اور مسلام قبول کرنے کے جرم میں مار پیٹا۔ ان تینوں حضرات کو مجی بیٹنے اور مصیبت جیلئے اسلام قبول کرنے کے جرم میں مار پیٹا۔ ان تینوں حضرات کو مجی بیٹنے اور مصیبت جیلئے تعالیٰ الدار میں تکھتے ہیں کہ ا۔ تعالیٰ الدار میں تکھتے ہیں کہ ا۔

دَكَانَتُ بَنُوْ عَنُوْهِم يَخُوجُونَ بَعَمَّاد بِنْ يَاسِر قَ بِالْبَوْنِ وَ كَانُوْ الْهَلْ بَيْت إست لاَ م إذَ احْمَيتِ الظَّهِ فَيْرَةً يُعَذِّ بُوْنَهُ مُوسِ مَضَاء مكة المَّادِينَ بَهُرْسُكُمْ أَيْنَ اللَّهِ الْمَضَاء مكة المَّادِينَ المُنْ المُنْ المَادِينَ المُنْ المَادِينَ المَّادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المُنْ المَادِينَ المَادِينَ المُنْ المَادِينَ المُنْ المُنْ المُؤْمِنَ المَادِينَ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَادِينَ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَادِينَ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ ا

نيموبهمرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما الله عليه وسلم فيقول فيما المغنى صب الرال ال

تبیلہ بن مخزوم کے لوگ حضرت عاد اوران کے والدین کو دو ہمرکے دقت مگرسے با ہم زیکال کر لاست سطے اور مکر کی مبلتی ہوئی ہیھریلی زمین بر اللّ کران کو عذاب دیا کہتے ہے۔ اللّ کران کو عذاب دیا کہتے ہے۔

ان یمزن کوجب عذاب دیا جاتا مقا ا ور رمول خداصل الشدعلیروسلم کا ان پرگذر بوتا مقا تو آیپ ان کوسلی دسینے بوسئے ارشاد فرائے مقے کہ اسے یا سرے گھردا لو ممبرکردتم سے جنت کا وعدہ ہے۔ آخر کاریمنرت کاریمن اللہ تھا ہے وہ کے والد مفرت یا سرینی اللہ تعاسلے عسنہ مشرکین کاظلم وتم برداشت کرتے ہوئے اس تکلیف کی حالت ہیں شہید ہوگے اوران کی والدہ صنرت سمید بینی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سنگدل ظالم الججبل کے نیزہ ما رہنے سے شہید ہوگئیں ۔ اس معون نے نہان کے بڑھا ہے کا خیال کیا ۔ نہان کے صنعف کا اپن از لی شقا وت کے باعث ان کی شرم گاہ میں نیزہ مادکر ہمیشہ کے سنے اسپنے کو ملعون بنالیا ۔ لعنہ اللہ وقیحہ ۔

سنواتین بین سیسے بہنی شہادت حصرت سمیہ رصنی اللہ تعالے عنہا ہی کی ہوئی سیسے میں اللہ تعالے عنہا ہی کی ہوئی سیسے میں اللہ تعالے عنها وارمنا الم اللہ

مدیث تشریف کی آباد میں مصرت جماد رصی المشروز کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ مدیث تشریف میں ہے کہ دیول الشرصل الشرتعالی ملیو کی مضادرت اللہ فارت اللہ فارت اللہ منادر ۲) مارد (۱) ملی (۲) جماد (۲) سلال وضی الشرتعالی حنبہ کا م

ایک روایت ی بے کرمرور عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرمیرے
بدرمیرے حالی ابو برعمری اقتداد کرلو اور عماری میرت پر جابی اور ابن ام عب د
رعداد تربن مسعود) کی بتائی ہوئی باتوں پر ضبوطی سے عمل کرلی بحضورا قدس میلی الله
علیہ وہم نے حصرت عمار صنی الله رتعالے عنہ کے تق میں پیمی فرمایا کہ فدل نے ان کوشیطا
سے محفوظ فرما دیا ہے اور آب نے یوفرمایا میٹ عادی عَمَّالًا عادا اُ الله وَمَنْ لَا الله الله وَمَنْ الله وَمَنْ عَادی عَمَّالًا الله الله وَمَنْ عَادِیْ عَمَّالًا الله الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ عَمَادًا مُولِيَّا وَالله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمَا مِنْ مِنْ مِنْ الله وَمَا مِنْ مِنْ مِنْ الله وَمُنْ الله وَمَا مُنْ الله وَمَا مِنْ مِنْ مِنْ الله وَمَا مِنْ مِنْ مُنْ الله وَمَا مِنْ مِنْ مُنْ الله وَمَا مِنْ مُنْ مُنْ الله وَمَا مِنْ مِنْ مُنْ مَا مُنْ الله وَمَا مُنْ مُنْ مُنْ الله وَمَا مِنْ مُنْ مُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمْ مَا مُنْ الله وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الله وَنْ الله وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ

اَبْعَضَ عَمَّادًا اَبْعَضَهُ اللَّهُ يعنى صِ مَعْارِ سِ يَعْمَارِ سِ يَعْمَا وَ سِ يَعْمَا وَ سِ يَعْمَا وَ سِ يَعْمَارِ كَا عَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِمُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّه

دئیت فی مربعکارم الاخلاق وسمعت کلاماما هو بالشعر « میں نے ان کو دیکھاکہ تعد اضلاق کی تعلیم دیتے ہیں ان سے کلام بھی سنا جو شاعروں جیسا کلام نہیں ہے "

یسن کرصفرت الو ذر رصی الله تعالے عز کوتشفی ما ہوئی اور خود سامان مہت کرے مکہ کاسفراختیار کیا اور سید سے سی بہنچ بسبی دیرام ہیں بہنچ بسبی دیران بہنے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے متفطر رہے دکہ شاید ہیں تشریف ہے اس اور المح نکہ بیز مام آپ کی مخالفت کا زمانہ تعااس سے کسی سے ملاقات ہوجائی اور البو نکہ بیز مام آپ کی مخالفت کا زمانہ تعااس سے کسی سے بچھا بھی نہیں کہ مدعی نبوت جہم سے اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں اور کہاں ہیں جی کہ رات ہوگئی اور البو ذر لیٹ ہے تعاری کی کم اللہ وجہہ کی ان پر نظر بڑی تو پر دسی کی ماطر واضع کے جذبہ کے تعدان کو گھر لے گئے اوران کی جمان کرے دات جرائی ضوال مالے کوان ہوا ور کہاں سے آئے ہو۔

سیدنا حضرت علی کم الله وجهد کی دعوت که اکرمسید حرام می واپس آگئے اور شام یک سیدعالم صل الله علیہ وسلم سے ملاقات کے فتظررسے مگراس روز بھی

الما قات مذہو کی اور ات ہو جانے براین کل کی جگر آرام کرنے کے لئے لیٹ محمرے کل کے ميزبان على متصيّى مني الله تعالىٰ عنه كي هيرنظر مركَّى اور سي كريغريب بردسي بيحس غرض سے آیا تھا ابھی بوری نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی ابوذرکوایت کھرے گئے اور کھلا بلاکرسلا دیا اورکل کی طرح مسح ہونے پر الجو درمسی حرام میں دائیں تشریف لے آئے۔ شام یک مسجد حرام میں سبے اور رات کو تھر صرت علی کرم الشروج بدان کواینے گھر لے گئے ادرمهان كركة ع يوجيرى بين كرآب بهال كيس تشريف لائ بوت بي عما فركو كيابة كه ينوجوان اس نبي برايمان لاجكام اورخود اس كالجيراعان عي يحسس ک تلاش میں ہوں ۔ کے نے کہ یکا وعدہ کروکرمیری بات کامیم ہواب دو کے تو بتا دول جصرت على كرم التروجية ف محمح بات بتلف كا وعده كيا تزحضرت الوذر شف ابن آمد ك غرص بنائ جصنب على كرم الشروجبذ فرما ياكم من كى تلاش يم آئے ہو بلاست، وہ الشركے رسول ميں اب تو آرام كرلوا ورسى كوميرے ساتھ حليا ميں تم كوان كے پاس مصلوں كا جو تكم خالفت كا زور تقاا وراسلام قبول كينے والے طرح طرح سيستائ مات عقر اس العُ حضرت على مرتعني مِن النَّديْعالُ عذف يريمي فرمايا كتم ميرر: يجيم يتجيم ملتة رمنا مكراس طرح چلنا كه دينهن واله تم كوميرس سائد تمجیں اگر کہیں خطرہ مجموں گاتو ہیں پیشاب کرنے سگوں گا راور تعبض روایات یں ہے کرجو تا تھیک کرنے نگوں گا) اورتم اُ کے بڑھ جانا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ ہم دونوں ساتھ نہیں ہیں صبح بونے پرحصرت علی رضی الشرقعالے عمد کے پیچے کی دیے حتی کرسرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں بہنچے کئے چنانچہ آیٹ کی بات شنی اور اسی وقت مسلمان ہوگئے۔ آیٹ نے اس وقت کی موجودہ حالت كوديجية بوك ارشاد فرماياكه اس وقت تم اپني قوم بي چلے حاؤاوران كوهي ميري نبوت کی خبر دوا در حب ہما لا غلیہ ہومائے اس وقت میلے آنا. یشن کرالو ذریہے جواب دیاکقسم ہے اس دات کی حس نے آب کوئی دے کر پیچاہے میں تواس کلمہ كوكغارك درميان على الإعلان يژه كرسنا وُل كا. جنا يخداسي وقت بام رنتك إورسجد

سرام من من كرلمنداً وارست خوب علاكراً شهدُ اَتُ لَا إليْ وَالرَّاللَّهُ وَاكْتَ غَسَمَنَ ذَا رَّسُوُ لَ اللّهِ كَا علان كرديا . اس كله كايرُه مناعقا كمشركين جارون طرف سے ان پرٹوٹ بیٹسے اور اتنا ماراکہ زخمی کرکے زمین برڈال دیا جتی کہ ابو ذر مسے کے قریب ہوگئے۔ اسے میں مصرت عباس ضی اللہ تعالیٰ عنہ پینے گئے جواس قت مسلما ن بھی نہ ہوسے کے جعنرت عباس الوڈرکوبچانے کے لئے ان برلیٹ گئے اور کے نگے کستیانامبو اتہیں معلوم نہیں ہے کہ یقبیلہ غفار کا اُدمی ہے . شام کے راستہ یں اس کی قوم پر ہوکر گزرتے ہو۔ اگر بیمر گیا تو خفاری لوگ تم کوشام زیسنجے دیں کے اور تمہاری تجارت بند ہوجائے گی جھنرت عیاسس صی التّٰہ تعالیٰ عنہ کی ہے تا س كرمشركىن نے ابرد ركو هجوار ديا . دومرے روز صرب الو ذروعي الله تعالىٰ عنه نے مسجد حرام میں پہنچ کر ملبند آواز سے معیر کلمہ شہا دیت پڑھاا در اس روز بھی مشرکین مگہ اس مبارك كليسك سننه كي تاب نه لاستكما ورحضرت الوذر كو مار نه يحديث جميث برنسه اس روز نمجي حصرت مهاسس رضي الشرتعالة عمد نے مشرکین کو مثا ما اور تجابت شام بندمون كاخطر سمي اكر حضرت الوذَّر كي مان حييم الى ليه رسول الشرصل الشرتعالي عليه وسلم نع حضرت البوذر مسكم صدق بعن سيماتي كي تعربعيف فرمان اوريعي فرماياكه وه زبدنس مصرت عيلى عليات الم كم مشابهي الم مر برکر کا چلا ما نا معظمین می رو گئے اور داپس معظمین میں می گئے اور داپس صِشْدِنهِ مِن كُنَّةُ رَضِ كَا يَذَكُوا بَجِرِت صِشْدِي ٱللَّيْ كَا انشَارا لِعَرْتِعالَى ) ان مي مصرت عثمان بن معون عبى عقرانهول نے جب دیجیا کرسول الشد صلی الشرملیہ وسلم کے محاية كم معظم من مشركين كي طرف سے مخت تكليف ميں ہيں تو و ہيں رہ كے اوروليد بن مغیرو دمشرک ا**ندامان دے دی ۔اس سے امان دسینے کی وجہ سے شرک**س *جنرت* عَمَّالٌ بِنْ طَعُونِ وَكِيمِ بَهِ سِي كِيقِ سِيقِ ۔ ايك دن ان كے دل ميں يہ آيا كہ يہ بات احيى

له صحیح بخاری من ۱۹۹ وص ۲۵ م اله مشكرة المصابع من ۱۵ ۵

نہیں کہ میں ایک شرک آدی کی بناہ میں امن وا مان کے ساقہ گھومتا پھر تارہوں اور سول انٹر کے صحابہ میں بینے اور کہا کہ میری فرم واری بوری ہوگئ اوراب میں ٹیری امن وا مان کی ذرقہ اری بہتے اور کہا کہ میری فرم واری بوری ہوگئ اوراب میں ٹیری امن وا مان کی ذرقہ اری واپس کرتا ہوں ۔ ولید نے کہا کیا تہیں میری قوم کے کسی فرو کی طرف سے کوئی تلیف بہتری ہوئ میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور کی بناہ میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور کی بناہ میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور کی بناہ میں رمبنا ہے اور می بناہ کی واپس کرو و چنا نچے دونو می میری آئے اور ولید نے کہا کہ عضان ہے میری پناہ کی ذرقہ داری کو دائیں کرتا ہے صفرت عثمان اور دولیا کی اور بڑوک کا ایجائی نے در ایک کی اور بڑوک کا ایجائی اداکیا سیک میں صرف اسٹد کی بناہ میں رمبنا چاہتا ہوں کسی دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی دوسرے

اس كه بعديه مواكة صفرت عثمان رضى الشّه عنه قريش مكه كى ايك مجلس يهنج والرحم المعارض من الله على الله

الا كل شى؛ ماخلاالله باطل رخرداراللدكسواسب چيز باطل م

حضرت عثمان بن مفعون نے بمصرع سُ كرفرا يا توسفيح كيا۔ اس كے بعداس

فاعرف دوسرامعرع برها.

وكال نعب يملامح الة ذائل

ا در مرنعست صرورببشرورختم موگی .

یہن کرحضرت عثمانؓ نے فسرہایا ؓ تو **نے ج**ھوٹ کہا کیونکہ جنت والوں کی نعمت میں ابھہ جنتے نہ مدید گ

كبي من مراس ك

یہ ماجراد کی کر دکر اینے کام کی تردید کی ماری ہے) لبیدنے کہا استریشو! اس سے پہلے تو کھی ایسان ہوا تھا کہ مجھے تمہاری مبلسوں میں ایذا بہنچائی جاتی ہو۔ بناؤتومهی نیخص میں کہاں سے گھس آیا ؟ حاصری مجلس میں سے سی نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں کچھے دل بُرانہ کرنا چاہئے کیونکہ نیخ عمران چندنا سمجدا ور بے عقل وگوں میں سے بیر حبنہوں نے آبال دیں چھوڈ کر دوسرا نیا دین اختیار کرلیا ہے جفرت عثمان شخص سے بیر وہ اس کا ترکی برترکی جواب دیا اور معاملہ طول بکردگیا۔ حتیٰ کہ اس شخص نے بحضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ آنکھ میں اس زور سے جانا ما داکہ اس کی بینائی جاتی رہی .

دلید بن غیرو بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے یہ کیفیت دیکھ کرحضرت عمّان طیالہ تعاسلا عندسے کیا کہ :

> "اسه بهان اتم كو بعلا آنكه حاسف سه كيا فائده بموام حضرت عثمان رمني الشدعن في أبا فرمايا:

" فداکنسم میری دوسری آنگه کوهی اس کی صرورت ہے کہ اللّہ کی راہایں چیوڑ دی جائے انہوں نے یہ کھیا کہ اس سے مجھے نعصان ہوا، ہر گرنہیں ہرگز نہیں امرکز نہیں امرکز نہیں امرکز نہیں امرکز نہیں اور اللّہ برمیرا اجرواجب ہوگیا ۔ پہلے میں یہری امان میں ہوں یہری امان میں ہوں سے بڑا کوئی فلمداور طاقت والانہیں ہے "

اپنی آ بھے ہے چلے جانے پرچضرت عثمان رصنی الٹرتعاسے عمہ سنے چند شعر کے حن ہیں سے ایک برسے :

فقدعوض الرحمن منها أوابه ومن يترضه المرحمن ياقوم يسعد ترجمه: "ميرى آنكه كم بدله مين الشيائي أواب دے ديا اور ميں سے المشررامنی بردوه در تقيقت نصيب والاسبے "

مبابرین بین سب سے بیلے استاہ بین احضرت عثمان بی فلون ہی کی دفات اول ۔ ان کی دفات برن کی دفات برن کی دفات برن کی دفات برن کی کریم نے نسر ما یا نعم انسالف هولنا (عثمان بہارے لئے بہتری اسلام میں اور آئے ترت میں اور آئے ترب کو گوگا ،

حیٰ کران کے چہرے پرآپ کُرُبارک اُنسو بہنے نگے۔ جب ان کو دُن کو یا گیا توسید عالم میں المسرعلیہ وسلم نے بند منس نفیس ایک بچتر اٹھا کران کی قبر کے سرام نے رکھ ویا اور فنریا یا کہ یہ اس لئے ہے کہ اس سے ان کی قبر کی بہان رہے گی اور بہان کران کے قریب ایسے ان کی ورثن کروں گاہے اسک قبر کی بہان رہے گی اور بہان کروں گاہے ایس کے قریب ایسے ان کی دونن کروں گاہے ایس کے قریب ایسے کی اور بہان کروں گاہے ایس کے قریب ایسے کی اور بہان کروں گاہے ایس کے قریب ایسے کی اور بہان کروں گاہے کہ ایسے ایس کے قریب ایسے کی اور بہان کروں گاہے کہ ایسے ایسے کی اور بہانے کی دون کروں گاہے کہ ایسے کی اور بہانے کی دون کروں گاہے کہ ایسے کی ایسے کروں گاہے کی کروں گاہے کی دون کروں گاہے کہ کروں گاہے کی دون کروں گاہے کہ کروں گاہے کہ کروں گاہے کی دون کروں گاہے کی دون کروں گاہے کہ کروں گاہے کروں گاہے کروں گاہے کہ کروں گاہے کروں گاہے کروں گاہے کروں گاہے کروں گاہے کہ کروں گاہے کروں گاہے کروں گاہے کروں گاہے کروں گاہے کروں گاہے کہ کروں گاہے کروں گاہے کہ کروں گاہے کہ کروں گاہے کروں گاہے

دیر حسر است صفحه می این می ان می صفح الجالیم می اور کردنی وجه سے کلیف دی می می ان میں صفح الجالیم می سے صفوان اب امیہ کے فال می ان میں صفح الجالیم می سے صفوان اب امیہ کے فال می ان میں صفح الجالیم می سے مین کردیا .

امیہ کے فالم سے کہ مین میں ہے جاکہ ڈال دیا اور ان کا گلا کمونڈ نامٹر وع کردیا .
اسی وقت اس کا بجائی اُبی بن خلف آگیا اور اس نے کہا اس کو اور زیادہ سزاد و ۔
امیہ برابران کا گلا کمونڈ تاریج بہال تک کہ ہیم کہ میرور دیا کمان کو موت آگی بحضرت الوظیم کے فردیا کمان کو موت آگی بحضرت الوظیم میں ان کو موت آگی بحضرت الوظیم کو خرید کر آزاد کردیا گیا ۔
الو بحری اللہ من عبدالدار کے لوگ دو بہر کے وقت سخت کرمی میں لوہ کی بیرا یا ل

4.50

مامرین فہیرہ مجی ان ہی لوگوں میں مقے جہیں اسلام قبول کرنے کی سے المیں مشرکین کر مرا دیا کرتے سے یطفیل ابن عبدالله ابن مخوق کے غلام مقے صفرت البرکر صدیق رضی اللہ تعالیہ وہی عامرا بن فہیرہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کو بھی خرید کر آزاد کر دیا تھا یہ وہی عامرا بن فہیرہ بیں جوسفر جمرت میں دودھ بینجا یا کرتے ہے بھی مغربجرت میں بی ساخظ رستے سے عزوہ بیرمونۃ کے موقعہ پر شہید موسئے رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساخظ رستے سے عزوہ بیرمونۃ کے موقعہ پر شہید موسئے رضی اللہ تعالی عنہ مصرت ابو کرصد بی مارمی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو کرصد بی مارمی اللہ تعالی عنہ نے جن مصنرات کو مشرکین کی مارمی اللہ اور

ك الاستيماب مصابر لبليروالنهاير الد لاصابة . كالاستيعاب

ایذارسانی سے بچایا ورخرید کر آزاد کیاان میں مصنرت بلال ،حضرت عامراب فہم پر بھنر زنیرہ ،حضرت جاربہ ،حضرت نہدیۃ اوران کی ببٹی ادر صنرت اُم عبیش رِضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کے نام الاصابۃ ص ۲۰۷۵ میں سکھے این کیکن نہدیۃ اور ان کی بیٹی کا تذکرہ متقل طور پر بہس نہیں اللہ۔

صفرت الونجرے والد الوقا فرجو فتح کم کے موقع پرمسلمان ہوستے الہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے الو کرتم ان توگوں کو اُزاد کرتے ہوجن کی دنسے وی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ضعفار ہیں اگرتم طاقت ور توگوں کو ترید کر آزاد کرتے تو مناہب تھا وہ صیبت کے وقت تنہارے کام آئے اور تمہاری حفاظت کرتے حفزت الوکر مصدیق صفی الشر عزنے جواب ویا کہ اباجان میں دوسری نیت سے آزاد کرتا ہوں لین دنیا میں ان سے نفع صاصل کرنا مقصود نہیں مجھے الشر تعالیٰ کی رضا جا ہمیں ہو دنیا میں اسلام قبول کرنے کی منزا میں جن مقدس نواتین کومارا پیٹا جاتا تھا ان میں مصرت لبیٹر اور دوسری خاتون اُم عبیش تھی تھیں ان کومی مشرکین مارتے اور تنکلیف مصرت لبیٹر اور دوسری خاتون اُم عبیش تھی تا الصاب میں ان دونوں کا مختصرت کھا ہے تعدل کہ منافر کی باندی تھیں الاصاب میں ان دونوں کا مختصرت کھا ہے تعدل اور تنکلیف تعدل ان اور تنکلیف تعدل ان ان کا من تعدل کے تعدل تعدل تا تعدل کی تعدل ان میں ان دونوں کا مختصرت کھا ہے تعدل ان تعدل کے تعدل تعدل کے تعدل کی تعدل کی تعدل کی تعدل ان ہمیں گھی ۔

الله کاره میں جنبین تکیعت دی جاتی تھی ان میں مصرت دنیرہ دی اللہ عنباہی تھیں الرحبل ان کو بھی مال پیٹیا کہ تا تھا الاصابہ میں مصرت انس رضی اللہ عنہ سنقل کیا ہے کہ حضرت ام بانی بنت الوطالب فے میان کیا کہ حصرت الوجر رضی اللہ وزینے دنیرہ کوخر پر کرا زاد کر دیا تھا ان کی بینائی جلی گئ تو قریش نے کہا کہ لات اور عزی نے اس کی بینائی ختم کر دی ہے حضرت زنیرہ نے کہا اللہ کی تسم لات اور عُرین کی جنبیں کرسکتے کی بینائی ختم کر دی ہے حضرت زنیرہ نے کہا اللہ کی تسم لات اور عُرین کی جنبیں کرسکتے کوئی نغی اور فائدہ بنہ میں بہنچا سکتے اللہ فائد نا اللہ نا المامی تعین الاصابی والیس فرمادی۔ ان مقدس خواتین میں جاریہ بنت عمرو بن مؤمل بھی تھیں الاصابی میں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ کی بینائی کے میں ان کا ذکر بھی کیا ہے کئی تفصیل نہیں تھی۔

طفیل بن عمروالدوسی کااسل آ قبول کرنا استرت طغیل بن عمرور صی الله عنه بھی ان خوسش نصیب نوگوں میں جی جنہوں نے درمول الشوسل الله علیہ وسلم بجرت فرائے سے جہلے ہی کو معظم میں الاقات کے اسلام قبول کرایا تھا۔ یہ قبیلہ دوس کے افراد میں سے سعتے جو بمین کا ایک قبیلہ تھا۔ شاعر بھی ہے اپن قوم کے مزار مجمع سے انہوں سنے بیان کیا کہ میں موسلے آیا قور لیش کے دگوں نے کہا کہ دیکھو تم شاعرادی ہو قوم کے سردار جو قوم میں تمہاری بات مانی جا تی ہو ہو ہو ایسانہ ہو کہ تربیل ایسانہ و کہ تمہاری بات مانی جا تی ہوجائے اور تم اس کی بعض باتوں سے متافر ہوجاؤ اس کی باتیں جادو کی طرح سے جی استخص کو تم مزاج ہوجاؤ اس کی باتیں جادو کی طرح سے جی استخص کو تم مزاج ہو بات انہی قوم سے طاقات کرنے دینا اس کی باتیں ایسی بیں جو باب بیٹے اور میاں بیری کے درمیان جائی کردیتی ہیں۔

طفیل بن عمر و نے سلسلہ کاام ماری درکھتے ہوئے بیان کیا کہ قرایش کو برابر السی ہی باتیں کرنے رہے اور جھے اس بات سے روکتے رہے کہ محدر سُول اللہ صلی اللہ تعلیہ وہم کی بات سنوں میں سنے دل میں کہا کہ جب یہ حال ہے واللہ کو تسم میں مسجد حرام میں الیسی حالت میں داخل ہوں گا کہ کانوں میں روئی کھوس کے محمد میں ہوگ تا کہ اس شخص کی بات میرے کان میں مربو سے جسے میں ہوگ تا کہ اس شخص کی بات میرے کان میں مربو سے جسے میں ہوگ تا کہ اس شخص کی بات میرے کان میں مربو سے جسے ہیں ۔

124

لگاس سے اچی باتیں ہیں نے بھی بہیں سے بھیں بیس نے اپنے دل میں ہما ہمائیا جا اللہ اللہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کرجب آپ فارغ ہوگئے توہم آپ کے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بی ہاں تک کرآپ کے گھر میں واخل ہوگیا میں نے عرض کیا کرآپ کی قوم کے لوگ میرے ہاس آئے سے انہوں سے آپ کے بارے میں ایسی ایسی بیسی باتیں بیٹ ہی ہوا ہتا تھا کہ آپ کی آواز نرسنوں سیکن اللہ تعالیٰ نے میں ایسی ایسی بیٹ بیٹ ہی ہوا ہتا تھا کہ آپ کی آواز نرسنوں سیکن اللہ تعالیٰ نے جھے آپ کی بات سنوا ہی دی اور اس میرے دل میں یہ بات بیچے ہی وہ بھی بتا ایک میں کراپ کے ساتھ می بتا ایک میں ہوں اللہ میں ایسی اللہ علیہ وہ بی بیٹ فرما یا جمی بتا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ بھی بیان ہوں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اس اللہ میں اپنی قوم قبیلہ دوسی کی طرف جا تا ہوں ، وہ کی میری بات ما ہے ہیں وہ ہی بیٹ کرا نہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ امید سے کہ اللہ تھا کی انہیں برا میت دے دے ۔

بعنا بخرابی قرم میں بہنج کر اپنے والد اور ابنی بوی کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے
وہ دو نول سلان ہوگئے ، بھر ہیں نے پورے قبیدے کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے
اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انکار برتل گئے میں دویارہ ربول الشرسلی اللہ
علیہ وسلم کی قدمت میں حاصر ہوا اور عرض کیا کہ یار سول اللہ قبیلہ دوسی نے اسلام
قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان میں سود کا بین دین اور بڑے بڑے کام واج پائے
بورتے ہیں آپ ان کے لئے بدد عاکر دیجئے آپ نے بدد عائیہیں کی بلکہ یوں دُعت افرادی اُللہ قبیلہ دوس کو ہدایت
فرادی اَللہ مستر اَللہ اِن کو سلام اللہ اِن کو بدایت

حضرت طفیل بن عمرونے مزیرگفت کو جاری دکھتے ہوئے بیان کیاکاس کے بعد میں اپنی قوم میں والیس آگیا اور انہیں اسلام کی دعوت دینے پران میں سے کچولوگ سلمان ہوئے۔

مِي تواسِيْ قوم مِن ٱگيا اور رسول الشصلي الشرعليه وللم مدميّه كومېجرت فرما

گئے میں غزوہ بدر غزدہ امدادر غزدہ خندق میں شرکے نہ ہوسکا بعد میں تبیلہ دوس کے انٹی یا نوشے خاندانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مدمینہ منورہ حاصر ہوگیا اس کے بعد مرام آپ کے ساتھ رہا۔

جب کم فتح ہوگیا تو میں نے حرض کیا مارسول اللہ مجھے ذی الکفیل کالرت جمعی دیسے کا کہ میں اسے جلادول آپ نے فرمایا ایس جا و اسے مبلادو میں اس کے پاس بہنچا اور اس برآگ مبلادی اوریش عرب معتار ا

ياذوالكفين لست من عبادكا ميلادنا اكبرمن ميلادكا

ان حشوت النار فی خواد کا ترجمہ: اسے ذواکفین میں تیری عبادت کرنے والوں میں نہیں ہوں ہماری پیدائش تیری بناوٹ سے پہلے میں نے تیرے ول میں اگر بجردی. پھریں ربول الناصلی اللہ علیہ والم کی فدمت میں ماصر ہوا اور آپ کی وفات

(الاستيعاب على الاصابيص ٢٦٧ و١٣٢ ج٢ ، والبدايص ١٩ ج٣)

الانتكاب كم ساعدا.

پرصرت او کرون الدون کے زمان مبارک میں مرتدین سے جہاد کونے محصہ
الیا اور جنگ یا میں شہید ہوئے۔ (ایفنا)
محضرت عمرو بین عبسر خراس معسر خراب مبسرون الشرتعالے وہ مجا ال خراب کا حاصر فارم سے ہمونا میں ہوتا اللہ میں اسلام ہے آئے تھے یہ تبدید بنی سیری سے ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں زمانہ جا ہلیت میں تی جہتا تھا کہ یہ وگ گراہی پر ہیں بتوں کو جہتے ہیں ہا بیت پر بائکل نہیں ہیں ہیں میں نے سنا کہ ایک شخص کے معظر میں کجو خبری بیان کرتے ہیں ہیں ابنی مواری پر بیٹھا اور کر معظم ایک شخص کے درسول الشرتعالی علیہ وسلم کی فدمت میں ماصر ہوگیا۔ اس و قت بہنے کو رسول الشرت الی علیہ وسلم کی فدمت میں ماصر ہوگیا۔ اس و قت آب کی قام کے لوگ بری بنے ہوئے ہے۔

له يرايك بت عاجس ك تبيار دوس دائي يوماكست عقر.

یم کسی طرح تدمیر کرکے آپ کی خدمت میں حاصر ہوگیا ۔ میں نے عرص کیا آپ کون
ہیں ؟ فرمایا ہیں نبی ہوں ۔ میں نے عرص کیا نبی ہونے کا کیا مطلب ؟ آپ نے فرمایا
کہ اللہ نے جمجے رپول بنا کر جمجا ہے ہیں نے کہا اللہ نے آپ کوئ کا موں کی تبلیغ کے
ساتے جمجے اہے فرمایا میں بی کم لے کر آیا ہوں کے صلہ رحمی کی جائے ۔ بتوں کو توڑ دیا جائے
اور لوگ اللہ کی وحل نیت کے قائل ہوجا ئیں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو نشر کی
ہے آزادا ورغلام سب کے لئے ہے میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ کا اتباع کر تا
ہوں ۔ فرمایا کہ اس وقت تم اس کی است طاعت نہیں رکھتے ۔ دیکھتے نہیں ہو دیرا
اور لوگ وی کا کیا حال ہے ؟ تم والیس جلے جا وُجب تمہیں خبر طی جائے کہ میں ظاہر
ہوگیا تو آجانا ۔ یسن کر میں ایسے اہل وعیال میں جلاگیا (دل سے تو اسلام قبول کر
ہوگیا تو آجانا ۔ یسن کر میں ایسے اہل وعیال میں جلاگیا (دل سے تو اسلام قبول کر

رسول الله صلی الله علیہ ولم مریز منورہ تشریف نے گئے میں ابھی اپنے گھری ابی خالی خبر ہے معلوم کر تاریخ انھا بعد آدمی پیٹرب بعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے آئے میں نے ان سے دریا فت کیا کہ یہ صاحب ہو اکہ سے امریز بہنچ ہیں ان کا کیا حال ہے ۔ انہوں نے جواب دیا کہ لوگ جلدی ان کی طرف بڑھ رہبے ہیں۔ ان کی قوم نے اکم معظم میں ان کے قتل کا ارادہ کرلیا تھا لیکن وہ اس پر قدرت ہیں ، ان کی قوم نے اکم معظم میں ان کے قتل کا ارادہ کرلیا تھا لیکن وہ اس پر قدرت ہیں با سکے ۔ اس کے بعد میں مدینہ منورہ بہنچا آپ کی فدمت میں حاصر ہوا اور مون کیا کہ یارسول اللہ اس کے بعد میں مدینہ منورہ بہنچا آپ کی فدمت میں حاصر ہوا اور مول اللہ اس کے بعد میں بات ہے آپ مجھے وہ جیزی سے متادی ہوا سے میں بات ہے آپ مجھے وہ جیزی سامی نا دیں ہوا اللہ تاریک واللہ ما نے میں صفر میں ان اور مجھے نماز سکیا و سیکھا ہے کہ میں مناوہ المصابح کے میں مناوہ المصابح کے میں مناوہ المصابح کی مدمت میں حاصر ہوا اور سوال کیا کہ یارسول اللہ طول اللہ صلی اللہ تعالی کیا رسول اللہ صلی کی مدمت میں حاصر ہوا اور سوال کیا کہ یارسول اللہ طول اللہ صلی اللہ تعالیہ وسلم کی مدمت میں حاصر ہوا اور سوال کیا کہ یارسول

له جمع الغوا بركتاب المناتب

اس دین برآپ کے ساتھ کون کون ہے ؟ فرمایا ایک آزاد مردہے ربیخ صرت البر کر صدیق اور ایک غلام ہے دبین زید بن حارثہ ہیں نے عرض کیا اسلام کیا کیا گا ابتا آ سے فرمایا تھا ہے ہیں ؟ فرمایا صبر کرنا دبین اسکام اور کھانا کھلانا ، میں نے پوچھاا کیان کے کیا تھا ہے ہیں ؟ فرمایا صبر کرنا دبینی اسکام شربیت پرجار مہنا ) اور تی مونا ۔ میں نے عرض کیا کون سا اسلام افعنل ہے جون کی زبان اور ہاتھ سے اسلام افعنل ہے جون کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان باسلام ت رہیں ۔ میں نے عرض کیا ایمان کے تھا عنوں میں کون سائمل افعنل ہے ؟ فرمایا کہ اچھے اخلاق "۔

میں نے عرض کیا کون کی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اور دل لگاکر بڑھنا عرض کیا گیا کون سی مجرت افضل ہے فرمایا ہو چیز تیرے دب کونا گوار ہواس کا چھوڈ درینا یہ ہجرت افضل ہے میں نے عرض کیا کون ساجہا دافضل ہے فرمایا اس خض کا جہاد یہ قضل ہے حض کا گھوڈ ابھی جہاد بی قتل کیا گیا اور وہ خود بھی شہید ہو جائے۔ افضل ہے جس کا گھوڈ ابھی جہاد بی قتل کیا گیا اور وہ خود بھی شہید ہو جائے۔ میں نے عرض کیا رعبادت کے لئے اکون سی گھرٹری افضل ہے ؟ تجیلی ان کا میں ان میں ہے جائے گیا ہوات کا میں ان میں ہے جائے گیا ہوات کا میں ان میں ہے جائے گا

معشرت صماداردی بن تعلیرونالله ایمایام بی صفرت صماداندی بن تعلیرونالله کااسلام قبول کرنا تعلیرونالله این مسلم معظم ما می خرب می مشهور تصب کا اسلام قبول کرنا تعلیم و این کام بی عرب می مشهور تصب کا انه و سام نی عرب می مشهور تصب انه و سام نی عرب می الله علاج منترت کرسکتا بهون، جنانچه بینی کیم ملی الله علاج منترت کرسکتا بهون، جنانچه بینی کیم ملی الله علاج منترت کرسکتا بهون، جنانچه بینی کیم ملی الله علیه و ما می خروایا که بیلے مجمد سے من او بھر آب نے انه بی سام یا الله مد دالله فی در مد و نست عدیده من ده دالله فی لا

له يروودك دوسرى تبير بعد بعض عزات فاختاركيك المشكوة المعايع م ١١رافاحد

عبدة ورسوله ، ترجمه: "سب تعربین الله کے لئے ہے ہم اس کی نعمتوں کاسٹ کرا داکہتے ہیں اور ہر كامين اسى كاعانت جائية بين جهد الشرتعال راه د كهات بي اسكوني المراه نهبي كرسكتا اورجيه الشرتعالي بي إسستهذ د كهائين اس كي كوني رميري نہیں کرسکتا ، میری شہادت یہ ہے کہ الشرے سواعبادت کوائی کوائ نهبی ده میمایی اس کاکونی شرکب نهبی اور می گواهی دیتا موں کرمحت مد صل الشرعليه وسلم الشرتعاك كبند بي ادرسول بي " یس کرصنما ڈنے کہا کہان کلمات کو تھیرسنا دیکئے دو تبین دفعہ انہوں سفے ان کلمات کوسناا در تھیربےا ختیار بول اٹھے کہ میں نے بریسے کا ہن دیکھےاور ساحب ربیکھےاور شاعروں کا کلام سنانسین الیسا کلام تومیں نے سی سیمی نہیں سنا۔ برکلمات تو ایک كبرك مندرجي بي الصحر الاعليه والمن خدارً ابنا لم تعررها وكبر اسلام کی بیعت کرلوں . اس کے بعد میعت اسلام سے مشرف ، توکرواہس <u>صلا گئے ل</u>ے یت و کو برا او ا کرمعظم کے درستے والوں میں ایک شخص رکانہ ى مسے كا واقعم نامى عمّا يرشرك عمااور بهلوان مين منهور عما اور حبكل مين بكريان بيراتا تقاء ايك دن رسول الشيصلي الشدعليد وسلم شهرس بامبر تشربین بے گئے تور کا نہسے ملاقات ہوگئ اس وقت آیے کے ساتھ کوئی شخص نه عقا اد کا زنے کہا کہ اے محد ا تم وہی ہوج ہمارسے مبودوں کو برا کہتے ہوا وراینے معبودعز يزوهكيم برايمان لاسف كادعوت ديته بهو ميرااورتمها رارست تدارى كاتعلق مذبه تا توآج تهبين فتل كرديتا، آ وُآج مجيسي شين لا لوتم اسيف معبود و

عزيز وسحيم كوسكار وكهتمهاري مدد كريا ورمين البينة معبو دلات وعزى كوسكارنا

لعالبلايدوالتهاييم ٢٩ ي٣

ہوں اگرتم نے جی بھاڈ دیا تومیری ان جربی سے بھر دونوں نے سنی کی ربول اللہ اسٹی نے فرایا تھیک ہے جی منظورہ اس کے بعد دونوں نے سنی کی ربول اللہ صلی اللہ علیہ دکم عالب آگے اور اس کے بیٹ پر ببیٹر کئے تین مرتبر کشی ہوئی ہم مرتبر کے سائے رکانہ نے دئی جریاں بیش کیں اور مبر مرتبر دیول اللہ علیہ ولئم سائے اللہ علیہ ولئم سے اسے بھاڑ دیا ، تینوں مرتبر اس نے یہ کہا کہ مجھے لات اور موزی نے بغیر مدد کے جھوڑ دیا ، اور آب کے معبود عزیز و تو کیم نے آب کی مدد کی میلئے آپ میرے داور میں میں تھے اسلام میں بھریاں میں بی سے جھوا سلام کی دعوت دیتا ہموں تو ابن جان بررتم کھا اپنی جان کو دوز نے سے بچا، اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو دوز نے سے بچا، اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو دوز نے سے بچا، اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو دوز نے سے بچا، اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو دوز نے سے بچا، اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو دوز نے سے بچا، اگر تو ا

رکاندنے کہ بین اس وقت سلمان ہوں گاجب تم مجے کوئی فاص نشانی، مجزو، دکھا دو۔ آپ نے فرایا اگریں تجے نشان دکھا دوں تو مان لے گا یعنی اسلام قبول کرے گا، ہے نگا ہاں مان لوں گا، وہیں قریب میں ایک درخت عاجی کا فیس اور ٹہنیاں بہت ساری محتیں ۔ آنحضرت ملی الشرعلی درخت درمیان عاص کی طرف اشارہ کیا اور فرایا الشرے کے مسادھ آجا۔ اس پر درخت درمیان سے بھٹ گیا اور دو ٹرکٹے ہوگیا، ایک پر کڑا اپنی شاخوں اور ٹہنیوں سمیت جسل کر آگیا، یہاں بھی کرسول الشرصی الشرعلی دیا تو وہ اپنی ٹہنیوں اور شاخوں فرائیے والیس لوٹ مائے، آپ نے اس کو کھم دیا تو وہ اپنی ٹہنیوں اور شاخوں خرائی درمیان آک سمیت والیس لوٹ مائے، آپ نے اس کو کھم دیا تو وہ اپنی ٹہنیوں اور شاخوں بحرفر بایا اسلام قبول کرنے تو باسلامت رہے گا، دوز خسمے بی جائے گا، کا مائی ہوگیا، نے کہا معجزہ تو آب نے توب دکھایا میں مجھے یہ بات نالیسندہے کرمیرے تہر کی مورتیں اور نے تو بول کہیں کر ایک تخص کا رعب دکا مذکہ دل میں داخل ہوگیا، مورتی اور نیس اور نے توب کہا دی تو قبول نہیں کر آگیا کہا کہ میں آپ سٹر طرے مطابی بحرفیاں نے لیں آپ میں آپ سٹر طرے مطابی بحرفیاں نے لیں آپ میں آپ سٹر طرے مطابی بحرفیاں نے لیں آپ میں آپ کی ایک آپ میں آپ سٹر طرے مطابی بحرفیاں نے لیں آپ میں آپ سٹر طرے مطابی بحرفیاں نے لیں آپ

نے فرمایا توسنے اسلام قبول کرنے سے انکا دکرد یا مجھے تیری بکرلوں کی کوئی ماہت نہیں إدهرتور كانه سے آب كى تشتياں مورى تقيب أدهرات كى تلاش مي حضرت ابو بجراً وعمر السيخ اور كيف من يا رول المنداس وادى من آب تنها كيد آف يهال تورکانہ موجودر متلہے وہ لوگوں کا بہت بڑا قائل ہے اور آپ کی تکذیب کرنے والول میں بہت آگے آگے ہے ۔ یہ بات س کرآٹ کو ہنسی آگئ اور آئے فرما یا كاتمبين يترنبين الشرتعال كالمجمة صحفا ظت كاوعده بصالشمل شانة كارشاد به و الله يغصِمُك مِن التَّأْسِ " (اور الله آب كولوكول سي خوظ المك كاً) اس ك بعدآي فاسبى كشتى كاواقعها يا اور فرما ياكه بي فالترتعال سے مرد کی دعاکی تھی جمیرے رب نے مجھے دسکس سے زیادہ افراد کی قوت سے کر مدد فرمانی کی دکامذاس وقت تومسلمان ر ہوسے سین بعد میں انہوں نے اسلام تبول كرابيا تقا.

قال السهيلي في الروض الأنف. ودكانية هيذا ابن عيد يزيد وتوفي فى خلانة معاوية وهوالذى طلق امرأته البيتة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسليعرص نيته فقال انماأردت ولحدة فردهاعليه ومنحديثه عن النبي صلىالله عليه وسلمان وقال الكلام فخلقا وخلق هداالذين الحياء ولابسه يريدب ركائة صحبة ايضار

تعجنره ستَّق الفنسم اسورة القمرك ابت إربي فرمايا:

اقُتَرُبَتِ السَّاعَةُ وَالسُّرَقُ الْعَدُ عَلِمَ السَّاعَةُ وَالسُّرَقُ الْعَدُ عَلَامِ قَامِت قريب أيبيني اورجا ندش بوكا،

وَإِنْ يَرَوُا أَيَةً يُغُرِصُوا وَيَعُولُوا المَريولَ الرَولَ الرَولَ الرَولَ الرَولَ الرَولَ الرَوا الله المُعَامِلُ المُراكِ سِحْوَّمُنْ تَمِرُّه وَكُذَّبُوا وَالْبَعُوْا مَ الْبَعُوا مَ الْمِعْ الرَّحِ اللهُ الرَّحِ اللهُ المادوم عجو اَهُوَ آءَهُ مُوكُكُ المُرتَّمُ سُتَفِيدٌ . اليمي حَمّ بوم اله والاست اورا بنون في

وَكَفَدُ جَاءُهُ مُودَدَجُرُ ، حِكْمَةُ بَالِغَة بِهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بنیں دے ری ی

ان آیات میں انشقاق قمر بینی چا ندک پیشنے کا اور اہل کر کے عادار انگا کا تذکرہ فرمایا ہے دسول الدصلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرجب انہیں یہ بتایا کہ می اللہ تعالی کا رسول ہوں تو بہت سے مجزات ظاہر ہوئے ان میں وہ مجزات ہی ہے جنہیں اہل کا رسول ہوں تو بہت سے مجزات ظاہر ہوئے ان میں وہ مجزات ہی ہے جنہیں اہل کہ نے فود طلب کیا تھا بحضرت انس وہی اللہ تعالی عزب سے کواہل کہ فرانہیں کوئی نشان یعن مجزود کھا نے دسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشان یعن مجزود کھا دیں اہذا آپ نے انہیں جا ندکا بھٹنا دکھا دیا۔ رضیح بخاری میں ۲۳ یا ۲۷)

دوع بحين آجا ما چاہيئے۔

معزوی القرکا واقعی بخاری اور می سلم اور دیگرکت ورمین می می ارانید کے ساتھ ما تورور دی ہے ادشمنا ب اسلام کو من رشمنی کی وجہ سے اسلامی روایات کے مساتھ ما تورور دید کورنے کی عادت رہی ہے انہوں نے معزومتی القرکے واقع ہونے بہتر اسلامی کرمی اعتراض کردیا ان توگوں کا کہنا ہے کہ جاند پورے عالم برطلوع ہونے والی جیز ہے اگرالیا ہوا ہو آتو دنیا کی تاریخوں میں اس کا مذکرہ عزوری تھا، یان والی

ک جالت ک بات ہے۔

ادُل تواس زماندين كما بي سطف دالي بي كهال عقر تعينيف اورتاليعث كا دُوربِين عَمَا يُعركس فِ كُنْ جِيزِهِم بِوتِ قرنون كُزرمِك فيك اس كامحنوظ رمِنا خور نہیں اور بیجی معلوم ہے کہ وہ رئیس اور کمپیوٹر ملکہ کا فذکا زمان جی نرتھا اس سے بوه كردومرى بات يرس كيا مروقت وس عالم برالوع بنبي مو تاكبين و موتاب كبير رات موتى بيئ ما نرشق موت وقت جهال كبير دن مقاول تو اس كنظر آن كاسوال بى نبيس بيدا بوتا . ديميوعرب مي دات بوتى ہے توا مريحير میں دن ہوتا ہے اور امر کید کا ظہور توشق العمر کے صداوں کے بعد موا اس طرح رات کے اوقات مختلف ہوتے ہیں کہیں اول رات ہوتی ہے کہیں درمیانی رات ہوتی ہادرکہیں آخری شب ہوتی ہے۔ یہی معلوم ہے کہ جاند کے معظم کے قریب منی میں ستی ہوا تھا بعنی و با سکے حاصرین دیکھ سکتے ہے۔ بہت سے وگ اپنے کا موں عل مح بهت سے مورسے مے بہت سے مگروں کے اندیعے بہت سے دو کالوں میں بنیطے ہوئے تے اور پہلے سے کوئ اطلاع نہیں دی گئی عنی کہ دیجو آج رات ماند يهي كا ان مالات ي وكول كو باسرآف اورجا ندرنظرجاف كى كون ماجت اور صرورت مذعتى . جا نديميشا عنورى ديري دونوں شكرشدا يك جگر بوسك جن لوگوں كواس كا بيشا بموا د كما نامقصود عما إن يوگول نے ديچوليا ، اگرسارا مالم ديچوليتا يا کم از کم سالاعرب ہی دیجہ لیتا اور بھرتارینج سکھنے والوں تک خبر پہنچ ماتی جس پر

وه يقين كرسية اوران كى كتاب محفوظ ره جاتى تو تاريخون بي اس كاكونى تذكره ال جاتا ، جنهول ف بينا برا بي الما بين الما بين الما بين الما بين الما بين الما بين الما المرساخرول كرسية تو في جادو بتا يا اورمساخرول كركية مسحكسى ف ما نابحى تواسد بى گيا ا كرتسليم كرسية تو رسول الشصلى الله عليه وسلم كى رسالت برايمان النابراتا يوانهي گوادار تقا ، بيم كميول وه كا بين كوادار تقا ، بيم كميول وه كا بين كا مذكره و بينة ؟ ينه ايك صاحب بعيرت كريمي كا مذكره منه وتوكونى ابين بين سيم بيم بيم معرب معرب معرب من والدين المركة فرست من من والدين المنابع وسيم المركة فرست من من والدين المنابع وسيم المركة فرست من من والدين المنابع وسيم المركة فرست من من والدين المنابع والمنابع والمركة فرست من من من والدين والمنابع وا

ديكي سورج توجاندس ببت براسيسكن بردقت يورس عالم مي وهج الملوع منهیں ہوتا کہیں دات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے۔ اس کے گرمن ہونے کی خبریں بھی چھپتی رمنی ہ*یں ک* فلا*ل تاریخ کو فلال وقت فلال ملک میں گرمن ہو گا۔ بیک* وقت بدرد عالم می گرمن بنهی موتا اورجها کهیں گرمن موتلہ و ال بھی ہزاوں آدمو كوخرنهين مون كركم من موا تحاييط سے اخبالت مي اطلاع دے دي جاتى ہے. اس مرتھی سب کوعلم نہیں ہوتا، اگر کسی سے یو بھیو کہ تمہار سے علاقہ میں کب گرمن ہوا اور کتنی بار مہوا تو بڑے سے تکھے وگ بھی نہیں بتاسکتے اور وہ کون می تاریخ کی کتاب ہے جس بن تاریخ وارسورج گرمن بونے کے واقعات سکھے بول بجب آ فاب سکے گرمن کے بارے میں زمین پر لینے والوں کا یہ حال ہے تو جا ند کا پھٹنا جمرا کی ہار ہوا اور عرب میں ہوااورعشارکے وقت ہواا در ذراسی دیر کو ہواا در اسی وقت دونوں ٹکٹرے مل گئے اور یہ دنیا کی تاریخوں میں نہیں آیا تو بہ کون می ایسی بات سیے تو تھے سے بالاتر ہو۔ بعض لوگوب شفنوا ومخواه وتتمنول مسيم عوب بورمعجز يشق الغمر كا انكاركيا به اور يوں كتے ہيں كراس سے قيامت كے دن داقع ہونے والاشق القرمراد سے. آيت كريميس جولفظ وانشق الفك ورماياب يدماص كاصيغب تاويل كرك اس كوخواه مخواه مستقبل كے معنى ميں لينا بے ماتا ويل سے اور اتباع هوى سے - عجراكر آيت قرآئيه مين تا ويل كرل حائة توا حادبيث متربيغ حوضحيح اسانيد يسعمروي بي

INY

ان مِن تومّا ديل کي کوئي گنجائش ہے ہي نہيں .

جى ذات باك جَلَّتْ دُدُد سُه كمشيت ادراراده سے نفخ صورسبب شق القمر بوسكا ہماس كى قدرت ادرا ذن سے قيامت بہلے ہي تق بوسكا ہم اس ميں كيا بُعد ہے جوخوا و مخواه تاويل كى جائے.

علی الحرن است بوی کوعام الحزن نم کامال کهاجا بات کیونکه ججاالولی و فات کا مال ہے۔ الوطالب نے بہلے و فات پائی اور ان کے جند ہی روز بعد حضرت مدیجہ رضی الشرعنہا کی و فات کا مال ہے۔ الوطالب نے بہلے و فات پائی اور ان کے جند ہی روز بعد حضرت مدیجہ رضی الشرعنہا نے و فات پائی اس وقت ان کی عمر پینسٹو سال بھی مقام جون میں رہو آج کل معلی کے نام سے مشہور ہے ، دفن کی گئیں رہول الشرصلی الشر علیہ وسلم نے قبر میں اثر کر بنعنس نفیس ان کا جنازہ میرو فاک کیا اس وقت کے مائے وہ ناز مشروع نہیں ہوئی تھی۔

آپ کے جیاابوطالب آپ بہت مہر بان کے اور بہت زیادہ فیق کے ۔
انہوں نے آپ کے دادا کی دفات کے بعد بڑی مجبت کے ساتھ آپ کی پردرش جی کئیں انہوں نے اسلام قبول بنیں کیا . آپ ان کی موت کے وقت ان کے باس پہنچ وہاں شرکین ہیں سے ابوجہل اور عبداللہ بن اُب امیہ موجود کے ۔ آپ ابوطالب سے کہا کہ تم بیرے سامنے لا اللہ الله الله کی گواہی دے دو متہاری اس گواہی کے ذریعہ بارگاہ الله میں تمہاری مففرت کے لئے سفارش کرسکوں گا ۔
گواہی کے ذریعہ بارگاہ الله میں تمہاری مففرت کے لئے سفارش کرسکوں گا ۔
گواہی کے ذریعہ بارگاہ الله میں تمہاری مففرت کے لئے سفارش کرسکوں گا ۔
کیا اُباطالب اَ مَدُفَّ عُنْ مِنْ مِسْ لَا فِي عَنْ مِسْ لَا فِي عَنْ مِسْ لَا فِی حَسْدِ اللّٰهُ طَلّٰفِ ؟
اسد ابوطالب کیا تم عبدالمطلب کے دین کو چھوڑ دسے ہو ۔
مشرک جو حاصر نے ابنی بات کہتے دہے ۔ بالا تر ابوطالب نے آخری بات ہی کہ مشرک جو حاصر نے ابنی بات کہتے دہے ۔ بالا تر ابوطالب نے آخری بات ہی کہی میں عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہوں اور لا الله اللہ کہنے سے انکار کردیا۔ آپ

نے فرایا کرمی تہارے ہے استعفار کرتار ہوں گاجب کے جھے منع نرکیا جائے۔ اللہ تعالی شاد نے آیت کرمی ماے کا للہ جو گوا تعالی شاد نے آیت کرمی ماے کئی للہ جو کا آیا نہیں اُمنو اُلگی نوٹ اُمنو اُلگی آیت میں شہر کیں اُلٹی اُلٹی میں اُلٹی اُلٹی اُلٹی میں شرکی کے والکی اُلٹی آیت میں شرکی کے اللہ کا ایت میں شرکی کے ایک است فقار کرنے سے منع فرمادیا اور دوسری آیت میں فرمایا کرا سے بی آپ ابنی خواہش کے مطابق جے جا ہیں ہالیت دیں یہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے کین اللہ جے جا ہیں ہالیت دیں یہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے کین اللہ جے جا ہیں ہالیت دیں یہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے کین اللہ جے جا ہے۔

معنرت ابن وباسس رمنی الله عنبهاست ردایت به کریسول الله وسل الله و الله

البدایہ والنہایہ (ص ۱۱ج م) یں الوداؤد الطیاسی سے نقل کیا ہے کہ تھنرت علی نے فرمایا کہ جب میرے والدالو طالب کی و فات ہوگئ تو میں ما صرف دمت ہوا اور عرض کیا کہ یا رمول اللہ آہے جہا کی و فات ہوگئ فرمایا کہ جا و اسے دفن کردو میں نے عرض کیا کہ مالت شرک میں اس کی موت آئی فرمایا جا و اسے مٹی میں چھپاد و اوراس کے بعد کسی سے کوئی بات کے بغیر میرسے پاس آجانا جگم کے مطابق میں آپ کے پاس ما صرف ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ جا د عندل کرد۔ البدایہ والنہایہ میں بحوالہ الوداؤد اور نسائی حضرت علی نے نمائی کیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے وہ وہ وہ دعا کیں ویں کہ ان کے وہن می معظور نہیں ۔

قرایش مکر کامعابره اورمعاقره اسلی الله علیه دیماکه تدریکاکه تدرسول الله قرایش مکر نظر کامعابره اورمعاقره اسلی الله علیه دام می دعوت آگے براحد دیمی اصاد میں اصاد بور اسے بمرن خطاب

المصحيح بخاري ص ١٨١ وسوري . الم صحيح سلم ص ١١٦ ا

ادر مرز بن عبالمطلب مجى مسلمان ہو ہے ہیں تواب اس نے دین سے جڑکائے کا یہی اُستہ کہ جو کہ جو کا نے کا یہی اُستہ ب کہ جو تحقیق اس دین کو لے کر آیا ہے اسے قتل کر دیا جائے اس بارے میں انہوں نے جب بختہ مشورہ کر لیا تومشر کین مرتب یہ ہے کہ گئے گئے مشورہ کر لیا تومشر کین مرتب کہ مرد ایس کے ماحی بنو استہ مرد ایس کو مرد ان سے کہ ان کو مما اس کو ہما رسے کو ان ان کے کا معاملہ کیا ہم ان کو کا انکاح کا معاملہ کیا ہم ان کہ کا نکاح کا معاملہ کیا ہم ان کہ بیجا جائے گئے ہی جا جائے زان سے کچھ شریدا جائے۔

مریدا جائے۔

آپ سے چپالوطانب اور دوسرے بنی ہائم نے راحالانکہ ان میں بہت مسلمان بھی بنہیں بورے سے الدان ہول کے حوالہ کرنے براحتی نہ ہوئے لہٰ ان ہوگوں نے ایک کھنے کے حضر نامہ رہے کہ دستا دیز ) تیار کیا اور اس میں یکھاکہ محدال و لیٹر سلما لیٹر علیہ ورپورے بنی ہائم اور بنی عبد المطلب اور تمام مسلمانوں کا ممل ہائیکاٹ کیا جاتا ہے کوئی شخص زان کے ہاتھ کھانے چیز زان سے کھیٹر یدسے نذان سے نکاح کئے جاتی کھائے کے اندر چھیت میں لاٹکا دیا تاکہ سب ہوگ اس کے ہاتھ کوئی کھی کر ان میں اور ذان کے ہاتھ کھانے چینے کی کوئی چیز بائکل نرجانے دیں میضمون کھے کر ان لوگوں نے کو برشریف کے اندر چھیت میں لاٹکا دیا تاکہ سب ہوگ اس کا احترام کریں کوئی بھی خلاف ورزی نرکہ سے منصور بن عکرمہ ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ سے یہ دست اور نہمی گئی تھی ۔ رسول انٹر علیہ وسلم سنے اس کے جاتھ کی انگلیاں شل موکر رہ گئی تھیں ۔

اس بهدنامه برنمل کرتے ہوئے مشرکین کہ کوئی کھانے بیدے کی جیزان صارت کے پاس نہیں جانے دیتے سقے ان ہیں سے کوئی شخص کوئی چیز نہیں خرید سکتا تھا،
اور ہا ہرسے جولوگ کھانے بیدے کا سامان کے کرآتے تھے اسے بھی وہ ان تک نہیں جانے دیتے سقے براوں سے زیادہ بچوں کوشکی خوک کے مارسے بیچے وہتے ماور بلبلاتے ہے دورتک ان کی اوازیں جاتی تھیں چھپ کھیا کر ذرا بہت کوئی کھانے بیدے کی چیزان حضرات کر بہنے جاتی تھی تو کچھ کھا لیتے ستھے ۔

بیاس مالت برتین سال گزرگے تورسول الشملی الشرطیہ وظم نے لین السکایا عااسے دیمک کھائمی ہے اوراس بی صرف الشکانام ہاتی ہے (اس سے معلم بواکہ الشرکانام ہاتی ہے (اس سے معلم بواکہ الشرتعا ہے ان کے اس علی سے راضی نہیں اور یہ کرجب معا ہوگا کا فاذ ختم ہوگیا تو وہ معاہدہ بھی ختم ہوگیا جو معاہدہ کے کا غذیمی تھاگیا تھا) .

یہن کر الوطالب قریش مرکے پاس کے اوران سے کہا کہ دیکھوسے بھینے نے یہاں کہ اور کھی جو لٹ جنہیں دی کم فوگ اس معاہدہ کے کا غذکو نکال کردیکھوان لوگوں نے عبدنامہ کے کا غذکو سے نہا اور کھی جو لٹ جنہیں دی کا فاد کو اس معاہدہ کے کا غذکو نکال کردیکھوان لوگوں نے عبدنامہ کے کا غذکو سے وہ جو خبردی کا کالا تو دیکھا کہ وات میں بات ہے کہ محمد رسول الشوسی الشرعلیہ وسلم نے جو خبردی کا جا دو ہے ۔ ان لوگوں کے جواب ہیں بنی عبدالمطلب کے بعض افراد نے شرکین کو کہ میں جا دو کیا جا نہیں تم لوگوں نے جو قطع رحی کردھی ہے یہ جا دو کہ کیا جا نہیں تم لوگوں نے جو قطع رحی کردھی ہے یہ جا دو کہ کیا جا نہیں تم لوگوں نے جو قطع رحی کردھی ہے یہ جا دو کہ کیا جا نہیں تم لوگوں نے جو قطع رحی کردھی ہے یہ جا دو کہ کیا جا نہیں تم لوگوں نے جو قطع رحی کردھی ہے یہ جا دو کہ کیا جا نہیں تا کہ اور آپ کے سائھیوں سے دشمنی نے دو نکل گئے دیکی رسول الشمالی الشرعلیہ دسلم اور آپ کے سائھیوں سے دشمنی اور نے دو تعلیم کی کہ سائھیوں سے دشمنی اور نے دو تعلیم کی کہ دو تعیم اور آپ کے سائھیوں سے دشمنی اور نے دو تعیم کی کہ دو تعیم کیا کہ کو کہ کھوں سے دشمنی کیا کہ کہ کے سائھیوں سے دشمنی کیا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

البدایه والنهایه می بیمی کهاسه کربن داشم ادر بنی والطلب قریش کے معاقد اسلامی و این مصیبت می به کار مات می اسلامی و این مصیبت می جگریس می بهرے موسلے مقادی میں با اس موقد برقرلین کے چنا فراد کو ان برترسس آیا . مشام بن عمروموقع پاکر رات کے اوقات میں بنی داشم کے پاس (شعب ابی طالب میں) کھانے کے دینہ کہا کہ کیا تمہال دل پرگواراکرتا ہم کے بہترین ابی امیہ سے کہا کہ کیا تمہال دل پرگواراکرتا کہا کہ بہتریا دیا ہے اور پہنے رہوا در تمہاری عود توں کے دیشتے بھی توستے رہیں اور تمہاری نصیال کے لوگ (بنی داشم) مصیبت میں رہیں ندان کے ای کھی بیا جاتے کہا ہے کہاری نصیال کے لوگ (بنی داشم) مصیبت میں دہیں ندان کے ای کھی بیا جاتے کہا دی بیا جاتے کھی بیا جاتے کی جاتے کہا جاتے کی بیا جاتے کی در اس بیا جاتے کی بیا جاتے کھی بیا جاتے کی جاتے کی بیا جاتے کھی بیا جاتے کھی بیا جاتے کی بیا جاتے کی جاتے کہا جاتے کی جاتے کی جاتے کی جاتے کہا جاتے کھی بیا جاتے کی جاتے کہا جاتے کہا جاتے کہا جاتے کہا جاتے کی جاتے کھی جاتے کی جاتے کی جاتے کہا جاتے کہا جاتے کہا جاتے کھی جاتے کی جاتے کی جاتے کے کھی جاتے کی جاتے کے کہا جاتے کی جا

الدابد والنهايص مهم وهم و٢٨ ي

مذان سے کچیز پالجائے زان سے نکاح کیا جائے ، مرقع کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہر ابوالحکم بن مشام بعنی ابوجبل کے تنفیال والے موستے اور اس سے مطالب کرنے کراپنے تخدیا ل والوں سے ایساسلوک کرتو وہ ہرگز الیسا نرکر تا ۔ زمیرینے کہاکہ میں کیا کرسکتا ہوں تنہا آدمی بمول اگر کو بی میرسے سائذ بو تا تومعا بدہ کو توٹر دیتا اور کا غذ کوختم کر دیتا بہتام نے کہا کہ میں تبارا ساتھی ہوں زمیر نے کہا ایک تیسرانجی تلاشش کرو۔ ہشام طبعم ابن عدی کے پاس گیااور مسے کہا کہ کیا تم اس پرخوس ہوبنی عبرمنا ف کے دو بتيلے بالک موجائيں اورتم قريش كى موافقت ميں اس كواسي أنكھول سے ديھے ر ہومطعم نے بھی یہی کہاکہ میں کیا کروں تنہا آ دمی ہوں ہشام نے کہا کہ میں دوسرا ہو<sup>ں</sup> اورزمير تمييا سيطعم في كها جوعنا شخص تمي تلكش كرو - اس ك بعدا بوالمخترى كو استضاعة الما يا پھرزمع بن اسود كوسا تھ ملايا يہ يا نج افراد جوڪے انہوں سنے كہا کہ حجون تعین معلیٰ میں دات کوجمع ہوں گے اوراس بارے میں کوئی ا قدام کری گے رلت کومعلیٰ میں حمع جونے بھرصبع کوز مبیرنے کہا کہ میں بات کی ابتدا کرتا ہوں اوّل تراس فيطوات كيا بعرقريشيون سے خطاب كيا جوا بني مجلسون ميں بينظ تے كه: " اے مکہ والو ! ہم نوگ کھاتے بیتے اور کیڑے بینتے ہیں اور منو مکست بلاک مورسے میں نہ وہ کوئی جیز خرید سکتے میں نہ فرو خت کرسکتے ہیں التكرك قسم مين آج اس وقت تك نهيي ميطون كاجب تك مقاطعه والصحيفاك بيارنه دون اس محيفه بي قطع حمى بين الم عبي بيدا اس دقت ابوجبل عبی سی سکے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لیگا کہ والشر تواسے جاک بنیں کرسکتا۔ اس پر زمونے کہا کہ اللّٰہ کی قسم توسیے بڑا جوٹا ہے۔ يصحيفه جب بحاكيا بحام اس سعد إصى نهيس يحقه ابوالمخترى ن كها وا فعي زمعه نے ہے کہا ہماری رصامندی کے بغیر کھا گیاہے مطعم ابن عدی نے کہاتم دونوں نے سع كباس كے علا وہ جوتخص كيركتا ہے وہ جمول اسے ہم اس محيف سے جو كيراس ميں لكماكياب سيراري كا علان كيت بي الرجبل فكها كم يحيي آكيارات ان

باتوں کامشورہ ہوا ہے الوطالب مجی سجد کو سف ہی ہے نظے نظے مطعم ابن عدی نے کورٹ ہوکے کورٹ کو ہو ہو ہوا ہو ہیں لیا تو دکھا کہ اس کو دیک کے کھالیا ہے اس بر ہوئے نظر کا نام باتی دہ گیا ہے جو من اہل علم نے فر بایلہ کے کہ رسول الشرصلی الشہ علیہ کو ہے الشہ کا نام باتی ہے قالہ الشہ تعالیٰ نے قریش کے صحیف پر دیک کو مسلط کردیا ہے اس بی صرف الشہ کا نام باتی ہے ظلم اور قطع رحی ادربت نا دائی سب چیزیں دعک نے کھالی ہیں اس جب طعم ابن عدی نے اقد میں لیا اور دیک کو مسلط کردیا ہوا تو آپ کی بات کی تصدیق ہوگئی۔ ابوطالب قریشیوں دیک کے کھانے کا علم ہوا تو آپ کی بات کی تصدیق ہوگئی۔ ابوطالب قریشیوں نظر دی سبے بواس کو دیکھوا گرمیرے جیتے کی فہرسی نیکی تو ہماری قطع رحی سے باز آ جا کا اور سبی ہوگئی۔ ابوطالب کی اور مناز ہو خبر دی کا حقی اس بات پر راضی ہوگئے ہے جو بھر جب صحیفہ کو دیکھا تو آپ نے بی خبر دی کا بات ہوگئی اور بنو ہا شم مقاطعہ کی صیب نیا تا کہ خبر دی کا بات ہوگئی اور مناز ہوگئی اور ہوگئی اور مناز ہوگئی اور مناز ہوگئی اور مناز ہوگئی ہوگئی اور مناز ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور مناز ہوگئی ہوگئ

محیفه ندکوره گوقرانش کے شوروسے کھاگیا تھا۔ لکھاکس نے تھااس بارے یں دو قول ہیں ایک پرکمنصور بن عکرمہ نے تھا تھا اور دوسرایہ کنضراب مارث نے تھا تھا ہو بھی کا تب ہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دے دی تی جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں شل ہوگئی تھیں ۔

طائف كاسفر اسمنر عائشه وسى الدر من الدر من الدر من الدر من الدر من الدر الدر أمدكى المن كاسفر الدر أمدكى المن من جو آب كور كم معيبت وكليف بيني كياس سے بر مدر يم آب بركون معيبت مجمع كادن گذرا ب ؟ تو آب فرمايا أمد من جو كيد جوا وه تو جوا بى عما اور جومسيبت مجمع

له الهماية والنباية ص ٩٩٠٩٥ ع ٣ -لاه ميرت ابن بشام ص ٢٤٠ ع -

اس دن بہنی هی جکہ میں طائف سے واپس ، مور ان السی مصیبت کھی جبہ میں اعثان،
جس کا مفصل واقع بہنے کہ رسول الشّر صلی الشّر تعالے علیہ وہم ابوطالب کے مرف کے بعداس امید بر تبلیغ کے لئے طائف تشریف نے گئے کو تبلیز نقیعت کے لوگ اسلا قبول کرئیں قومسلمانوں کو ایک امن کی جگہ مل جلئے گیا در مگر کی حصیبتوں سے چھٹمکا دا نصیب ، ہوگا جب آب طائف بہنچ تو قبیلے تعیف کے تین مرداروں سے طبح آلی نصیب ، ہوگا جب آب طائف بہنچ تو قبیلے تعیف کے تین مرداروں سے طبح آلی میں بھائی بھائی ہمائی سے فائف بہنچ تو قبیلے تعیف کے تین مرداروں سے طبح آلی اور الشّر کے دین کی طرف بلایا اور یہی میں بھائی بھائی ہمائی کو برسلوک کا ذکر فرمایا ۔ ان تینول نے بجائے دین می خواب دیا عرب کی شہور مہمان نوازی کا بھی دین مقرف مورث ہو تواب دیا عرب کی شہور مہمان نوازی کا بھی صواکوئی اور الشّر کو مز طلاحے نبی بنا کرجیت ؟ تیسرے نے کہا ۔ میں تم سے نبیں بول آ۔
کیونکم اگر تم اپنے دعوے کے موافق نبی ، جو تو تہاری بات سے انکار کر دینا مصیبت کونکہ نہیں اور اگر تم جو وقرم میں جو قرتم ہوں نے سے بات نبیں کرتا !

پونکرآئی ہمت واستقلال کے بہاٹ تھاس کے ان کا گفتگوں کر ہمت از اری اور و اس کے دیگر باشندوں سے گفتگو فرمان مگر کسی نے بھی آپ کی بات قبول مزکی اور اسی برنس نہیں کیا جگہ آئی سے کہا کہ ہمارے تہرسے فور آنکل جا و اور جہال تمہاری جا ہمت ہمو و اس جلے جا و جب آب ان سے ناامید ہوگئے تو واپس ہوتے ہوئے ان سے فرمایا اگرتم نے میری بات نہیں مانی قومرے بہال آنے اور اپنی ہوتے ہوئے ان سے فرمایا اگرتم نے میری بات نہیں مانی قومرے بہال آنے اور اپنی ہوتے ہوئے ان سے فرمایا اگرتم نے میری بات نہیں مانی قومرے بہال آنے اور اپنی جواب دینے کی خبر میک والوں کو نہ بہنچا ئیو امگرانہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور آپ کے بیچے لاکوں اور غلاموں کو لگا دیا ہو کہ آپ کو کالیال دیتے رہے اور آپ کے بیچے لاکوں اور غلاموں کو لگا دیا ہو کہ آپ کو کالیال دیتے رہے اور آپ کے بیچے لیکوں اور غلاموں کو لگا دیا ہو کہ آپ کو کالیال دیتے رہے۔

جب آب والبس بوے تو طائف والے آب کے داستہ میں دونوں طرف صفیں بناکر بیڑھ گئے۔ آب جلتے ہوئے جو تعی قدم اعقاتے یا زمین پر رکھتے تو وہ آپ کے قدموں پر بیضر مارتے جائے سکتے حتی کہ آپ کے مبارک قدم ابولهان ہوگئے

اورآٹ كے مُبارك بۇتے عى خون مبارك بى رتك كئے۔ بِعلة مِلة البُداروى فداه وامي وآبان ) مقام قَرْنُ النَّعالب بي بيني مارعًا ويجماتواوير بادل نظرآ يا بوآث يرسايك بوك عماداس مي حضرت جرل على اسلام نظرات اورانبول في وازدے كركهاكم:

إِنَّ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مُولَ تَوْمِكَ عَنْ السَّن ووس كِيمُناج آب كَ وْم لَكَ وَمَادَدُّوهُ عَكَيْكَ وَقَدْ فَرَد الْمِدَابِ وَبِادْرَجَانُهُول فَيْرَابِ

نَعَتَ اللهُ النَّهُ اللَّهُ الله الله النَّهُ النَّهُ الله الله النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

عكم ديكران لوكون كوجوها بي مسزاد لائيس. اس كے بعد ملک الجبال ديبا و وسك منتظم فرشة سف آي كوسلام كيا اوعرش

كياكر جوارشاد فرائي تعميل كے لئے ماصر ہوں اگرارشاد موتو طائف كے دونوں مانب كے يبار وں كوملادوں تاكران سب كاجورا بوجائے۔ آي فرايا:

بَلُ أَدُجُو اَتُ يُخُوعَ اللّه على الله على الله الله الله الله عَزَّ وَحَبُلَّ مِنُ أَصْلَابِهِمْ صامدر كُمَّا بول كران كريتُول سے مَنَ يَعْبُدُ اللهُ وَحَدَدُهُ اللهُ وَحَدَدُهُ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

فَهَلُ نَظَرَتُ عَيُنُ كَمَثُلِ مُحَدَّدِ وَوُفًّا عَلَى الْالْعُدَاء بَعُدَ التَّقْصِر

المائف سد بوت بوئ دسول الشرصلى الشرتعال عليه وللم ني ايك جكم کھرر کے سایریں تیام فرمایا بہاں رمعہ کے بیٹوں عقبہ اور شیبہ کا باغ تقاانہوں نے رسول استرصلی الشرتعالی علیہ وسلم کی ظلومیت کی حالت دیجی تواسینے عنساہم مداس سے کہاکہ برسامنے جوفص بیٹھا ہے اسے برانگور دے آؤ۔ عداس نے آئ كے سلمنانگور ركدويت آب نائكورول كى طرف الد براحا يا اورسم الدراھ

الصحح بخاري م ٢٥٨ سيرت ابن مشأم الرومن الالعث

کوانگور کھانے نشرہ ع کئے۔ عداس نے آپ کی طرف خیریت سے دیکھااور کہنے لگا کہ یہ توالیسی بات ہے جیسے یہاں کے لوگ نہیں جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال فرایا کہ تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا کیا دین ہے؟

عذاس في جواب دياكه مي عيسانى بول اورنينوى كا باست نده بول " رسول الشصل الشعليه وسلم في فرما إكياتم مردصالح يونس بن مى كاشهر

192000

عداس نے کہا" آپ کو کیا خبرہے کہ اینس بن تن کون تھا اور کیسا تھا ؟

آب نے فرایا" وہ میرا بجان ہے وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں "

عداس یہ نسخے ہی تجک پڑا اور اس نے بنی کا سڑا تھ، قدم بچرم سے .

عقبہ وسنسیب نے دُور سے غلام کو ایسا کرتے دیکھا اور آپس میں یہ کہنے گے لوغلام توخراب ، ہوگیا، احتوں سے نکل گیا ۔ جب عداس لوٹ کراپنے آقا کے پاس کیا تو انہوں نے کہا ، موگیا ، کو کیا ہوگیا تھا کہ اُستخص کے اِتھ یا وال اور سر کے اُتھ یا وال اور سر کے گیا ہوگیا تھا کہ اُستخص کے اِتھ یا وال اور سر کو سے گئے گیا ہوگیا تھا کہ اُستخص کے اِتھ یا وال اور سر کے سے گئے گیا ہوگیا تھا کہ اُستخص کے اِتھ یا وال اور سر کو سے گئے گیا ہوگیا تھا کہ اُستخص کے اِتھ یا وال اور سر کے سے گئے گیا ہوگیا تھا کہ اُستخص کے اِتھ یا وال اور سر کے گئے گیا ہوگیا تھا گئے گیا ہوگیا تھا گئے گئے گیا ہوگیا تھا ؟

بہ علاس نے کہا آج اسٹخص سے بہتر روئے ذہن پرکوئی بھی نہیں ۔ اس نے مجھے ایسی اس نے مجھے ایسی ہے۔ مجھے ایسی بات بتال ہوصرف نبی ہی بتاسکتا ہے! ب

آپ فرها النسسه والسي بهر مبني كروقت الله تعالى سعيده عالى الله عداليك الشكوضعف قوقى وقلة حيلتى وهواني على الله عدالة احمين انت ربس الستضعفين وانت رقب المستضعفين وانت رقب الم من تكلنى الى بعيديته عنى او الى عدوملكه امرى ان له يكن على غضبك فلا ابالى ولكن عافيتك مى اوسعى اعوذ بنور و جهك الدى الشرفت له الظلمات وصلح عليه اموالدنيا

لے الباء والنہاییص ۱۳۹ ع۳

والأخرة منان ينزل بى غضبك او بحل على سخطك لك

یاالئی می ابنی کمزوری بے اسی اور بے مروسا مانی اور وگوں کی تحقیر کے باسے می آہیے فریاد کرتا ہوں . آب مب رحم کرنے والوں سے زیادہ وجم کرنے والے ہیں اور آج فی بغول کے رب ہیں اور میرے مالک ہیں . آب ہے کے سے بہرد فرمادہ ہیں کیا الیے بے گاذی طرف جو چھے اُری کی طرف جو چھے اُری کی طرف جس کو آپ نے تھے برقا اور سے دیا ہے اگر آپ مجھسے نا رامن نہیں ہیں تو چھے کسی کی کھر پر واہ نہیں . آپ کی حافیت میرے لئے میں سے دیا وہ کی خواجہ کی ذات کے فور سے دیا وہ ایس بات سے بیناہ جا ہتا ہوں کہ تھر پر آپ کا خصنب ہویا آپ کی نا راضگی تھے پر نا ذل ہو آپ کی ذات کے فور سے سب تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور میں آپ کی رضا مذی کا خواہشمند ہوں اور میں آپ ہی کی رضا مذی کا خواہشمند ہوں اور می آپ ہی کی رضا مذی کا خواہشمند ہوں اور می آپ ہی کی رضا مذی کا خواہشمند ہوں اور می اور میں آپ ہی کی رضا مذی کا خواہشمند ہوں اور می خواب ہی کی خوشنو دی در کا سے اور برائیوں سے بیخنا در نیک کام کرنے ہوں اور آپ ہی کی طرف سے میں سے ایک طاقت آپ ہی کی طرف سے میں سے ایک

طائف سے واپس ہوکرآپ نے مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجاکہ تم مجھے اپنی حمایت ہیں نے سکتے ہوتو سے لوطعم نے بناہ دینا منظور کرلیا اور ترم شرف کے پاس آکر زور دار آواز ہیں اعلان کیا کہ ہیں نے محدد کی اللہ ملیہ وہم کو پناہ دی ہے لہٰذاآپ حرم ہیں تشریف لاکے اور امن وایان سے نماز ادا فرمانی ہو ما فظ ابن جو نے الاصابہ ہیں مداسس کا تذکرہ کیا ہے اور بھیا ہے کہ اس نے رسول الشیمسلی اللہ تعالی علیہ وہم کے ساسنے آتھ ہے کہ آتھ کے نہ دانتے عبد دانتے ور شو کہ نے رسول الشیمسلی اللہ تعالی علیہ وہم کے ساسنے آتھ ہے کہ آتھ کے نہ دانتے عبد دانتے ور شوک ہے دانتے کہ اس کا خرید کا منہ وا ۔



بختا می اور الدین الدین

معالم الشنزلي ص ١٠١٤ م ين الحالي و درول الله على الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المحكم بواكر جنات كو تنبيغ كرين انهاي ايمان لان و دوت دي اور قرآن سنائين كرالله تعالى في الله تعالى في الله تعنوالستى كے رہمے والے جنات ميں سے ايک جماعت كو آب كه باس بھيج ديا۔ آپ تشريف لے جا جا جا تھے تو حضرت عبدالله بن سعود وضى الله عنه بھى ساتھ جلے گئے يہ سجرت سے پہلے كا واقع ہے حضرت عبدالله بن مسعود وضى الله عنه الله عنه له تحول الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه

چیزی جمع بوگئیں اور میں نے طرح طرح کی شخت آوازی تنیں 'یہاں کک کہ مجھے آیے کی مبان کاخطرہ ہوگیا ۔ آپ کی آ دار بھی مجھستے اوھبل ہو کی معجبر میں نے دیکھا كرده نوك بادلول كي محرو و كي طرح والبس حارسة بي سول الشرصلي الشعلير والم ان سے فارغ ہو کر فجرکے بعد تشریف لانے اور فنر ایا کیا تہمیں بیند آگئ تھی میں نے عرض كياكه مجھے نيندكيا ٱل مجھے تو آپ كى حال عزيز كا خيال آريا تما بار بارخيال موا كرمين بوكون كوبلاؤن ماكرآب كاحال معلوم كرس ضرمايا اكرتم ابين جگه سي ييل حات تواس كا كجه اطمينان نبيس تفاكران ميس تيبيس كوني ايك ليتا، بيمر فرمايا كياتم في کھے دیجیا عرمن کیا کہ میں نے کالے رنگ کے نوگوں کو دیکھا ہوسفید کیڑے بیٹے ہو مح آیا نے فرایاکہ پہرنصیبیں کے جنات مخدا نبوں نے جھے کہا کہ بماریح لئے کے بطور خوراک بخویز فرما دیجئے ابندا میں نے ان کے لئے بڈی اور کھوڑے وغیرہ ک رد نیزاونش او یجری وعیرو کی پنگنی تجویز کردی میں نے عرمن کیا یا سول النازان جیزو<sup>ل</sup> سے ان کاکیا کام چلے گا؟ فرمایا وہ جو بھی کوئی بڈی یا میں اس پراتنا ہی گوشت ملے گا متنااس دن عقاجس دن اس سے گوشت چھڑا یا گیا · اور چوتھی لیدیا کیں گےانہیں اس بروہ دانے ملیں گے جوما فوروں نے کھائے سے رجن کی لیدین گئ عتی میں نے عرض كيايا رسول الله يس ف سخت آ دازي سني بركيا بات يمي ؟ فرما يا جنّات مي ایک تمل ہو گیا تحاوہ اسے ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وہ میرے یاس فیصلہ النف كوسة أف يق مي فان كودميان ت كوسا غرفيعل كرديا. بعض روایات میں ہے کہ بڈی کو جنات کی نوراک اور مینگنی کوان کے جانوں ا ک خوراک تجویز کیا اوراس کی وجہسے ان سے استنجا کرنے کی مما نعت فرمادی . ایک روایت میں حضرت این سعود دنی الله عبد کابیان یوں مجی نقل کیا گیاہے کہ ليلة الجن ك صبح كورسول الشيطى الشيطية وللم غاير إكى طرف سي تشريعيث لاسترجم سف عون كيايار سول الله إسم رات عراب كو وهوندت مجرات سي ملاقات منه کُنْ فکرا ورغم بی ہم نے پوری اُت گزاری آیے نے فزما یا کہ جنّات کی طرف سے

ايك بالسف والاميرى طرف آيا تمايس اس كرساته مبلاكيا اوران كوفرآن مجيدسنايا سورة الاحقاف بي فرايا:

کیا جنات میں رسول انے بیل اسورہ انعام کی آیت شریفی می جوانسانہ اورجنات کی آیت شریفی می جوانسانہ اورجنات کی جاعت کو خطاب کرتے ہوئے الکم یا دیگا کہ اُنگار کی گریا ہے کہ جنات میں بھی رسول انہی میں سے آتے رہے ہیں کیو تکریہ خطاب انسانوں اورجنوں دونو

ا په جنّات نے حصرت موسی علیات لام اور توریت شربین کا جو ذکر کیا اس سے بعض مفسر نی نے یہ جنّات نے سے کہ یہ جنّات جنہوں نے ایک تقرآن مجید سنا بھروائیس ہوکراپنی قوم کو دینے اسلام کی دھوت دی یہ لوگ بہردی تقریز ہے ہات بھی تابت ہوئی کر صفرت موسی علی السلام کی بعثت جنّات کی طرف جس عن م

جماعتول كوفروا ياسبعه

مصرات مفسرين سفاس بارسايس علما يسلف كي مختلف اقوال نقل كية مفس ابن كميران في يوالدا بن جريض كاك بن مزاهم العلل كيام كجنات مي عي رمول كذرك بي اور الحاب كم ان كااستدلال اس آبت كريد سي مير تهاب كرايت اس معنى من صریح بہیں ہے المحتمل ہے کیونک من کھ کاعن من جمالت کھی ہوسکا ہے جس کامعنی ہو گاکہ مجموعہ انس وجن سے ربول میرے گئے جیسا کہ سورہ رحمٰن میں فرمایا ہے بَحُدُجُ مِنْهُمَااللَّوُلُوُ وَإِلْمَدْ جَانُ السِّيمِينِهُمَاكُ مُمِرَحُرِينِ كَالْمِن راجع ہے۔ حالانکہ لوُ لوُا ورم حال صرف شورسمندرستے نتکلتے ہیں ۔ اس اعتبارسسے مِنْهُمَا مِعِيْ مِنْ جِملتهما بواا دردُ سُلُّ مِنْ كُنْدِس عِي مِعِيْ مراد ليَرَ مِاسكة مِن. مغسرابن كثيرية بعض علائسة تقل كياب كجنات مي رسول نهي أخه ادراس قول كومجا بداورا بن بريج وخيروا مدمن الائترمن السلف والخلف كي لمرث منسوب كيا بعداورروح المعان مريم من بعض صنات كايد قول نقل كياسي كدوسك من من من عنيم جولفظ رسل آیا ہے یہ لفظ عام ہے مین حقیقی رمولوں کو اور رسولوں کے رسولوں کو شائل ہے مطلب یہ ہے کے جو حضرات اللہ کے دسول عے اصلی اللہ علیم وسلم) وہ اپنے طور ردین تی کے بہنچانے کے لئے جن افراد کوامتوں کے پاس بھیجا کہتے تقان کومی رسول فرما بإيعى جنّات كى طرف جنّات مي سيحضرات انبياركرام عليهم السّلام جومبلغ بيجا كرسق يقران بربر لغظ دسولول كا فرسستاده ، درنے كم اعتبار سے صادق آتا ہے رسول توبن آدم بی میں سے مع نیکن رسولوں کے ارسال فرمودہ تما مندسے بتات میں سے کی گے۔

برتومعلوم ہے کرنی آدم سے پہلے اس دنیا یں جنات رہتے اور بستے بھے اور یہ بی معلوم ہے کہ یہ قوم محلف ہے تو تبلیغ بی معلوم ہے کہ یہ قوم محلف ہے تو تبلیغ اس معلوم ہے کہ یہ قوم محلف ہے تو تبلیغ اس معلوم ہے ہوں بھے ہی تہبیں آ تا بلکہ إث اس معلوم ہے ہوں بھے ہی تہبیں آ تا بلکہ إث من اُمّت فی اِللّہ خَلاَ فِینَهُ اَسْدَ فِینَ اُمْرِی اِسْ مِعْلَى اِسْ مِعْلَى اِسْدَ کو بتا تا ہے کہ بن آدم سے پہلے مِعْنَ اُمْرَ اُنْ اِللّہ خَلاَ فِینَهُ اَسْدَ فِینَ کُومُ اِسْ بات کو بتا تا ہے کہ بن آدم سے پہلے

جنات میں انہیں میں سے رسول آتے ہوں گے .

بنی آدم کے زمین بر آباد ہو مانے کے بعد جنّات کو انہیں انہیار وسل کے تابع خرما دیا ہوجو بن آدم میں سے آتے رہے تو میمکن توہے تیجن قطعی شوت سے لیے کو ل<sup>ک</sup> دليل بنيس مورة الجن كابتاري ضرايا:

تُلُ أُوجِي إِلَى آنَهُ اسْتَمْعَ لَفُونَ آبِ فرماديج كرمير عالى يردى آنى م مِّنَ الْبِحِبِّ مَعَالُوْ آاِتَ اسْمِعْنَا ﴿ كَابِنَاتَ كَالِكِ جَاعِت فِيرِي طَرِفُ قُدُ إِنَّا عَجَبًا ٥ يُّهُدِينَ إِلَى الرُّسَدِ خَامَنَابِهِ وَكُنْ نَشُرِكَ مِرْتِنَا مَلَهُ كَاكُمُ مِ فَعِيبِ قُرَآنُ مِنْ الْهِ جَهِابِ اَحَدًاه وَاَسَّه تَعْل جَدُّ دَبِّنَا الرَّابِالْ المُسْ بِرايانِ ال مَالتَّخَذَ صَاحِنَةً وَّلَاوَلُدُاه

(Maril)

بات مينز كے لئے دھيان ديا بھرانبوں آئے اور مم اپنے رب کے مباعظ ہر گزکمی کوشری د مخبرایس کے.

جوجنات ايمان لے آئے سورة الاحقاف بي ان كا اجر وقواب ير بتايا سے كه النَّدْتْعَالِيَّانَ كُنَّاهِ مِعَا مُدْرِادِ بِعَرَّا وَمِ عَذَابِ سِيْحِفُوظُ فِرْمَا دِيَّ كَا اسْ مِن داخله جنت كا ذكر نہيں ہے جو نكر مؤمن جنات كے جنت ميں وا خل مونے كاكس آيت كريمين واضع اورصريح تذكره نبيي بداوركوني مديث مرفوع مح صريح بجي اس باسيدينين التى اس كے مسلم انتقلافى بوگیاہے بعض صفرات كہتے بيں كروہ جنت ميں داخل مول كے اور بعض لوگ كتے ہيں كران كے ايمان كاصلىس يہى سے كر دوڑ نے سے مفوظ كر دے مائیں اور ان سے کر دیا مائے گاکرمٹی بوجاؤ جیساکرمانوروں کے لئے ہی ارشاد ہوگا لندا دہ شی ہومائیں گے جعشرت امام الوصنيف رحمة الشرعليد فاس مي توقف فرایا ہے جنت میں داخل ہونے نہ ہونے کے بارے لیں کوئی فیصل نہیں کیا ۔ واللہ تعالى اعلى بالصواب.

حبشه كو بيحبت را جب شركين مكرن ببت زياده ستايا توربول الشوسل الله عليه والم كى امبازت ا دمشوره سع جيّد صحابر كرام رصى الدعنهم مكّم عظم جيجود كرحيشة علي

گئے : حبیشہ کرمعظہ سے قریب ترین ملک سے اس وقت وہاں کا بادشاہ نصافی تھا۔ وہ
اس کا خیال رکھتا تھا کہ میری حکومت میں کسی برطلم نہ ہو، پینا نیخہ تراسی افراد نے مکہ
معظمہ سے حبیشہ کو ہجرت کی ان میں دیول انٹرصلی انٹرعلیہ وہ کم کے داما دحضرت خمان
بن عفان بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ رقیہ درسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم
کی صاحبزادی ) بھی تھیں سول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے فرایا کہ لوط علیہ است ان محب نے والوں
کے بعد یہ بہلا جوڑا ہے جس نے انٹر کے سائے ہجرت کی ہے ان ہجرت کرنے والوں
میں بحضرت علی رضی الشرعنہ کے بھائی بچھٹر بن ابی طالب رصنی انٹرعنہ بھی تھے وہ
درمان یا بیوں شے اور ویز سے کا تو تھا نہیں وہ اس بہنے گئے اور رہ ہے نے اورشرکین
دمان یا بیوں شے اور ویز ہے کا تو تھا نہیں وہ اس بہنے گئے اور رہ ہے نے اورشرکین

نجائی (شاہ مبشہ) ان کی باتیں سن کرفھتہ میں بھرگیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی تسم میں ایسا بنیں کرسکا کہ انہیں تمہارے والے کردوں انہوں نے میرا پڑوسی ہونا میرے شہروں میں رمناا فتیار کیا ہے اور میرے علاقہ دو مرسے بادشا ہم ں کو چھوڑ کر ہے ترجیح دی سہے۔ میں انہیں بلا آ ہموں ۔ اس سے پڑھجوں گا کہ دیجو یہ دونوں آدمی تمہارے بارے بارے میں کیا کہ درہے ہیں آگرا نہوں نے وہی بات کہی ہجر یہ کہ دسے ہیں تو ان کے میرد کردوں گا اور اگراس کے علاوہ کوئی اور بات ہوئی تو میں ان کی حفاظت کروں کیا اور بڑوی ہونے کی حیثیت سے ان کے میا عذاجی اسکوک کروں گا۔

اس کے بعداس نے ربول الشرصلی الشد علیہ وسلم کے معابہ کو بلوا یا جب اسس کا اللہ علیہ وسلم کے معابہ کو بلوا یا جب اسس کا اللہ من رقاصد ) بہنجا تو ان معفرات نے آبس میں مشورہ کیا اور بید نے کیا کہم وہی بات کہ بین سے جہ بہر مول الشر صلی الشر علیہ وسلم نے بتائی ہے آگے جو کچھ بونا ہو گا ہو مائے گا .

یر منزات نجاسی کے پاس پہنچ اس نے پہلے سے عیسانی پادرای کو بلار کھا تھا
جوسے کو کے بورٹ کرتم اپنی قرم سے جُدا ہوئے اور نزمیرے دین میں دا فل ہوئے اور نزادرکسی جوٹر کرتم اپنی قرم سے جُدا ہوئے اور نزمیرے دین میں دا فل ہوئے اور نزادرکسی دین کو اختیاد کیا ہ صفرت جو خربن ابی طالب رضی اللہ منہ نہ جواب دیا کہ لے بادئا ہم لوگ جا ہلیت میں چینے ہوئے تھے ہُرّن کی پوجا کر سے سے مرداد کھاتے سے افریک کو تکلیف فیس کام کرتے تھے تعلیم کر مرتب پڑوئی کو تکلیف فیس کام کرتے تھے تعلیم کر مرتب پڑوئی کو تکلیف پہنچا تا تھا اور جوتوی ہوتا تھا وہ ضعیف کو ہڑب کر لیتا تھا۔ ہما دا یہی دیکئی حفظ کہ تھا کہ اللہ تعالیم اللہ تعالیم اللہ تعالیم اللہ تعالیم اللہ تعالی کہ مراس کے نوب کو اور پہائی کو اور پہائی کو مرس کے نسب کو اور پہائی کو مرس کی طرف سے نازل کردہ احکام بنائے تاکہ ہم اس کو وصدہ لا شریک ما نیں اور اس کی عبادت کریں اور جو کچے ہم نے اور ہمارے باپ دا دوں نے پھروں اور ہموں کو معبود بناد کھا تھا اس کو ھیوڑیں ۔

ریول انتیملی الله علیرولیم نے ہمیں برجی حکم دیا کہ ہم ہے بولین امانت اداکیں صلہ رحی کریں بڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں جوام چیزوں سے اور جاتی تنل کرنے سے دور رہیں انہوں نے ہمین فحش باتوں اور فوش کا موں سے اور جو ٹی باتوں سے اور چینی کا موں سے اور جو ٹی باتوں سے اور چینی کا مال کھانے سے اور پاک حور توں کو تہمت لگانے سے منع فرما یا اور ہیں نماز کا اور دوزے رکھنے کا حکم دیا زاس وقت نیغلی کا م سے بعد میں فرائص کے جام نماز کا اور اس برائیان سے آئے ہم نے تو جد کو افتیا دکر لیا اور اس نے جو کچے فرما یا اور بتا یا اس برعمل کرنے سے ہم نے تو جد کو افتیا دکر لیا اور اس میں دور جو گئے و فرما یا اور بتایا اس برعمل کرنے سے جو دور جو گئے و فرما یا اور شرکے سے دور جو گئے ۔

جب ہم لوگوں نے سچا دین اختیار کرلیا تو ہماری قوم کے نوگ ہم سے ناراض ہو گئے ہم پرظلم وزیادتی کرنے گئے ہمیں طرح طرح کی طیفیں دیں اور سیتے دین سے ہٹانے کے سے ہم پر زورڈ النے نگے تاکہ ہم بھرسے بُتوں کی عبادت کرنے گئیں اور بڑے اعمال کرنے گئیں اور فبیٹ ہیڑے س کھانے گئیں ۔

جب ان لوگوں نے ہم برقائم کیا اور بہت زیادہ زیادتی کی اور ہم پر جینا تگ کردیا اور اس کوششش میں گئے کہ ہمیں دین بن سے بٹا دیں توہم آپ کے شہروں میں آگے اور ہم نے دوسرے بادشا ہوں پر آپ کو ترجیح دی اور آپ کے بڑوس میں رہنا منظور کیا اس امید بر کرم آپ کے باس امن وامان کے ساتھ رہیں گئے ہم برکوئی ظلم ذکیا جائے گا۔

یرسب بایم سن کرنجانتی نے کہا کہ اچھا تمہادے دسول (صلی السّرعلیہ وہلم پر جو کچھ نازل ہواہے اس میں سے تمہیں کچھ یا دہے ۔ حضرت جعفرت کہا کہ ہل ہمادے پاس محفوظ ہے ۔ نجائتی نے کہا تو کچھ مجھے سنا وُ حصنرت جعفرضی السّرعند نے سوروًم کم کا شروع سے بڑھنا شروع کیا (بیہ وقع شناسی کی بات ہے کہ چو نکرنجائتی نصرانی بیمن عیمان تھا اس سئے اسے قرائ مجید میں سے صفرت مریم اور ان کے بیٹے صفرت عمیلی علیم السّلام ہی کا ذکر سنانا وقت کا تقاصنا تھا) جب حضرت جعفرضی الشّرعنہ نے سورهٔ مریم بڑھنا مشروع کیا تو نجائتی نے زار و قطار رونا مشروع کردیا اس کی ڈاٹھی آنسوؤں سے تر موگئ اوراس کے پاس جونصرانی دین کے علمار موجود ہے وہ جوابنی کتابیں کھو نے بوئے بوئے دور و کرا نہوں نے ان کتابول کو بھی ترکر دیا نجاشی نے کہا کہ یہ اور وہ کتاب جوعیشی علیہ اسلام نے کر آئے یہ دونوں ایک ہی طابقہ سے نکل رہے ہیں بینی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بھر مکہ والوں کے بھی جوئے دونوں قاصدوں سے کہا کہ مطح جا واللہ کی طرف سے ہیں۔ بھر مکہ والوں کے بھی جوئے دونوں قاصدوں سے کہا کہ مطح جا واللہ کی قدم میں ان لوگوں کو تمہار سے والے نہیں کردن گا۔

یس کرنجاستی نے زمین برا بنا ماتھ ماراور ایک جھوٹاسالکڑی کا ککڑااٹھایااور

Y.0 1

پونکرنصاری میں یعقیدہ چلا آر ہ بھاکہ عیسی علیاسلام اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بادری لوگ جود ہاں موجود ہے ان کو بہت ناگوارگزرا نجائی نے کہا کہ بات بہی ہے جو انہوں نے کہی ہے اگر جونم کتنا ہی ناک جو ل جڑھا کہ اس کے بعد نجاشی نے صحابی ہے کہا کہ آب لوگ ہے کہا کہ آب لوگ ہے میری سرز مین میں امن جین کے ساتھ رہیئے ہو تخص تمہیں گرا کہے گا اسے سزا عبکتن ہوگی مجھے رہے نہیں ہے کہ مجھے سونے کا بہاڑ ل مبائے اور تہیں کوئی تعکیم خاتے۔

بخاستی نے کہااور مکہ والوں کے دونوں قاصدوں کے بدایا والس کونسے اور کہا کہ اللہ سنے جہااور مکہ والوں کے دونوں قاصدوں کے بدایا والس کونسے اور کہا کہ اللہ سنے جب میرا ملک مجھے والیس کیا تو مجہ سے کوئی رشوت نہیں لیا اب است میں اللہ کے دین سکے بارسے میں رشوت کیسے لے سکتا ہوں ؟ مجھے لوگوں کو داصلی رکھنے کی کوئی صرورت نہیں جب یہ ماجزا بیش آیا تو دونوں آدمی ( مکہ والوں کے قاصد) بری طرح بدھالی کی صورت میں والیس آگئے ۔

کے پہلے تو وہ مدمیز منورہ آئے جب معلوم ہوا کہ آپ یہاں تشریف نہیں کھتے خیبر تشریف سے گئے ہیں تورچھنرات بھی خیبر بہنج گئے آپ نے ان حصنرات کو بھی مال غذیمت میں سے حصتہ دیا ۔

ابسورة المائده كي آيات ذيل مع ترجم يرسيع:

ان کی آنھوں کو است کبار دیجیں گے تی کے بہائے کہ خوشی میں وہ کہتے ہیں کہ اسدر ب ہم ایمان لائے ہیں کہ اسدر ب ہم ایمان لائے ہیں کہ اور ہم کیوں ذافشہ برایمان لائیں اور ہم کیوں نافشہ برایمان کہ ہما اور بہم کیس مالیوں کے آرز ومند ہیں کہ ہما اور سب ہیں داخسال کے ساتھ جنت میں داخسال کو ساتھ بہتریں ہیں واضل کیا جن مطابق انہیں جنتوں میں داخل کیا جن مطابق انہیں جنتوں میں داخل کیا جن کے اور نیکو کا روں کا میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکو کا روں کا

وَإِذَا سَمِعُوْ امّا أُنُولُ إِلَى الرَّسُولِ

مَنَ الدَّ مُعِ مِمَّاعَ رُفُوا

مِنَ الدَّ مُعِ مِمَّاعَ رَفُوا

مِنَ الْحَبِّ يَعُولُونَ وَبَنَا أَمَنَا

مَنَ الْحَبِّ يَعُولُونَ وَبَنَا أَمَنَا

مَنَ الْحَبِّ يَعُولُونَ وَبَنَا أَمَنَا

مَنَ الْحَبِّ يَعُولُونَ وَلَكُونَ وَبَنَا أَمَنَا

مَنَ الْحَبِينَ الْحَبِي وَلَطَمَعُ الله وَمَلِيلَةً وَمَلِيلَةً وَمِلَا الشَّالِ فَي اللَّهِ وَمِلَا الْحَبِينَ وَلَطَمَعُ الله وَمَلَا الله وَمَلَا الْحَبِينَ وَلَطَمَعُ الله وَمَلَا الْحَبِينَ الْحَبِينَ وَلَطَمَعُ الله وَمَلَا الله وَمِلَا الله وَمِلَا الله وَمِلَا الله وَمِلْمَا الله وَمِلَا الله وَمَنْ الله وَمِلَا الله وَمِلَا الله وَمِلَا الله وَمِلَا الله وَمِلَا الله وَمِلْ الله وَمِلَا الله وَمِلَا الله وَمِلَا الله وَمِلَا الله وَمِلْ الله وَمِلْ الله وَمِلْ الله وَمِلَا الله وَمِلْ الله وَمِنْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِ

یہی پرلرسیے ،

آیا مخاللذایه آیات دربار کے ابتدائی حضرت جعفرادران کے ساتھوں کی ملاقاسسے متعلق نہیں ہو تکتیں یہ

معالم التنزيل مي سحاب كرجب حضرت جعفر صبح والبس بون لك تو نجائش فه رسول الشرطي الشرطير وسلم كي خدمت مي ايك وفد يجيجا جوسا عُرافراد مُشتمل عَما، وفد كه الأكين مي نجائش كا بيثا بمي عمّاً.

نجائتی نے آنحضرت کی اللہ ولی آگہ ولم کی خدمت میں تحریر کیا کہ بازول آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیا کے بیچے رسول ہیں اور میں نے آپ کے جیا کے بیٹے کے اللہ تعالیا کی اور میں نے آپ کے جیا کے بیٹے کے اللہ تعالیا کی الحاصت قبول کر لی ہیں آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو جیجے رہا ہوں اور اگر آپ کا خرمان ہوتو میں تو د آپ کی خدمت میں ماصر ہوماؤں والسلام علی کی زائد اللہ اللہ ا

نجائتی کاجیما ہوا یہ وفک شقی میں سوار تھائیں یہ دوگ ہمند میں دوس کے حضرت بعفر منی اللہ تعالی حزاب ہے ساتھ وں سے ساتھ جن کی تعداد منظر می دوسری کشتی پر مواد ہو سفے یہ دوگ رمول الله صلی الله علیہ دوسم کی فدمت میں ماضر ہو گئے ان میں بہتر حضرات میشر کے اور آ کھا آدمی شام کے سفے آنحضرت میں اللہ الله علیہ دوسم ہدا ہو اسے آخر کہ سورہ کیسسس سنائی۔ قرآن مجد میں کریہ لوگ رونے نظے اور پہنے نظے کہ ہم ایمان سے آسے اور یہ کہ ہم نے سنامے یہ باکل اس کے مشاب ہے ہو حضرت عیسی علیہ السّلام پر نازل ہوتا تھا۔ اس پر الله میل شائر نے آک ایس کریم ہوگا دیسے جو حضرت عیسی علیہ السّلام پر نازل ہوتا تھا۔ اس پر الله میل شائر نے آک ایس کریم ہوگا دیسے ہو حضرت عیسی علیہ السّلام پر نازل ہوتا تھا۔ اس پر الله میل شائر نے آپ کے شائر الله میں انگ ہوئی ہوگا کہ آیت بالانجائی کے جھیج میں کو فاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے

نصاری نجران کا اسلام قبول کرنا اسول الشمسل الله تعالی علیه ولم کا دولت کاکام ماری تعامی دارد کاکام ماری تعامیر کاکی کا وجود اسلام کاکام ماری تعامیر کاکی کاکام ماری تعامیر کاکام کاکام ماری تعامیر کاکام کاکام

أعمعالم المتنزيليص ١٥٠٥٥

پیل را تھا ہولوگ باہر سے آکرسلمان ہوئے ان بی نجران کے نصاریٰ کا تذکرہ بحی ملت ہے۔ ایک دن ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسبر ترام بی تشریف رکھتے تھے کہ بیس افراد سے لگ بیگ نصاریٰ کی جاعت ما صرفد مسب ہوئی ان لوگوں کو آپ کی بعثت کی اطلاع حبشہ ہے آپ نے جانے والی خبروں کے ذرایع بنجی بحق ۔ ان لوگوں نے دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچے سوالات کے بجب آپ نے ان کوت ان کے سوالات کے جوابات وے دے دیے تواہی سے انہیں دین اسلام کی دفوت ان کے دوران شریف پڑھ کرسایا۔ قرآن ساتوان کی آٹھوں سے آنسوجاری ہو دی اور قرآن شریف پڑھ کرسایا۔ قرآن ساتوان کی آٹھوں سے آنسوجاری ہو کے۔ آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے یہ مان لیا کہ ان کی کئی کئی دری کی خبروی گئی کے۔ آپ کی تصدیق کی اور آپ بی بی پوری طرح موجود ہیں ۔

جب آپ کی فدمت سے رضت ہوکر روانہ ہوسنے تو اوراکس کے چندسا تھی ان کی طرف آگے بڑھے اوران سے کہا کہ تم تو بڑسے تراب مسافر نکے ہم ارسے دین والوں نے تہبیں اس سے جمیعا تھا کہ تم انجی طرح اس خفص کی خبر سے کروائیں ہم نے ابھی تھے کہ تم سے ایک وردی اور خفس کی خبر سے بیٹے بھی نہ سے بیٹے کہ تم سے ایا دین جو دویا اور اس آدمی کی تصدیق کردی ہم نے کوئی الیسا مسافر نہیں و کھیا ہوئم سے بڑھ کرائمتی ہو یہن کرخوان سے آنے والے نے مسلمانوں نے جواب میں کہا:

سلاه عليك ولتكوماً المنتم عليه ولتكوماً استدعليه لدنال انفسنا خيراً و التكوماً و المنتم عليه ولت المنتم و المنتم عليه المنتم و ا



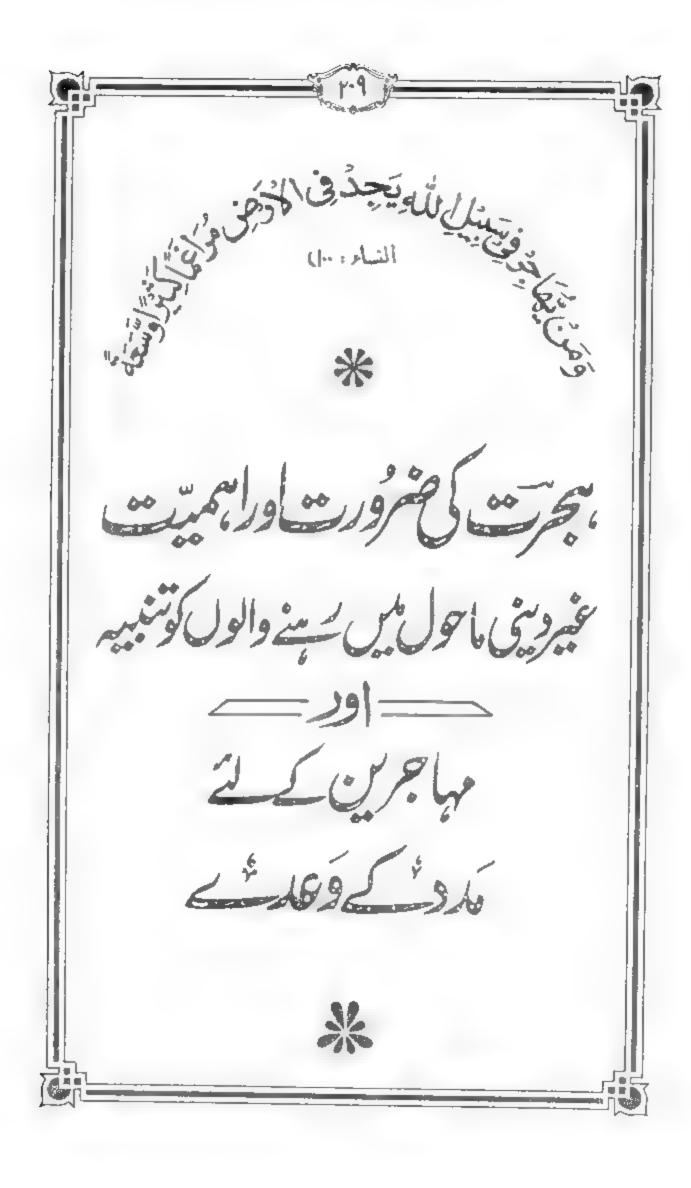

## بهجرت کی مشروعیت اور ایمیت اور احوال عاصره کیمطابق اس کا مطا

ابتدائے اسلام بی جبکہ کرمع تا بی سلمانوں کا دمہنا دو بھر تھا اورا حکام شرحیہ بر علی نہیں کرسکتے تھے اور مدید متورہ امن وامان کی جگر نصیب ہرگئ حتی اس وقت اہل مکہ کو اور جر لوگ دو سرے معاقوں ہی رسبتے تھے ان پر بجرت کرنا فرض تھا ۔ بجر جب کر معظم فتح ہوگیا تو ہجرت کی فرضیت نسوخ ہوگئی۔ دسول الشمطی الشرطیر و کم نے ارشاد فرمایا : لاھے جرق بعد دالفتے کہ مکہ فتح ہوئے بعد ہجرت فرض رورہی اور ساتھ ہی ہی فرمایا ولکن جہاد و فید قر رکین جہاد اور نیت باق ہے ) اور ساتھ ہی ہی فرمایا ولکن جہاد و فید قر رکین جہاد اور نیت باق ہے )

الدجب تبين في سبيل الديكة كاحكم ديا صلة تونكل كمرس مو

اورایک مدیث می ارث دسے:

"الجهاد واجب عليكرمع كل أمير، براكان أو فاجراً
والصلاة واجبة عليكرخلف كل مسلم، براكان أو فاجراً
كان فاجراً، وإن عَمِل الدكبائر، والصلاة واجبة على
كل مسلم، براكان او فاجراً، وإن عمل الكبائرة، والمعلاة ترجم، جهادتم ير فاجب بم المركم القريك بموا بدم والدنا في الماعت
داجب مع بر برمسلان كي يتج نيك بويا بدم والرج كمروك الاتا واجب به يأبد موالرج كمروك الوراد برسلان كي كان جازه واجب به يأبد موالرج كمروك الوراد مواجود المواجود المواج

لے رواہ البخاری ڈستم ۔ کے رواہ البواؤد ۔

FIF

رہی ہجرت کی بات تو ہجرت ہمیشہ اور ہروقت اور ہر علاقہ میں فرض ہیں ہوتی البتہ مرکن بعدوں پر لازم ہے کہ یہ نیت رکھیں کہ جب بھی دینی تقاضوں کی وجہ سے وہی ہور آنا پر شرے کا تو ہور دیں گے ، ہتر نص مؤر کر سے کس مال میں ہے اسلامی پر شرے کا تو ہور دیں گے ، ہتر نص مؤر کر سے کس مال میں ہے اسلامی احکام پر علی مرکب کے مرکب ہیں ہر مگر مالت احکام پر علی مرکب کے مرکب کے مرکب ہو جا با ہے القابا با کسی مرب ہو اسے ہیں ہے مواقع میں ایسا بہت مو تا ہے کہ کچھ مسلمان کا فروں کے علاقے میں دہ جاتے ہیں با وجو دموقعہ پانے کے گور در مال جا تیدا دیا رہنت داریوں کی محبت میں اپنے جائے ہا ہو کہ مرب ہیں ہیں جے رہنے ہیں اذال بھی نہیں دے سکتے دین جُہ دنیاان کو وطن ہو گئی ہوں نے کہ گار ہوتے ہیں ان پر ہجرت فرض نہیں جھوڑ نے دیتی ان پر ہجرت فرض نہیں جو سے بین ان پر ہجرت فرض نہیں جو شرے ہیں ان پر ہجرت فرض نہیں جو شرے ہیں ان پر ہجرت فرض ہوتے ہیں ۔

بعن مرتبه مُون بندے کفرے ماجول سے جان چرف انے کے لئے خورسے وطن چھوڈ کرچلے جلتے ہیں ۔ ان چھوڈ کرچلے جلتے ہیں اور بعض مرتبہ اہل گفران کو وطن سے نکال دیتے ہیں ۔ ان دونوں صور توں پر بجست صادق آتی ہے ۔ آنخضرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوک آپ کے ساتھ بہت سے محالہ شنے مکہ معظر سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی متی اوک بحرث کو مختلف میں فوں سے محالہ کرائم ہجرت کرکے مدینہ منورہ پہنچ ۔ اس کے بعد بمی مختلف ادوار اور مختلف از مان ہیں ہجرت کے واقعات پیش آتے رہے ہیں ۔

الاتارم من شرقی بنجاب بن اس طرح کے واقعات بیش آگئے ہے اورابھی بورپ اورالیشیا اورافر بیتر کے علاقول بن ایسے صالات بیش آگئے ہے استے ہیں جہاں سے سلمانوں کو بجرت کرنافرض ہو مانا ہے بیب کوئی شخص الشرکے سائے بجرت کا الادہ کرسے گا تواس کے لئے اللہ منرور کوئی صورت بریافر وائے گا جیسا کہ آئن وا ایست بن وعدہ فروایا ہے۔ یک جدنی الاکٹون مسک اغتماہ کے بیا اللہ کا ایست بن وعدہ فروایا ہے۔ یک جدنی الاکٹون مسک اغتماہ کے بیا اللہ کے اللہ کی اللہ کے بیا ہے۔ یک بھرت اللہ کے بیا ہے۔

بيؤنكدر سول الشرصلى الشرتعالى عليه والمم كى حيات طبيبه تمام مُونين ك لئے اسور صن

دی، سلام کے لئے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سفادر آب کے صحابہ نے معنیں کیں اور کھی اٹھ ایک اللہ علیہ معنیں کی سے بجرت بھی ہے۔ ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی بریا ہوئے آپ کا فاندان نسب کے عتبارے بلندانا جاتا تھا اور فاندان کے بڑوں کے باس بڑے بریے بریدے بجدرے بھی نے جو اہل عمیب بی مشہور سے۔ نبوت معنی اللہ علیہ وہم اہل کو میں بریدے بحبوب سے سرفراز ہونے سے بہنے ربول اللہ صلی اللہ علیہ وہم اہل کو میں بریدے بی مجبوب کے میں جب آپ نے اللہ تا اللہ کے میں بریدے بی مجبوب کے میں جب آپ نے اللہ تا کے میں بریدے میں اللہ کو میں بریدے بی میں میں جب آپ دو اللہ تا ہوں کے دانہ تو اللہ تا ہوں کہ دو ہوں کا دو ہاں معالم کے دانہ تو یا میں کہ دو ہاں کہ اس کہ اب دو کا دو ہاں مطالعہ کر لیا جائے )

مشرکین کر نے آپ کواوراسلام قبول کرنے والے صفرات کو دفاص کر جوائن میں دنیا کے اعتبار سے ضعیف ہے ایڈا و دسینے اور تکالیف بہنچانے میں کوئی کسرنہیں رکھی تھی اللہ پاک نے مدیمنہ کے رہنے والے دوقبیلوں اوس اور خزرج کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وہم کی فارست میں مدینہ منورہ تشریف لانے کی درخواست بیش کی آپ حضرت الدیمرصدی منی اللہ تعالی حدیث منی اللہ تعالی حدیث منی اللہ تعالی حدیث منی اللہ تعلیہ والدیم من اللہ من کو منایا ۔
تعالی حدید مراہ کے رسفر ہجرت کے لئے روانہ ہوئے اور مجروفات یا سے تک منی قیام فرایا ۔

ولي مي جندآيات قرآنيدورع كى ماتى مي بن مي جرت كا ذكر ماورم ابر

## ك فعنيلت بيان فرمال سے اور غيرمعذور كو بجرت ذكر سنے برتو بيخ ہے اور عداب كى وعيدسے ـ بهجرت كاتواب

بونكه بجرت مين بهت سخت تكليف جوتى سئة بائي وطن جيوراً برا بالمامال د تمنوں کے قبصنہ میں رہ جائے ہیں جائیدادوں سے باتھ دھونے برائے ہیں اعزہ و ا قربا جدا موجاتے ہیں اس لئے اس بٹر اے ل كا تواب مى بہت براہے۔ مورہ آل عمران کے آخری رکوع می فرمایا:

فَاللَّهٰ ذِينَ هَا جُرُواْ وَأُخْرِجُواْ اللَّهِ مِنْ لِأَوْلِ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِنْ دِيَارِهِ عُرَافَذُو افْت عَنَا لِهِ عَدَا وَانْبِي يُمِي رَاهُ يُن سَيِينِيْ وَقَانَلُوا وَقُبِ لُوا عَلَيْهِ مِن مُكِينِ المِراجِول فِي اللهِ لَا كُفِرَتُ عَنْهُ عِنْهُ الدَّمَعُول بوسفين صروران ك سَيّاتِهِ مُوَلّا دُخِلَتُهُمْ جَنَّاتِ مَنْجِرِيُ مِنْ غَيْتِمَا الْأَنْهُو كُوالِيهِ الْوَلِينِ وافل كرون كاجن ثُوَابًا مِنْ عِسنُدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدُهُ حُسُ التَّوَابِ ٥(١٥)

خطاؤل كاكفاره كردول كااورضروراك كيني بريبتى بون كى دانس ك مے گا اللہ کے اس سے اور اللہ ی کے إسساهابدلهد).

اورمورهٔ بقسمه می فرمایا: بلاشر ہولوگ ایمان لاسے اورجہنوں نے إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّدِينَ جرت کی اورجهاد کیاالله کی راه یس وه هَاجُرُواْ وَجَاهَ دُوْا فِي الشرتعالى كى رحمت كاميد وارجى ادر سَبِيْلِ اللهِ أُوْلَبِكَ يَرْجُونَ وَهُمَّةُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَعُورٌ لَّ حِيْدُ واللهِ السَّرْمَالُ عَدِرْهِم سِهِ -

ا درسوره توبيس فرمايا:

إِنَّ اللَّذِينَ أَمَنُوا وَ هَاجُرُوا ﴿ جُولُكُ ايمان لاحُ الدَجْبُون فِاللَّهُ

وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيتِ لِمِ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِ بِأَمُوَ الْهِـمُوَ أَنْفُسِهِمُ أَعْظُمُ دَرَجَهُ عِنْدَاللهِ وَأُولَٰلِكَ هُــهُ الْغَايُدُونَ. (٢٠)

اورسوره تخل مي فنرايا

وَالَّذِينَ مَاجَرُوْافِ اللَّهِ مِنْ إِنْ عُدِ مَاظُلِمُ وَالْنَبِوْمُ الْمُدِرِ الأخرة أحُبُرُ تُوحَانُوا أخبت كالواب ببت براج كاش يَعُلَمُونَ ۽ (١١)

جن لوگوں سفیا لند کے لئے بجرت كاس ك بعدكان بطلم كياكيابم فِ الدُّنيَا حَسَنَةً وَكَاجُدُ ان كُودِيَا بِي الْجَاهُكَا مَا وَي كُادِهِ

ك المه من جريت كي اورجباد كيا وه المت

تعالى كے نزدىك بريت درسے والے

بين اوري لوك كامياب بامرادين.

يەلۇك مجرلىتە .

ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت ا درجہاد دونوں کی خربعیت اسلامہ ہیں برس اہمیت ہے۔ بردسس میں نیانیا پہنچنے کی وجہسے ابتداؤ کوئی تکلیف بہنے مائے توبیا دربات ہے سی میں جلد ہی رحمت اور برکت کے دروازے کھل ماتے ہی اور ظاهری و باطنی منافع ملنے لگتے ہیں اور معاکش میں بھی فراواتی موجاتی ہے جیزات صمایة نے مر مکرم هیور کر مدسیت منوره کو بجرت کی می بیندسال بعد مکرمعظم بھی فتح ہوگیا۔خیرفتح موابہت علاقے قبضے میں آتے بڑی بڑی جاتیدادیں اس اموال غنيمت اعدائ مهرا تخضرت صلى الشعليه والمهك بعدم عراق منح بوت بو حضرات مكر مي مجودا وريكس عقران كورات راس اموال في.

تاريخ اس پرشابدے کہ ہجرت اور جہا دسے کایا پلٹ جاتی ہے اور سلمان صر یرکہ تواب آخرے اعتبارے اجس کے برابرکوئی چیز نہیں ہوسکتی، بلک دنیاوی اعتبارسي عجى بجريت اورجهادكي وجهس عزيت اورشرت الاكا فرول برغلب أور الدارى اورغلام اور با ندبول كى ملكيت كے اعتبارے كامياب اورون ائز المرام الوجاتے ہیں۔

PIH

مصرت عمروين العاص رصني الشرعذ نيه بيان كياكه مين نبي اكرم صلى الترتعالي عليه وكم كي خدمت من مامنر بواا ورعرض كيا اينا ايحه برهائية تاكري آيج بعيت كروں - آیٹ نے اپنا دا منا لوعد آگے بڑھایا تو میں نے اپنا لوتھ سكيٹر لیا۔ آپ نے فزمایا ا التعمرُ إكيا بات سب ويمن من عص كيا من شرط لكانا جامتا بهون فرمايا كياست رط لگاتے ہو؟ میں نے عرض کیا پر شرط لگا آ ہوں کرمیری مفرست کردی جائے ایجنے فرمایا اے عد إكيا تمبيم علوم نہيں كربے شك اسلام ان سب خطاؤل كوختم كردے كا جواس سے پہلے ہوئیں اور ہے شک ہجرت ان سب گنا ہوں کوختم کر دیتی ہے جو اس سے پہلے بھے اور بے شک حج ان سب گنا ہوں کوختم کردیتا ہے جواس سے پہلے ہے ( بشرطیکہ کبیرو گناہ رہے ہوں اور حقوق العباد ذمیر نہ ہوں۔ ہجرت اور حجے کے ذربع صغیرو گناه معان موماتے ہیں ادر حقوق العباد کی ادائیگی حسب سابق لازم متریج اخلاص كى صرورت المرعل مين الملاص كى صرورت بعنى بونمي عمل كيا اخلاص كى صرورت المائة الله تقال كى رضا ماصل كيف ك المراجباد ا در ہجرت دونوں بڑے اعمال ہیں ان کے لئے بھی اخلاص کی صرورت ہے جھنرت عمربن خطاب رضي الشرحنه سع روايت بهي كررسول الشرصلي الشرمليه ولم ني ارشاد فرما یاکه اعمال کا مارنتیوں بہم اور ستخص کے لئے دہی ہے جواس نے نیت کی سوس کی نیت اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہے رسواللہ کے نزد کیے جماس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے اور حس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے تاکہ اس میں سے کچھ مل عبائے پاکسی عورت کی طرف ہے تاکہ اس سے نسکاح کرہے اتواللہ کے نزدیک عبی اس کی بجت اسی طرف ہے جس کی اس نے ہجریت کی ۔ درداه البخاري ومسلم وآخرون ٢

رودوا بی ری وست م وا رون الشرطند نی ایک کیا که ایک شخص نی اکرم صلی الشرطند وسلم کی که مسلی الشرطند وسلم کی خدمت میں ما هنر به وااس نے سوال کیا کہ ایک شخص مال خنیمت سے سلے لڑائی ایک خدمت میں ما هنر به مواس لئے لڑائی ایک خدمت مواورا یک شخص اس لئے لڑا گا

اماد بندی صاف بنادیا گیاہے کہ بڑل اللّہ کی رصاکے سائے ہواگر بنظا برعمل صالح ہو ایکن اس بی نیت اللّہ کی رصانہ ہوتو وہ وبال ہوگا بلکہ آخرت ہیں عذاب کا سبب بنے گا۔ عورت کا ذکر بطور مثال بیان فرمایا ہے بحضرت ابن مسعود صنی اللّہ عنہ سنے کا بیان کیا کہ جس نے ایک عورت کو نکاح کا بیعام ویا ہے اس کہا جا آ تھا اسس عورت سے ایک کو نکاح ہونے کے لئے ہجرت کرنے کی شرط لگال ۔ اس خورت سے نکاح کرایا بحضرت عبد اللّه بن مسعود صنی اللّه عنظ فرط نے ہجرت کر لی ۔ اس عورت سے نکاح کرایا بحضرت عبد اللّه بن مسعود صنی اللّه عنظ فرط نے کہ ہم لوگ اسے مہاج سیدام قیس سے یاد کرنے تھے گ

صل مجرت يب كركناه جيور فرق حاكيس الجرت كس لقرك ما في اس السي الشرك دين يرمل سكين

احکام اسلام بجالانے میں جو دیم من کاوٹ ڈانتے ہیں دہ دکاوٹ دور ہوجائے اور اہل ایمان میں ہینج کرسکون واطمینان کے ساتھ دین کاموں میں لگ سکیں صرف دطن چھوڑ دینا ہی ہجرت نہیں ہے ۔ ہجرت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ گنا ہول کوچھوڑ دینا ہی ہجرت اللہ والم میں سے یہ بھی ہے کہ گنا ہول کوچھوڑ دیا جائے ۔ کوچھوڑ دیا جائے اور اللہ واللہ اللہ واللہ و

خودگنا مول میں بتلا ہیں نفس سے مقابلہ نہیں کرسکتے، وطن چور کر دہا ہر تو بن گئے لیکن گناه نہیں چھوڑستے اس سے ایمانی تقاضے پورسے نہیں ہوستے ، ارشا د فرمایا رسول الشصلى الشعليه وتلم في المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجومن هجوالخطايا والمددوب رمجابد ومسيجوال كرفرا نردارى یں اسے نفس سے جہاد کرسے اور مہاہر وہ سے جو گناہوں کو اور خطا و اس کو جورشے

### قى سبيل لىد بجرت كرنبوالول <u>محالة وعلى</u>

وَمَنْ يَهُاجِوْ فِي سَبِيْل اللهِ اورجِيْس الله كارمي ولمن يجريك يَجِدُ فِ الْاَدْضِ مُوعَمَّا كَتِيرًا وه رُمِن يَصِلْفِك بِيت مَ مُرْعَا كُلِيدًا وَّ سَعَهُ أَهُ وَمَنْ يَتَخُرُج مِنْ الدِلْسِي الدَّلْسِي التَّادِكُ عِلَى الدِيْخِص بَيْتِهِ مُهَاجِدًا إِنْ اللهِ الشَّكِرِ السَّالِ اللهِ المُعْرَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وُرَسُولِهِ أَسُدَّ يُدُرِكُهُ الْمُوَّ الْمُرَّ الْمُوَّ الْمُرَامِعِيمِ الْمُرامِعِيمِ الْمُرامِعِيمِ الْمُرامِعِيمِ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل رُكَانَ اللَّهُ عَنْفُورُ ارْجَيُّمَّا ه

كانواب الشويحة ذمترنابت بموكيا اور

الشرر الخضف والابرام بربان ہے .

لباب النقول م ١٠ ين حضرت ابن عباسس من سينقل كيام كم حضرت ضمره بن جندب في هجرت كى نيت سے نطلنے كا الده كيا اسے كھروالوں سے كہا كہ مجھ سواري پرسوارکر دوا درمشرکین کی سرد بین سے نکال دو ہیں زیول الشیسل الشیعلیہ ولم یک بہنج ما وَں رجب وہ روار ہو گئے تو است میں موت آگئی آنخصرت سرورعالم صالعة عليه ولم يك نهي ببنج سكے آپ پر وحي كا نزول ہوا اور آيت بالا نازل ہو ئي . دوسراواقعه ابوضمره زرتى كانقل كياب ده كرمعظم مي مشركين مي ميني بوك عَ بِبِآيت كمير إلاَّ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

المشكوة المسايح من ١٥

ا يَسْتَطِيعُونَ جِيْلَةٌ نازل مِولُ توانبون في كماكمي مالدار مِون مِين تطفي ترمير كرسكتابهون للذاانبون فيجرت كاسامان تياركيااورآ تحضرت مسرورعالم صلى الله عليه والمم كب يبني كالدور سياكل كمرد بوسة ال كومقام تنعيم بي موت أَكُى (جورم سے قریب ترمگرسے)اس براکیتِ بالا وَمَنْ يَتُخُوجُ مِنْ سَبِسَتِهِ مُهَاجِدُ الِكَاللهِ وَدُسُولِهِ نَازَل بونَ اورايك واتعه فالدين حراثم كالكماي دہ مبترسے ( مرمیزمنورہ آنے کے لئے ) دوانہ ہوئے راستے میں ان کوسا نیپ نے کاٹ لياجس كى وجهسه موسى موكى اس برآيت بالانازل مونى - صاحب بابالنقول نے اس طرح کا ایک وا تعاکم بن یقی کا بھی نقل کیاہے کسی آ بہت کے اسباب نزول متعدد على موسكة مي . المذاان مي كوني تعارض نبي . عيرية مي مجسنام است كربب نزول اگریم وه واقعات بیس جواویر ندکور بهرین سین آیت کامفهوم عام ہے۔اس میں واضح طور بربیا علان هرا دیا کہ جو کوئی شخص النٹرا دراس کے رسول کی طرف بجريت ك التنكل كهرا بواوراس كامقص صرف التركى رصنا مودين ايمان كويانا چا بهتا ہوتواس کا پیمی نیست سے نکل کھٹڑا ہونا ہی ہا عث اجروثواب بن گیا اگرحیہ وإلى تك زبينع سكاجهال تك اس كوبينينا عا. راست يس موت مومان كى وجه مع منعصد ظاہری تک تونہ بہنے یا یالیکن حقیقی مقصد حاصل ہوگیا کیونکرالشر تعالے كے باں اس كا تواب مكوديا كيا اوراس كى بهريت منظور بوگئى . الله لقال بہت بيسے مغفرت والحاورهم فراسف والع بي.

### كافرول كيرميان تسبينه والول كوتنبيه

إِنَّ الَّذِيْتَ تَوَ فَهُ مُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الْمُلَلِّكَةُ ظَالِمِي الْفُسِهِم الين مالت مِن قبض كيت مِن كانبو قَالُوُ الْمِيْعَدَكُنْنُهُ \* ثَالُوُا كُنَّا لِيَانِ مِلْلِم كُرِهَا عَالَ سِي فرشت كتم بن كرتم كس مال بن في

مُسْتَصَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ا

ده کتے بی کم ممدوس مے زمین ین فرشت كتية بس كيا الشركى زمين كشاره مبیں عی کرتم ترک وطن کرسکے دوسری حکم مِطِ عات اسور ہوگ ہیں جس کا تھ کا م جبنهب اوروه برى جكرب كي بومرد ادرعدي اورسيك قادرنه جول كدكوني تدبير كركيس اور زاست منه واقف بول كاادالشهمان كرية والابخشفه واللأ

تَالُوْ ٱلْكُونِكُن أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً نَهُمَا جِرُو أَبِيهَا ﴿ فَأُوْلَبِكَ مَأُوْلِهُمْ جَهَدَّمُ دُسَاءَتُ مُصِارًا، إِلَّا المُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّيَاٰهِ وَ الْوِلْدَ النِيهَ ﴾ يُتَطِيعُون حِبْكَةٌ وَ لا يَهُتَدُونَ سِنِلًا ، فَأُولَيْكَ السِيكِ الثَّالِان ومعاف فرائد عُسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوعُ لِمُ مُرْ

وَكَانَ اللَّهِ عَفُورٌ إِغَفُورٌ إِهِ وَالسَّاءِ وَوَالْمِورِ إِلاَّ السَّاءِ وَوَالْمِورِ إِلاَّ

صیحے بخاری ماللہ ج ایل تصنرت این عباسس سے مردی ہے کہ کھولوگ الیسے مقے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا ( انہوں نے ہجریت نہ کی تھی) وہ مشرکین ہی کے ساعة رہتے ہے ،مشرکین کی جماعت کی تحیر کرتے ہے امشرکین کہیں جنگ کرنے بات توريمي ساعة عليمات عقر جس مضركين كرجاعت ين احنا فر بوحا اعما). نبتجديه بهوتا عقاكدان كومعض مرتبه تيريك حبآما عقاجس سيقتل بمومات عقيا الموار وغيره مصفقتول مومات عقاس بإلتدتعالى في ايت بالانازل فرماني. لباب النقول مك بين نقل كياب كركيد لوك كمريم سلمان موكئ عقرجب أتخضرت صلى الشيئليه وسلم تے بجریت کی توان لوگوں کو بمجریت کرنا گوارا مذموا (اور استضمان ومال ير بخوف كهانے سكاس برالله تعالی نے آ بہت بالا تازل فرمائی۔ دونوں باتیں سبب نزول بوسکتی ہیں . آیت مشریف میں اس بات پرناراض کا اللهار فرما ياست كدكو لأشخص بجريت سيموا قع ميسر بوسف كم باوجود مجرت ذكرك ابینے دین وایمان اوراعمال اسسلام کے لئے فکرمندنہ ہوا در کا فروں ہی ہیں گھسا رہے. اوّل توالیسے توگوں کو خَلا لِعِیْ اَنْفُسِ ہے۔ فرما یا کہ یہ توگ اپنی َ مبا نوں مُطلم

که نے والے بی اور فرمایا کر جب فرشتے ان کی جائیں قبض کرنے گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کہاں سکتے۔ دین کے صفروری کام کیوں بہیں بجالاتے ستنے۔ وہ جواب دستے ہیں کہ ہمارا رہنا مہنا ایسی سرزمین میں تھا جہاں ہم مغلوب ستے اس سئے بہت می صفروریات دین پریمل ذکر سکتے ستنے۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اَلَمْ یَنگُنُ اُرْصُ اللّهِ وَاسِعَهُ مَنظُم جو اُولِهُ کَا اللّٰہ کی زمین وسیع اور کشاوہ نہ تھی، تم ترک وطن کر کے کسی دوسری جگہ جلے جاتے والی فرائعن اداکرستے۔ من بد فرمایا کہ وَ مَا وَ اللّٰہ سَتَّے ہُولِ وَالْعَن اداکرستے۔ من بد فرمایا کہ وَ مَا وَ اللّٰه سَتَّے ہُولِ وَالْعَن اداکرستے۔ من بد فرمایا کہ وَ مَا وَ اللّٰه سَتَّے ہُولِ وَالْعَن اداکر ستے۔ من بد فرمایا کہ وَ مَا وَ اللّٰه سَتَّے ہُولِ وَالْعَن اداکر ستے۔ من بد فرمایا کہ وَ مَا وَ اللّٰه سَتَّے ہُولِ وَالْعَن اداکر ستے۔ من بد فرمایا کہ وَ مَا وَ اللّٰم سَتَّے ہُولِ وَ اللّٰم کَان دور نے سے ، یہ ویور ترک فرمن کی وجہ سے ہے۔

پرضعفائے بارسے میں فروا الآ المُستَضَعَفِیْن مِنَ الرِّجَالِ وَالسِّاءِ وَالْولْدَانِ اسْنِی یہ بتایا کہ جمرداور عور میں اور نیج کا فروں میں جنس جائیں وہاں خلوب ہوں جہت سے عابز موں کوئی تدبیر سلط نہ ہواور استہ بی معلوم نہ ہو کہ کہاں جائیں اور کیا کریں آولیے لاگ موا فذو سے تنتیٰ ہیں جصرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہیں اور میری والدہ می انہیں لوگوں میں سے بحتیں جن کو الشرتعال نے معذور قرار دیا (مثلا صحیح بخاری) ان کے علاوہ اور متعدو صحابہ تے جو مکہ کرم میں چینے ہوئے ہے اور وہ اسے نکلے کی کوئی صورت نہ تھی اور کا فرائی صحابہ تے جو مکہ کرم میں چینے ہوئے ہے اور وہ اسے نکلے کی کوئی صورت نہ تھی اور کا فرائی کے ما حول میں صحیبت میں بڑے ہوئے سے ۔ ان سک لئے آنحضرت میں الشرعلیہ وہلم قنوت نازلہ میں دعا کیا کرستہ بھے ان میں عیاش بن ابی رمیعہ اور سلم بنشام اور ولید بن ولید کے اسمار گرامی روامات میں آتے ہیں .

آخرى فرما يا مَا وُللِهِ عَسَى اللهُ اَنْ يَعْفُو عَسُهُ هُو كَانَ اللهُ عَفُواً اَعْفُولًا اللهُ عَفُواً اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَلَى اللهُ الله

عناللوواوا



# يتمالل العالقين

رسول الشصل الشرتعال عليهوكم مكم معظم مي حج كسلة أن والما افراد ا درجاعتوں کے سامنے اسلام کی دعوت بیش کیا کرستے سفتے۔ مدینہ منورہ میں در قبیلے رہتے سکتے ایک اوسس اور ایک نزرج اور دو براے قبیلے ہی در کے رست مح بى نصيرا درنى قريظه ، آپس مي چشمك رمتى متى الران بمي موجاتي عتى ،آب صلى الشرعليد وسلم كى دعوست كاجوس لمسله جارى تتما اسى سلسله مي آب نے ع ين آئے بوسے خررج كے جندا فرادست ملاقات كى اورانبي اسلام كى دفوت دى، يرجدانراد عيران لوكول في أبس بر كبارسيديان بهم كوتور ومي بمعلوم اوت این جن کے بارے میں بہودی کتے رہے، میں کداگر وہ آ ما ہیں گے توم اُن سے ل کرتم سے جنگ کریں گے ابہتر ہی ہے کم آپ کی بات مان لیں اور آی کادین قبول کراس ایسان موکر بیودی دین تی کے قبول کرنے می تم سے آگئے برص ماتی انہوں نے باہی مشورہ کیا اوراسلام قبول کرلیا، جب مدمیت منورہ والس بہنج تووال رسول الشرصل الشرعلية ولم كاذكركيا اوروال كے رہنے والول كواسلام كى دمورت دى جنى كرول اسسلام كانوب يرميا بوكيا ادرانصارك نكمرون ميست كون ككرايسا خالى مذيخاجس بين أتخصرت صلى الشرعليه وللم كاذكر ربوتا بو-

العقبةالأولى

آئذہ سال ہارہ افزاد نے جے کے موقع پر سی کی گھائی میں آیٹ سے الا قات ك اورآب سے بیعت ك اس كر بیعة العقبة الأولى كما ما ما بي ان باره افراد كة نام ميرت ابن مشام من سكے بين بن مي قبيل خزرج كافراد كى سقا وربن اوس كة باب ميں الله عليه والله والله

( ) الله كسانفكسى چيز كوسشركي بنيس كري كيد

- LUSSINGE (F)

- Lusy Cy Co

م این اولاد کوقت ل نہیں کریں گے۔

۵ کسی پرکون بہتان بہیں باندھیں گے۔

ا اور نیک کام میں آپ ک نا فربان نہیں کریں گے۔
صفرت عبادہ ابن صامت رضی الشرعة سف بیان کیا کہ مجم نے رسول النوسائی میں اور سختی میں اور سلی میں اور سوشی میں اور سلی میں اور سوشی میں اور میں بات میں بات میں گے اور فربان برداری کریں گے اور اس بات میں بھی فربانبرداری کریں گے اور فربان برداری کریں گے اور اس سے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے اور اسس بات برجی بھر بیسے ہیں کہ جو لوگ امیر ہوں اُن سے امارت نہیں جہنیں بات کہیں گے اور بھر جہاں کہیں بھی بوں حق بات کہیں گے الشرک بارے یکسی مالات کے اور بھر جہاں کہیں بھی بوں حق بات کہیں گے الشرک بارے یکسی مالات کے اور بھر جہاں کہیں بھی بوں حق بات کہیں گے الشرک بارے یکسی مالات

رسٹ کو المعایج کیاب الامارة از کاری و لم)
یہ بارہ حضرات بیعت کرے مدینہ منورہ واپس چنے گئے اور دیمول المرمل للم
تعالی علیہ و لم نے ان کے ساتھ حصرت مصعب بن عمیر کو کھیج دیا وہ انہیں
قرآن کی تعلیم دیف ہے اور اسکام اسلام سکھلتے ہے، دینی مسائل مجھلتے
اور نماز باجماعت پڑھاتے تھے، مرینہ منورہ میں ان کالقب المقری مشہور مجہ
گیا تھا، ان کا قیام اسدین زرارہ کے باس تھا، اہل مدینہ کوسب سے بہالاجمہ

بھی مصرت مصعب بن عمیر سنے پڑھایا تھا۔

العقبةالثانية

آئندہ سال جولوگ مدمینہ منوروسے حج کے سلنے آسنے وہیں منیٰ کی گھا ٹی (عقبة) مِن ربول الشُّرمل الشُّرعليه ولم من طلقات كي البول في عرض كياكه أب دريد منوره تشريف الصليل يصرات تهتر افراد مقادر دونواتين عيس آت کے جیاع کسٹ می اس وقت ولاں موجود سقے انہوں نے محسوں کرلیا کہ آی انصار رمیزی دعوست بر دریزمنوره مانا منظور کرسیکے بی اس لئے ایک بجابهون كاحشيت سانهول فاكب بمدردانه بات كاس وقت مك وومسلمان بنيس موسق مح ابنول فرماياكه وتجيومحد اصلى الشرعليه وسلم اكا ہمارسے بہاں جومر تبہ ہے اور جو حیثیت ہے وہ تم جانتے ہو، لوگ ان کے مخالف ہیں، مکین عجر می ہمارے اندررستے ہوستے وہ محفوظ میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کرتمہارے باس بہنے مائیں اب تم دیچولواسے وعدو کے مطابق ان کی حفات كهنكة بو ؟ اس المدين كليف اعلى اسكة بوتوسام او اوراكرتم صاطب نہیں کرسکتے توان کوابھی سے بہاں جھوٹر دو اکیونکہ دہ اپنے شہر میں ابنی قوم میں محغوظ بمي . انعما دسن جواب يس كها بم سنه تهادى باست ك ل اب ريول إلله صلى الشعليه ولم است بارس مي فيصله فروائي - بهرمال آب فرآن مجيدى تلاوت كى الشرك طرف دعوت وئ اسلام كى رغبت دى اورفرايا مي تتسس بعت كرتا مول اس شرط يركم ميرى المحاطرے حفاظت كرد كے جس طرح ابن مورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہوا و اس براء بن حرور بھی مخترا ہوں سنے آي كالإعد بميرا ا درعرض كيا يارسول الشيط لى الشيطليد ولم يبيعت فرماسيّه بم آت كى يورى طرح مفاظلت كريسك بم لاا يُول كميدانون مي الرف ولك ہیں، ہمتیار والے ہیں، یہ جیزی میں اپنے براوں کی میراث میں طی ہیں۔ انجی راء

ابن معرور رسول الشرسل الشرعلية ولم سے يہ باتين كري رسي منے كرا بوالهيم بن شہان بول پڑے ، انہوں نے عرض كيا كہ يا رسول الشريمار سے اور لوكوں كے رميان معا بدے بي داس سے بيود كے معا بدے مراد منے ) ہم آپ سے بيعت ہوكر آپ كو طلبہ آپ كو طالبہ الشرقعالی آپ كو غلبہ وسے دے والب ابن قوم بیں جلے جائیں اور جہیں ججوڑ دیں ۔ یس كرآ پ كرائے اور آپ كو المائے دم بول كا . يس تر آب كرائے مرائے اور آپ كو اور تم اور آپ نے درايا بيں پوری طرح تم ارسے ساتھ دم بول كا . يس تم ہارا ہوں اور تم مير سے بر تر اس سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے تم ہاری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے ميری لوائی اور تم سے تم ہاری لوائی اس سے تم ہوں گا ہوں

اکسلسلم میں عباس بن عبادہ انصاری کاموال جواب بھی قابل ذکرسہے ادروہ یہ کرجب انعمار مدمیزرسول الشمسل الشرتعا فی علیہ وسلم سے بعیت کرے کے سلے جمع ہوئے توعیکسس بن عبادہ نے کہا کتم توگ جاسنتے ہو کرتم کن چیزوں۔ بیعت کورسے ہو ؟

رسول الشرطى الشرته الى عليه ولم كى طرف رُخ كيا اورع من كياكه يا ريُول الشرعين كيا طرف الشرعين المنت المرسم في معت والى باتون كو إداكر ديا ، آب في فريا يا تهبين بهنت مطرف المن برا نهوس في الله ين المنت المحالة في المنا به المنت الموسق المن المنا به المنت الموسق المن المنا به المنا المنا

## حضرت الويكرصديق صنى الترعنه كاارادة بجرت

جنائ جنائ جنائ من الدفن كسائد والس وط أئد . شام كوائن الدفنه فريش كرسروارول يم گشت كياوران سيم كم الو بكرمي التحص نهي نكاله ما سكا اور نداست خود كلنا چاهي داس كه بدوان كي وي صفات بيان كي جن كا اوير تذكره موا) قريش في ابن الدفنه سي كماكم مي مينظورسه كدالو بكرتم ارى

له میرت ابن مشام

پناه میں رہر کئین تم ان سے کہر دو کہ وہ اپنے گھر ہی ہیں اپنے رب کی عیادت کریں۔ گھر میں نماز اداکریں اور جوچا ہمیں پڑھیں ہمیں تکلیف نر دیں اور علی الاعلان عہادت نرکریں 'ہمیں ڈورہے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے لڑھے اس سے متاثر ہو کرفنتہ ہیں پڑمائیں (ہلیت کانام ان لوگوں نے فتہ نرکھ لیا) .

این الدفندنے تھنرت الوکڑنے کہاکہ دیکھونجئ ان شرطوں کے ساتھ آپ کو مکمعظم میں رہنے اور حہا درت کرنے کی گنجائش دی مبار ہی سہے آپ کومعظم ہی ہے۔ مدرت شدہ کارک سے اسر کرانہ اللے کی

ربي جوشرط لكانى باس كاخيال ركمين -

معنرت الو بررض الشرتمال عندنے مجدون توان باتوں کی پابندی کی بجر ایسے گھرکے باہر والے صقر میں مجد بنائی اسی میں نماذ اداکر سے اور قرآن شربیت بر فیصفے سے جب آب شغول عبادت بھرتے تو مشرکین کی توریمی اوران کے لائے وہاں کھڑے بوکر تورسے دیکھے سے اور ان کے طربی عبادت کو بہند کر ستے ہے۔ حضرت الو بجر صدبی رضی اللہ تو نروسنے والے آدگی تکی سے جب قرآن بڑھے سفے تو تو ب روستے سے قرقوب روستے سے قرقوب روستے سے قرفوں کو میات کھل کئی انہوں سف می کہ وہ اپنے کھر کی بات کھل گئی انہوں سف میں کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کو سے الو بھر کو تہاری ذمر داری پراس شرط پر پناہ دی میں کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کو سے اب تواس نے گھر کے با ہم سبور بنائی اس میں کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کو سے ایس الم خلاص تربی اور لڑھے تو بی رہے کہ ہماری عبادت کو سے تو تیسی اور لڑھ کے تربی اور لڑھا تو سے در نہ وہ علی الاعلان کر دیے ہمیں یا گوال نہیں ہے کہ تہاری ذمر داری خراب کریں اور رہ بھی منظور نہیں کہ الو بھر میں الاعلان کماز وقر آن پڑھ سے دہیں۔

کا اعلان کر دیے ہمیں یا گوال نہیں ہے کہ تہاری ذمر داری خراب کریں اور رہ بھی منظور نہیں کہ الو عمل الاعلان تمہاری ذمر داری خراب کریں اور رہ بھی منظور نہیں کہ الو بھر میں الاعلان تمہاری ذمر داری خراب کریں اور رہ بھی الاعلان کماز وقر آن پڑھ سے دہیں۔

یٹ کرائن الدفنہ حضرت الو بکرنے کے باس آئے اور ان سے کہا کہ دکھے وقعہ مسکم مطابق اندرون خانہ عبادت کرو ورنہ میری ترائی والیس کرد و مجھے یہ گوارا نہیں کہ عرب کے وال میں کہ ایک خص کے بارسے میں میں سنے اپنی

ذمة دارى كى خلاف ورزى كردى . يرش كرصن الوكررضى الله ونه فرمايا : غَافِي أَدُدَّ النَّهِ وَالْكَ حَوَارَكَ وَالْصَلَى بِحِوَادِ اللَّهِ وَالْكَ وَالْصَلَى بِحِوَادِ اللَّهِ وَ ديس تبارى بناه كى ذمة دارى والبس كرتا بوس اور الله تعالى بى ك بنا ه يس دست يرامن بوما آمون ).

اس کے بعد صفرت الو بحرصی الله تعالی عند نے مدینہ منورہ کو بجرت کرسنے کا الدہ کیار سول اللہ صلی اللہ ملیہ و کم سف فرما یا کا بھی تم عمہر و مجھے امید ہے کہ مجرت کی اجازت دے دی جائے گا۔ یہ من کر صفرت الو بجر رضی الله عند عمہر کے تاکہ آب کے ساتھ روانہ ہوں ۔ دواؤٹٹینوں کو چار ماہ کسب بول کے بین کے جائے اور سواری کے لئے تیار کیا کیا

قریش کر کاشوره اس بین بیطان کی تشرکت قریش که مشوره کردههای آت کرما تاکیا معامله کری ؟ سورة الانفال می اول سے در

عمااه رائد تدبر کسنده الون می سب سے بہترہ ۔ اس آیت می مغرب مرت کا سبب اور ابتدائی واقع مذکورہ جعنرت ابن مهاس رحنی الشرتعالی عنها کا بیان ہے کہ جب مدینہ منورہ می محضرات انصارسنے اسلام قبول کرایا تو قریش مکہ خالف ہوئے اورشورسے کے سائے دارالسن دوہ

الصحع بخارى ص ٥٥٢

دین ایت گرایس جمع بوسته تاکه رسول الشه صلی الشدعلیه ولم کے بارسے می عور کری كراب آب كے ساتھ كيا معاملہ كيا جائے۔ اس موقع پرابليس معون جي ايك برے میال ک صورت میں ظاہر ہوگیا۔ ان لوگوں نے ٹوجھا کہ تو کو ن ہے ۔ کہنے دیگا کہ من بنع نبدى بول بھے آپ توكوں كے جمع ہونے كا بنتر جالا تو ميں نے جا اكتباك ياس صاصر بهوما وَن اورا بن خيرخوا لا منه رائيسة من توكون كومحروم مذكرون . ان اوكول سفاسها يخ مشورك يس تشريك كرليا . مكة والون ميس سع ولوك ما صر تحان بسسايك تنخص الإالبخرى ابن مشام بمى تقاداس نيابى داسة ظام كى اوركيف لكاكرميرى رائية يدس كر محصول الله تعاليا عليه ولم كوسي تحري محرس كريكه دروازه بندكر دوصرف متوثراسا روشن دان كملاسي حس مي سعدامذياتي والتقدم واوراس كى موست كاانتظار كرواجيسة اس سته يبله دوسر يتعوار بلاك بوسكتے يقى بلاك مومائے كا . يركنتے مى سے نجدى الميس جينے اعثاء اور اس نے كہا یرتوبری رائے ہے۔ اگراس پر ممل کردیگے تواس کے ماننے والے میدان میں آجائیں گے اورتم سے جنگ کریکے تمہارے الحقوں سے چیم الیں گے ۔ یا کن کرمب کہنے لگے شخ نجدى في مح كما يدل مصلحت كفلان سيداس كوبعدا يكتف فداك دی اور کہنے لگاکہ میری تمجد میں تو یہ آماہے کہ استخص کوسی اوٹ پر بیٹھاکر اسپنے درمیان سے بکال دو۔ آسکے کہاں مبائے کیا بینے تہیں کوئی نعصان نہ ہوگا جب تہار بہاں سے جلاگیا تو تہیں تو آ رام مل ہی جائے گا، بین کرابلیس ملعون بولاکہ یہ رائے بجصحيح بنهيئ تم استخص كوحاسنة موتمهي بيتهدي كراستخص كالفتكوكمتي شيرس ہے اور زبان می کتنی متحاس ہے ۔ یہی جانتے ہو کہ اس کی باتیں سن کروگ گرویدہ ہومانے ہیں۔انٹرکی قیم اگرتم نے اس دائے پڑھل کیا تو باہر جاکر بہت سے لوگوں کو این طرف ما تل کیسے حملہ ورموگا اور تہیں وطن سے نکال دیے گا. بیٹن کواہل ملس کیے نگے کرشیخ نوری نے تھیک کہا۔ اس کے بعد ابرجبل بولا اور کہنے لگا کہ اللہ کی سمیں جبیں ایک السی ولئے دولگا

کاس کے علادہ کوئی رائے ہے ہی بہیں۔ میری بچری تولوں آبے کہ قریش کے جننے جی ہر جی بی ہر جیلے ہیں ہے ایک ایک کوئوار دے۔ الیا دے دی جائے۔ پھر ر فوجوانوں کی جاعت کی بارگ مل کر جملہ کرے قتل کر دے۔ الیا کرنے سے تنام نبسیوں ہر اُن کے خون کی ذمیر داری آجائے گی اور میرے خیال میں بنی اہتم قصاص لینے کے مقابلہ مذکو سکے ، ایک کرا بلیس بولا اس جوان آدمی نے اور سامدے قریش مل کر دیت اداکر دیں گے ، ایک کوا بلیس بولا اس جوان آدمی نے جورائے رائے دی ہے اور شخص تم میں متب اچھی رائے رکھنے والا ہے ۔ اس نے جورائے دی ہے میں متب اچھی رائے دیکھنے والا ہے ۔ اس نے جورائے دی ہے میں میں ہے ہیں اسے ایک دوسری رائے درست نہیں ہے بسب میں میں میں میں میں میں میں کے علاوہ کوئی دوسری رائے درست نہیں ہے بسب میں ایک اور میلی سے ایک دوسری رائے درست نہیں ہے بسب میں ایک کرائے اور کوئی سے ایک کرائے گئے ۔

تصنرت جبريان كي أمد

إدهرتوب الأحمل الشيعلية والم كوان الأكون كم متوره عيالا المام ما صرفد ورسي الدوس لله المركمة المركمة والم كوان الأكون كم متوره عيا المركمة والم كوان الأكون كم متوره عيا المولاد والمركمة كما المول المحروي والمن كراده كورة والمن المن كالمها به والمن متحروي كم مشور ون سيدة بي و باخر كرديا و آب سف صرب على المن المحالب وصنى الشرقة المناه عن كوان مكر والمن مجد والمن مجد والمن المولان المحلوب المن مجد والمن موري المن الموري المن المحروي المحروي المن المحروي المحروي

دیتی ہے اہلِ کہ آپ سے دخمنی بھی کرتے ہتے الیکن ساتھ ہی اہن امانتیں رکھنے کے لئے آپ ہی کومنتخب کرر کھا تھا۔)

مشرکین کی ناکامی است تو مشرکین کراس خالی ایم کیم مقلی سے تشرافیت الای کی مقرب کرا بر تشرافیت کا کی کرا بر تشرافیت کا کی کرمیا الای کی کی می کا کار کرا بر تشرافیت کا کی کرمیان روسگندا اده عقا کر می کا کی کرمیان روسگندا اده عقا کرملکری کی می جب دیگا کرجے مثل کرنا تقا ده موجود بهی و البذا اپناسا مُن نے کرده گئے بحضرت علی سے بچا کہ تمہارے دوست کہاں ہی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بینے بت نہیں ۔ ابذا قدیوں کے نشانوں برجینے رسمے بہاں کا کہ فار قور کس بہنج بت نہیں ۔ ابذا قدیوں کے درواند پر کردی نے جالا بن رکھا ہے یہ دیکہ کو کھٹنگ کرده گئے ۔ وہاں دیکھا کہ فارک درواند پر کردی ہوتے تو کمڑی کا جالا فارک دروازه کردہ گئے اور کہنے ہوتا ؟

كربيضة مصنرت الويكر كي جان نتاري

صفرت الديم مداي رضى الدور غار أور بينج سيب ديول الدول الدول

اُن کی اُنگلیاں پھِل گئیں۔

### رسُول النَّصلَّى النَّهُ عليهُ لَمْ كاسفَرْ بَجرت اورحضرت الوبجررضي النَّهُ عنه كي مجرابي اورحضرت الوبجررضي النَّهُ عنه كي مجرابي

محضرت عائت رصى الله تعالى عنها في بيان فرما إكراك ون مم د معفرت الديم المحفرت الديم المحفرت الديم المحالي خام عن دوبيرك وقت تكريس بين أوس المساك المكالي المائدة المحالية المحالية المربيك المحالة المحالة المربيك المحالة ال

بوسة تشريف لارہے ہيں۔ يہ ايسا وقت عنا كه ريول الله تعالى صلى الله عليه ولم بحث الا مجرين الله عند كر قرض كيا آپ برميرسد ماں باب قربان بول اس وقت تشريف لانا كسى فاص ہى مقصد كے لئے ہے آپ محضرت الو بكر الله عند دروازہ بر بہنج كے اما زت طلب كى آپ كو اندر آنے كى امها ذت دے دى كى بكر مروازہ بر بہنج كے اما زت طلب كى آپ كو اندر آنے كى امها ذت دے دى كى بكر الله عند كا ميں وافل موكر آپ نے صفرت الو بكر الله عند كر الله ع

حفرت عائشرضی اللہ عنہانے مزیف صیل بتاتے ہوئے بیان کیا کہ ہم نے طدی اس مطرکا سامان تیارکر دیا ورا کے ختیل میں کھ نے ہینے کا سسامان رکھ دیا۔ اس کھنے کا منہ بند کرنے نے کہ نہ تھا لہذا ہم اسمار بنت ابی کرضی اللہ عنہائے اپنی کمریں با ندھنے کا پڑکا چا گرکے ایک کو ٹیٹ کے سے بھیلے کا منہ با ندھ دیا۔ پہلے کو عربی نظاق کہتے ہیں اس وجرسے اسمار بنت ابی کمرکا لقب ذات النظاقین ہوگئیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ مضرت ابو کمرٹ کے ساتھ روانہ ہوگئے اور غار قور میں ماکر قیام فرالیا اس میں تین دن پوسٹ بیدہ رسے ، عبداللہ بن ابی کمررات کو ان کے پاسس بہنے جاتا تھا، وہ بہت ہوشیار نوجوان تھا یہ رات کو ان حضرات کی فدمت میں بہنچ اور سے جاتا تھا، وہ بہت ہوشیار نوجوان تھا یہ رات کو ان حضرات کی فدمت میں بہنچ اور سے جمشور سے ہوشیار نوجوان تھا ان دونوں محضرات کی فدمت میں بہنچ اور سے جمشور سے ہوست مقرات کو حاکر بنا دینا تھا مامر بن فہیرہ جو حضرت ابو کمرضی اللہ عسن کا علام تھا وہ کمریاں چاتا تھا اور دات کو ان تحضرات کے پاس دو دھر لے کرحا صفر ہوجا تا تھا، دونوں محضرات دودھ بی کہ کوان حضرات کے پاس دو دھر لے کرحا صفر ہوجا تا تھا، دونوں محضرات دودھ بی کہ کوان حضرات کے پاس دو دھر لے کرحا صفر ہوجا تا تھا، دونوں محضرات دودھ بی کہ کوان حضرات کے پاس دودھ لے کرحا صفر ہوجا تا تھا، دونوں محضرات دودھ بی کہ کوان حضرات کے پاس دودھ لے کرحا حاضر ہوجا تا تھا، دونوں محضرات دودھ بی کہ کوان حضرات کے پاس دودھ لے کرحا صفر ہوجا تا تھا، دونوں محضرات دودھ بی کہ

#### لات گزاد تے ہے کے

صرت الو برصداتی رضی الشرعة کی بیشی مفرت اسمار رضی الشرعبها نے کہا کہ اباب اللہ اللہ بہاں ہے۔ اللہ بہاں ہے اللہ وس نے ہماں سے خیر کثیر هیوڑی ہے (مال کثیر نہیں کہا تا کہ بات ہے رہے) وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کھی بیقروں کے کرشے سے اور گھر کے اس گوشہ میں رکھ نیے جہاں والد صاحب ابنا مال رکھتے تھے ہیران پر ایک پروا ڈال دیا اور دا دا مبان کا ایک بروہ کہنے کے مال ابا مبان نے چھوڑ اسے اس پروہ کہنے کے کرجب اتنا مال جیوڑ دیا تو کوئی بات نہیں یہ تہاں سے گزار سے کے ساتھ ایک وصم کے کرجب اتنا مال جیوڑ دیا تو کوئی بات نہیں یہ تہاں سے گزار سے کے ساتھ ایک وصم تسکین کے سے اسمار شرفے بیان کیا کہ چھوڑ او تھر بھی نرتھا میں نے دا دا مبان کی تسکین کے ساتے ایسا کہا تھا۔

حضرت اسمار بنت الى بحر رضى الشرع بهاف يرعى بيان فرما يا كرجب وبول الشرط الله عليه وسلم الو بحر كوسا عدل و واذ بو يحف قو بمارسه باس قريش كه چذا فراد آخ بن ميں الوجبل بعى عقايد لوگ وروازه بر كھرائے ہوگئة بي اندرسے كل توسوال كيا كر تبار والد كہاں ہيں ميں سند كہا الشرك تسم جھے تو معلوم نہيں يرجواب سن كر الوجبل في عقابه ايك طمانچ مارا جس سے ميرسے كان كى بالى بحى كركئى ، الوجبل بڑا فبيث تعاليه حصرت الوجرصد بن رضى الله عز الله جو دو سوارياں تيار كر دكى تيس وہ دونوں مكر سے روائل سے بہلے ايك شخص كے توالد كر دى تعين جو راستوں كوجانے والا اور مسافرات كوراه بنانے والا اور مسافرات

له میح بخاری ص ۵۵ ته سیرت این بشام

کے بعد وہ فار توریر دونوں اوسٹنیاں ہے کہ بہنچ مبائے گا (وشخص اگر چہترک تھالیکن پہیوں کے لائے میں اس نے بیات گواراکر لیمتی کہ مشرکین کورز بتائے گا اور مین دن ول کے بعدان دونوں حضرات کے پاس بہنچ مبائے گا) جیب بیخص مبح مبح بجہ تھے دن فائر توریخ کیا تو دونوں حضرات اور شخص انہیں سمندر کے توریخ کیا تو دونوں حضرات اور شائنوں پر سوار ہوگئے اور وسخص انہیں سمندر کے کنارہ کنارہ مدینہ کی طرف کے دوائد ہوگیا بحضرت الو کر دمنی الشروز کا غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھا۔

مراف کا بیجیے لگ الکین بیرمی انہوں نے اعلان کرد کھا تھا کہ بی خص ان مراف کے استے است کا کی بیرمی انہوں نے اعلان کرد کھا تھا کہ بی خص ان دونوں صنوات کر قبل کر وے یا قید کر کے لے آئے اسے اتنامال دیں گے مراقہ بن ماکس ایک شخص تھا جو بڑا ہوئے اربی جا جا استا کی شخص نے آگر بتا یا کہ دیکھ و میں نے دریا کے کنارے جائے ہوئے کچھ کو گوں کو دورسے دیکھا ہے بظاہر بیجے تعد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سائتی ہیں سراقہ نے بیان کیا رجو بعدی طال اللہ میں اور کے ایک کا رجو بعدی کا ایک کا دریا کے اور کھی تو ایوں آتا تھا کہ بیر وہی صنوات ہوں گے اور کھی اور کو اور کھی

PPI

أمّا تعاكم نبيس وه نبيس اسى طرح سوح بجاركرة موسة بالآخر مي في اينا نيزه ليااور ا ہے گھوڑے سے پاس پہنچا کھوڑے برسوار ہو کرروانہ ہوااور ان صراتے قریب تك بهنع كيا وإن جوبهنجا توميرا كمورا عبسل كيا ادريس ينع كركيا . من في السيف يترون كے ذرايعہ فال نكالي تر ہمى تھے ميں آباكہ ميں ان حضرات كونہيں بروسكيا يا ہم یں چربی گھوڑے پرسوار ہو کر پیچیے بیچے جیتار ا یہاں کے کہ مجھے رسول سال سا عليه وسلم كي قبراءمت كي آ واز آنے تكي . رسول الشرصلي الشيعليہ وسلم توکسي طرف توجيم بنبس فرمار سيصنطة بإل الويمريض الشرعمة إدهراُ دهرد يجهة مباسقه عقران محذات كم بیچے پیچے چلتے ہوئے یہ ہوا کرمیرے گھوڑے کے سامنے سے دونوں یا وُں کھٹناں تک زمین میں وصنس کے ۔ جنابخہ میں محورے سے گرگیا پیر محودے کو میں نے جراکاوہ ا کھاتوم ی نیکن حال یہ محتاکہ اس کی دونوں ٹانگیس زمین سے باسانی نہیں تعلیں میرا تھوڑ اسپیدھا کھڑا ہوگیا تو دیکھتا ہوں کہ آسان پردھنویں کی طرح سے بہت زیادہ عبار سے میں نے بھرفال تکالی تو میں تکلاکہ یہ کام کرنا میرے بس کا نہیں ہے۔ یں نے بچے لیاکہ ان کا بھیاکر نا اوران پر قالویا نا میرے قالبسے بامرہے۔ ہی نے ان کو آواز دی کرآب لوگ عشر مائے میری طرف سے امان ہے وہ تصرات عشر کے اورمیرے دل میں یہ آیاکہ رسول الشملی الشرعلیہ ولم کا دین ظاہر ہوکر رہے گا يس فروض كياكرآب كي قوم فراب كووالس لافوالول كم الفروية ويعنى سوا ا ومن وینا طے کیا ہے ( جوشف آیے حضارت کوان مک والیس بہنیادے وہ اسے بہت سامان دیں گئے) یں نے ساتھ ہی ہم عموض کیاکر میرسے پاس کھانے پینے کی بيزس مي آب جوچابي لياس اي نيان اي اور مرف اتنا فرايا كرتم بوشيده ر کھنااور ہماری خبر نہ دینا، سُراقہ نے عرض کیا کہ میرے لیے کوئی پر ہے تھے دیے جس یں میرے لئے امان ہو (اور اس بات ک نشانی ہوکہ میں آپ کے بیچے لگا تھااور آپ تک بہنے گیا تھا) آپ نے عامر بن نہیرہ کو تھم دیاا ہنوں نے جیرا ہ کے تکوار بريج الكد ويارا على المحال كالعدجب رسول الشرصلي الشرتعالي عليدوهم طالعنه له میم بخاری ص ۲۵۵۲ ۵۵۰

سے والبسس، وقع بوتے بورے جعران (اکیب جگر کا نام ہے) می مقیم محقے تو آپ کی خدمت میں وہ رقعہ بیش کرد یا اور اسلام قبول کرلیا .

سے سراقہ کی طاقات ہوئی متی تو آپ سے ان سے بیجی فرایا تھا کہ دیکھوا کہ وہ وقت آئے گا جب تم کسری دفارسس کے بادشاہ ) کے کئن پہنو گئے۔ فارس صفرت عمر صفرات اندر صفرت میں بیش کے گئے ان کے ساتھ کسری کی کمرکا پڑ کا اور سرکا تاج بھی تھا حضرت عمر صفی اللہ عند نے ساتھ کسری کی کمرکا پڑ کا اور سرکا تاج بھی تھا حضرت عمر صفی اللہ عند نے ساقہ کو باکھ رہے کہ اندا کا اور اللہ اندا کا افراد اور ایوں کہو الحد مد دللہ الذی سلم عماد کی می میں میں جب می تھا میں اللہ عدا کے اللہ عدا کے اللہ عدا کہ اللہ عدا کہ بات اللہ عدا کہ اللہ عدا کہ اللہ عدا کی اللہ عدا کی اللہ عدا کی اللہ عدا کی سلم عدا کی کری بن جس مذو والبسم عدا سواقے الا عدا ہی گ

رسب تعرب الشرك سائع سم ان كوبر من كريط كسرى سعين ليا اورع ب كاك ديباتي سراقه كوبينا ديا )

له الاستيماب،الاصابه

rm

داے اللہ اس کی بحری میں مرکت دیے) اَ لِلْهُ مُرِيَادِكُ بھراک پیالے میں دودھ دول بہاں تک کراس میں جھاگ آگئے۔ فرمایا اے ام معبدسے بر دودھے وام معبدنے کہاکہ آپ ہی بیجے آپ اس کے زیا دہ تی ہیں آت نے دوبارہ ام معبد کے پاکسس جمعے دیا اور اس نے پی لیا بھرآت نے دوسری بحرلون كحقنون برعمي ابنامبارك التحجيرا ورعبدالله بن أريقط كوبلا يااورآت كساعيون فيمي ومش مان كياست أخري آب في بيا ورفرايا ال القوم آخسرهد مشربا (بولوكون كويلاسة وه مبس اخرم سية) ام معبد كيشوسرأ يومعيد آئے توانبوں نے دودھ ديميا توسوال كيا كر دودھ كبال سے آیا جب كر تھریں دودھ دینے دال كول بحرى بنیں ام معبد كينے كى ك الشدكي تسم ايك مبارك تخص تشريعيث لاسف تقران كے دودھ دوسف سے بحرى دوھ دین می ابومعبد نے کہاکجس مہان کی وجیسے ہمارے گھرنے میں یہ برکت ہوئی ان ک صفت بیان کروتوام معید فرآی کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا: رأيت رجلًاظا هر الوصاءة ، أبلج الوحيه ، حسن الخلق، لمتعبه نحلة ولمرتزربه صعلة ، وسيمتسيم. وخال محسمدين موسى: وسيمًا فسيمًا . في عيينه دُعسُح، وى اشفاره غطف، وفى صوبته صهل، وفى عنقه سطع و في لحيته ڪَتَاتُ أَدْعُ أَرْعُ أَصْرَن . إِن صَمَتَ فعليه الرَّمَار وإن تكلُّم سماوعلا البهاءُ، أجمل الناس وأبهاء من بعيدا وإحلاه واحسنهمن تشريب حلوالمنطق نصل لانزرولا هنزد . كان منطقه خرزات نظيم بينيدرن ربعة لابائن من طول ولاتقتجه معين من تصر، غصنًا بين غصب فهو انضرالت لائة منظيراً ، وأحسنه مقدراً، له رفقاء يُحُفُّون به ان مسال

أنصتوالقول، وإن أمر تبادر و اإلى امره، معفود محشود لا عابس و لامُفيند .

وهمه: ميں نےاليے آدمي كو د كھيا ہو بہت خوبصورت تمااس كا چېره روشن تحاخلق طور حسين تما، د ملا پتلانهي تما اس کې کمرنړېولي بولې مي اور مذاس میں و ملاین تھا اس کے اعصاء میں شکسٹگی نہیں تھی ا درمہ بحی اس کا چوٹا نہیں تھا وہ سن خاہری سے موصوف تھا، آنکھوں کی بیکیا سیاه تغیب ادر عکیب دراز تغییر، آوازیس مجاری بن نہیں عنا اورگر دن پ بلندي عن دار هي تمن عن عبووس باريك تمين اليخص الرما موش موتا تو اس ير و قار ظاهر بهو تا عمّا اور بات كرتا توخولصورتي ظاهر بهوتي محق. دور سے دیکھنے ہی سے جمال ظاہر ہوتا تھا اقریب سے دیمیو تومٹھاس ادر حس فاهر بومًا عَمَّا، بات بين مثمَّاس محيَّ ، حبله إوركلات أمَّك أمَّك عقر، مزيات اتن مخترکہ مج میں را سے اور زمنروریت سے زیادہ مکات ایسے سے جیے بردے بوت موتی کرسے میں دیکنے میں قدریادہ درازمعلوم نہیں ہوتا تا ا در قد مختصر بمی نہیں تھا ،الیسامعلوم ہوتا تھاکہ ایک بٹہنی دو ٹہلیوں کے درمیا ہے تین اشخاص جوآئے تی میخس خلیسور آل کے اعتبارے مب سے زیادہ نظرم بجلنے والانتقاا ورسب سے انجی شان والانتما اس کے سائتی اُسے ہرد نت مگیرے ہوئے نے اگر دہ اِت کرتا تو منا ہوئی کے ساتھ سنے تھے اگر كون مكم دينا عَمَا توجلدى سيداس برعل كريسة عقد ووشفس مخدوم عَمَا اس كردنقارسا ع في رسية مح اس كرجيره مي كون ترشى ندعى إدراس ير برهعايه سكاتارنسطة.

ام معبد (معبد ک والده) کانام ما تکه تقاا و روالد کانام مالد تقا مورخ واقدی نقل نقل میان کیاست کرام معبد ناملام قبول کرایا تھا ان کے شوہر کے بادے میں نقل کیاست کرجب ان سے ام معبد نے رسول الشرصل الشر علیہ وسلم کے اوصاف نقل

کے تو برجہ تہنے گے کہ واللہ یہ تو وہی تخص معلوم ہوتا ہے جس کا تذکرہ میں نے مکمعظری قرایش سے سنا ہے میں سنے ادا دہ کر لیا ہے کہ میں ان کی صحبت اختیاد کروں گا۔ اس موقعہ پر مکم معظم میں مندر ہے، ذیل اشعار سنے گئے کسی کے پڑھنے کی بلند آواز آرہی می کیکن پڑھنے والے کا بیٹر نہ تھا ۔۔

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلّا خيمتى امر معبد مما نزلا بالبروار تحيلابه ناخلع من المسى رفيق محمّد نال تعبي ما ذوى الله عستكم به من فعال لا تجازى وسود د سلوا اختكم عن شاتها و انائها نانكم ان تسالوا الشاة تشهيد د عاما بشاة حاشل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مسزب ننادر و د هنال د يها لحيالب بدر تها من مصدر شمر مورد

ترجمید: (۱) الشرندانی بهتر برنا عطا فرائی بولوگ کارب بان دوساهیو کوج ام معبد کے فیم سے تیام پذیر جوئے (۲) وہ دونوں نیک کے ساتھ روانہ بوٹ سے سو وہ فعم کا میاب ہے بوئی تارل بوٹ الد تارل بوٹ اور کی کے ساتھ روانہ بوٹ سے سو وہ فعم کا میاب ہے بوئی ترصل الشرعلیہ وسلم ، کارفی بنا (۲) ارب بن تعمی المباری محرومی بالشرندالی نے تم سے کیس مستی کو مدا فرا دیا جس کے افعال بے مثال ہیں اور جس کی مرواری سے بار کوئی سرواری نہیں (۲) اپنی بہن (ام معبد) سے دریافت کر اس کا مال اور اگر کم کی سے پوچم کے قودہ یہی دریا تی کر اس مبارک کم کری اور برتن کا حال اور اگر کم کی سے پوچم کے قودہ یہی گراہی دسے گل دری اس جمال میں جات کے مارتا ہوا دودھ لیا رہا) پھراس بحری کو کر ایا جو دودھ دیالی رہا) پھراس بحری کو کر اور دوھو دیتی دہ کری کے تقن سے خالص جمال مارتا ہوا دودھ دیالیا رہا) پھراس بحری کو کر اور دوھو دیتی دہ کی اور ای بیمی اور دوسری بارمی ۔

ام معدكا كمرمقام قديدي تقارسول الشملى الشرعليد ولم وإلى سے آسكے

المصغة الصغووص مرد امره ج ا

Y'r'

برشط منزلیں طے فرماتے ہوئے بروز دوستنبہ ۱۲ رہیج الاول کو میاشت کے وقت مدینه منوره کے محلہ قبار میں بہنج گئے ۔ اہل مدمیسنہ کو آپ کی تشریف آ وری کی خبر ال مجي عنى روزانه صبح كوآبادي سے باسر حاتے ہے اور رول الله حلى الله عليه ولم كا انتظار کرتے بھتے ،سخت گرمی کا زمانہ تھا جب کسی آنے ولیے سے ملا قات نہ ہوتی تو والبسس آجاتے جس دن آپ بہنچے ہیں اس دن بھی استظار کرکے واپس آگئے تھے جب آی حضرت الویر صدیق کوسا تعدائے ہوئے تہرمیں داخل ہوئے توایک بہودی کی نظر مرکم کی اس نے زورہے بکارے آواز دی کراہے بنی قبلہ تم اوگ جس فنحص کے انتظار میں سے وہ بہنچ گیا۔حضرات انصار رضی الشرعنہم اہنے گھروں مع نظراور آب كاستقبال كيا . حصرت الديمر رضى الشرعنه آب كرما عريقية دونوں شہریں تشریف لائے اور حضرت کلتوم بن برم صی التروز کے مکان میں تشربیف مزما بو گئے جوبن عمروبن حوف کے قبیلہ سے تھے ۔ رپیول الٹرصلی اللہ عليه وللم كوحونكه اس سے يہلے نہيں وسيھا تھا اور حضرت الو تمرصدلي تمي سائقہ تحقے حاصر میں نے ان کے بارہ میں یہ تصور کر لیا کہ ہے رسول النٹر ہیں۔ کھیرجب دھوپ اً لُ توصرت الومير ابن ما در الحرساي كران كران كالمراح كالمراء والمحرار موسكة. ما صري كو اب بتر مبلاکہ کون خادم ہے اور کون مخدوم ہے، حاصرین نے بھٹرت ابو بحریم کو رسول الشرك ذات گرامی اس سے سمجاكدان كی واقع می خصاب مگا بوا عما، سرخ ڈاڑھی ہونے کی وجہان کوئرمی بڑاسمج کرم تبدیس تھی بڑاسمج لیا۔ آپ نے حضرت کلٹوم بن ہدم کے دولت کدہ پرا بندائ تیام فرمایا تھا بھرلوگوں کہ آموز ک وجہ سے سعد بن خیٹم کے مگر میں تشریف فرمایا کہتے محے کیونکہ ان کے اہل و عيال نسطة.

جیساکہ پہلے ذکر کیا جا جکا ہے آنخضرت میں اللہ تعالیٰ علیہ وہم حضرت مسلی رصنی اللہ عند کو مکر معظمہ میں جھوڈ کرروانہ ہو گئے تھے تاکہ لوگوں کی امانتیں اداکروی جائیں جولوگوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی تھیں بھنرت علی

رضی اللہ عنہ نے تین دن مکم عظم میں قیام کیا اورا مانتیں اداکیں ۔ بھرمد بہذمنورہ کے سنجنے کے ایک کائی میں برم کے مکان پر ہی کھے کہ آپ کے بہنجنے کے ایک دو دن بعد حضرت علی رضی الملہ عنہ بہنجے گئے ۔

### مسجد قت الى بُنيا د

قیام قبارے دوران رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلی نے مسجد قبار کی بنسیاد وال یہ سب سے پہلی مسجد ہے اسلام کی تاریخ میں تعمیر کی گئی۔ پہلے رسول الله سالله تعالی علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب بچھر رکھا بچر حضرت الو بکرنے نے بچر حضرت جمرحتی الله عنہم نے ایک ایک بچھرر کھا اس کے بعد تعمیر شسروع ہوئی ۔ متا فقین نے بھی قب ریس اپنی مجریانہ ترکتیں جاری رکھنے کے سائے ایک سبحہ بنائی بھی جو سبح رصنرار کے نام سے موسوم کی گئی اس مسجد کو گرا دیا گیا اور مسجد قبار اب تک باقی ہے مسجد صنرار کے بام بارے میں اللہ تعالی نے مرا با ا

، ولاَ نَعَتُ مُ دِنِهِ أَبُدًا) ترجم ، أبِ اس مبري مجم بمي كَارِّ عَرْب ، بو . اور مبحد قبائك بارس مي الله تعالى نارايا ،

(لَعَشْجِدُ أُسِّسَ عَلَى الشَّقُويٰ مِنْ أَقَالِ يَوْمِ إَحَقُّ اَتُ

تَعَوُّمُ وَنِيْهِ) (التوبة: ١٠٨)

ترجمہ: البترجس سجد ک بنیاد بہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئ ہو وہ اسس لائن ہے کہ آئ اس میں کھڑے ہوں۔

بومسبی تقوی کی بنیاد پر بنان گئی اس سے کون سی سبی مراوسید ؟ بعض مائی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مسبید قبار مراد سیدا ور بعض روایات بیں سیے کہ اس سے مراد سید نبوی سے محققین سنے فنر مایا ہے کہ اس بیں کوئی تعارض کی بات نہیں سے دونوں مسبحدیں (مسبحد قبار اسبحد نبوی) اس محضرت مسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہم کی بنیاد تقوی پر سے ۔ مجرفر مایا :

د بیٹ دِ حِال یُحِبِّوُ نَ اَنْ یَّسَطَدَّدُو اَ وَاللَّهُ یُجِبُّ الْمُطَّهِّرِ بْنَ الْاَلْهُ مرجه : اس بی ایسے لاگ ہی جو پاک ہوئے کوہسند کرتے ہی اورا لٹر پاک رہنے والوں کوہسند فرما تاہدے :

جب یہ آیت نازل ہوئی توحنوصلی اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا الے انصار کی جاعت ہے تنک اللہ نے ایک اختیار کرنے کے بارے میں تہاری تعریب فرمائی ہے جو تا و تباری کیا گہم نماذ کے دخوکرتے ہیں اور جا ان کے دخوکرتے ہیں اور جا ان سے استخاکرتے ہیں آپ نے مزمایا کہ بہم بات ہے لہٰذا تم اس کے یا بندر ہو ( لہٰذا تمام مسلمانوں کے لئے یہ قان اللہ بھریا و معریا کرنے کے بعد بائی سے می دھویا کریں ،)

قبائسے شہر مدسیت کورانگی اور صنرت ابوالوشیے گھریں قیام

قبار میں رسول الشصل الله تعالے علیہ وسلم نے قبار میں چند دن قیام فرما یا جرم جو کے دن آپ شہر مدین کے سے دوانہ ہوت واست میں بنی سالم بن فو کا محلہ پڑتا تھا اس محلم میں آپ نے نماز جمعہ ادا فرمائی یہ مگر وادی را نو ناد کے نام سے معروف ہے ۔ یرسب سے پہلاج یہ تھا جو آپ نے ہجرت کے بعدا دا فرمایا جمع میں موروف ہے ۔ یرسب سے پہلاج یہ تھا جو آپ نے ہجرت کے بعدا دا فرمایا جمع پڑھ کر جب شہر کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ منورہ کے رہنے والے اپنی در فواست بیش کرستے رہے اورع من کرتے رہے کہ یارسول الله هسلم المینا الی العدد د العدد قد والمد نامی ہے ہرطرے کا سامان می ہے حفاظت کا انتظام بھی ہماری قعداد میں آپ آگے برط ہے رہے اور بیش کش کرنے والے اصحاب سے فرمائے رہے ہے ) آپ آگے برط ہے رہے اور بیش کش کرنے والے اصحاب سے فرمائے رہے دے رہے کہ اور بیش کش کرنے والے اصحاب سے فرمائے دے کہ شوئ استریک کھرا نہ کو ایشریک طرف سے مامور ہے ) جلتے جاتے والے اصحاب سے فرمائے کے گھرا نہ ووید الشرکی طرف سے مامور ہے ) جلتے جاتے اور ناشی کا واست تھی وردو اسے آگے بڑھنے والے استریک کھرا نہ ووید الشرکی طرف سے مامور ہے ) جلتے جاتے اور ناشی کا واست تھی وردو اسے آگے بڑھنے والے استریک کھرا نہ ووید الشرکی طرف سے مامور ہے ) جلتے جاتے اور ناشی بنی مامک بن النجا دے گھرا نہ ووید الشرکی طرف سے مامور ہے ) جلتے جاتے اور ناشی بی مامک بن النجاد کے گھرا نہ ووید الشرکی طرف سے مامور ہے ) جلتے جاتے ہوئے والے استریک کھرا نہ ووید الشرکی طرف سے مامور ہے ) جلتے جاتے ہوئے والے استریک کھرا نہ ووید الشرک کی استریک کھرا نہ ووید الشرک کی استریک کے کھرا نہ ووید الشرک کے استریک کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کھرانہ کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانے کھرانہ کے کھرانہ کی کھرانہ کے کھرانہ کھرانہ کے کھرانہ کھرانہ کے کھرانہ کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کے کھرانہ کے کھر

کے پاس بہنچ کر بدید گئی ہے جگہ اس جگہ کے قریب تنی جہاں اب سے نہیں اترے اونٹنی جید بھڑ تو گئی کئین رسول الشرصل الشرتعالی علیہ وسلم اس سے نہیں اترے اس کے بعد افغی الحق تحوثری دور حل چر بیچے کو مڑی اور اسی جگر آ کر بدید گئی جہاں ہید بیٹی تنی اس النظمی الشرتعالی علیہ وسلم سے اس کی باک کو دھیل وسے رکھی حتی اس کو اس کے حال پر چیوڑد یا تحاکہ بواج و ہیں بیٹے گئی کہ جب دوسری بار جیو گئی اور اپنی سے جہاں اس کو جیئے کا حکم ہوا ہے و ہیں بیٹے گئی۔ جب دوسری بار جیو گئی اور اپنی کردن کو وہیں رکھ و یا تو آئ اونٹنی سے اترے ، یرجگر صفر ت ابوالوب الصاری و بنی الشرک و بیٹ میں الدین زید تھا۔ حضرت ابوالوب الشرک خریب کی تھی جن کا اس کو بیٹ کے مال دین زید تھا۔ حضرت ابوالوب الشرک الله میں آپ کے گئی اور رسول الشرک الش

رسول الشمسل الشرتعالی علیه و کم نے اونٹنی پر بات ججوڑ دی کرجہاں بیٹے گی
وہ ارا ترجائیں گئے خودسے کی سے محرقیام خربانا مناسب بہیں جانا بہت سے صحاب
نے ہیش کش کی اور اسپنے محصر قیام کو اناجا الیکن آپ نے عذر خربا دیا اور اونٹنی پربات
ر کھ دی اگر آپ کسی ایک نے مس کے ہی اقامت فربا لیتے تو دومسروں کی دل شکنی کا
اندلینہ تقااس سے آپ نے اونٹنی پرمعا ملہ رکھ دیا بھروہ جہاں خودسے بیٹی تو آپ
اذلینہ تعااس سے آپ نے اونٹنی پرمعا ملہ رکھ دیا بھروہ جہاں خودسے بیٹی تو آپ

صفرت الوالوب انصاری و فی الشری نے نیان کیا کہ جب ریول الشرطی لیہ تمال علیہ وہم ہمارے گھریں تشریف فرما ہوئے توبیخ کی منزل میں قیام فرمایا۔
میں اور میری اہلیہ ام الوب او پر کی منزل میں رہنے نے ۔ ایک ون میں نے عرض کیا کہ یا ہی الشرمیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یہ تو ہے بہت ہی ناگوارہ کہ کہ ہم آپ کے اوپر کی منزل میں رہی اور آپ ینچ کی منزل میں ہوں آب او پر کی منزل میں تشریف نے آئیں ہم ینچ کی منزل میں رہیں گے ۔ آپ نے فرمایا اس کی منزل میں رہیں گے ۔ آپ نے فرمایا اس الوالوب ہم براور ہمارے یاس آنے والوں پر دیم کھا و ہمارا نیچ کی ہی منزل ہرونا

ہی مناسب ہے۔ چنا پخہ ہم اور بہی کی منزل میں رہنے رہے۔ ایک دن ایسا ہواکہ ہمارا بانی کا مشکا ٹوٹ گیا بال بہنے لگا ہمیں ڈر ہواکہ بانی بہرکر آپ تک مذہبنج مبائے المباذا میں نے اور ام ایوب نے ایک مبادر لی جس سے بانی کو پونچنے رہے اور جمیت کوصاف کرتے رہے اس وقت ہمارے باس یہی ایک میا درخی ۔

بیاز لهس کانے سے برمبر نیاز لهس کا انے سے برمبر فرایا کہ ہم اِت کا کھانا تیار کرے آپ ک

خدمت میں بھیجا کرتے ہے اس میں سے بوکھانا ہے کرآنا تھا میں اورام الوب اس کھانے ہے اوراس جگہ ان کے اس میں سے بوکھانا ہے کہ آنا تھا میں اورام الوب اس کھانے ہے اوراس جگہ ان جیا توجیسا تھا ولیسا ہی والس آگیا میں گھرایا ہوا ضرمت عالی میں ماصر ہوا اور عرص کیا یا رسول اللہ میرے ماں باب آپ پرقر مان ہوں آب نے ہورا کھانا والیس فرا ویا آپ کے دست مبارک کا اس میں کوئی نشان نہیں اب بحک ہمراطر بھے ہو جہ آپ کا بچا ہوا کھانا والیس جانا تھاتو میں اورام الوب اس جگرا ہے کہ جب آپ کا بچا ہوا کھانا والیس جانا تھاتو میں اورام الوب میں جگرا ہے کہ جب آپ کے اس کھانے میں بداو والے درخت ( بیاز یا ایس) کی بُو محسس ہوئی اس سے میں سنے میں سنے میں ہوئی اس سے میں سنے میں ہوئی اس سے میں سنے میں ہوئی الم ایس ہیں جو آ ہے جس سے تہاری بات چیت اس منہ میں ہوئی المذائم کھاتو اس سے بعد میم نے جب میں آپ کے سے کھانا تیار کیا اسس نہیں ڈالا رودوی حب ابو اُن المنبی صلی الله علی و وسلے میں ہیں یا یا ہوں ان المنبی صلی الله علی وسلے میں ہیں یا تا ہوں اس کے طال ان المنبی صلی الله علی وسلے ان بعض اصحاب و قال کیل شانی اناحی من المار یہ دواہ البخادی وسلے بعض اصحاب و قال کیل شانی اناحی من الاناحی دواہ البخادی وسلے بعض اصحاب و قال کیل شانی اناحی من الاناحی دواہ البخادی و وہ کیا میں وہ میں ان میا میں وہ میاں کیا وہ میں وہ میں وہ دولی وہ دواہ البخادی وہ میں اس میاب و قال کیل شانی اناحی من المیاری وہ دواہ البخادی وہ میں اسے وہ میاں کیا وہ دولی کیا دوست وہ میاں کیا دیں وہ دولی کیاں اناحی دولی وہ دولی وہ دولی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کانا تیاں کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا

مسجد نبوئ كتعميب

شہر مدینہ منورہ میں قیام فرمانے کے بعد میں صفرت سرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومسجد بنانے کی فکر ہوئی جہاں آپ کی اوندشی بیٹھ گئی تھی وہاں ایک مجکہ منالی تھی جب

ہرکون عمارت بنی ہوتی رعمی آپ نے جا اک یہاں ہجد بنالی جلائے۔ آپ نے دریا فت فرما یک میکس کی مجد ہے معارت معاذین فغراد رضی الشرعز نے عرصٰ کیا کہ بیبل بن عمر و ادر سہل بن عمر و یا کہ یہ بن بن عرصٰ کیا کہ یہ بن بن محرصٰ کیا کہ یہ بن بن محرصٰ کیا کہ یہ بن بن محرصٰ کیا کہ بن بن محرصٰ کیا کہ بن بن محرصٰ کیا کہ بن بن محرص اللہ علیہ وہ مونوں بنتیم لاکوں سے تریداری کا معاملہ کیا۔ وہ دونوں کہنے گے یا رسول اللہ ہم بلاقیمت ہی پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالم لیا۔ وہ دونوں کیا بدلہ جاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم فیت ایس کے جنانج سے وہ فرو خت کرنے پرامنی ہوگے۔ آپ نے ان سے خرید کرمی کی محرص کی جراب بگریجی جس میں نشیب و فرازی اگری آپ نے محت کو ہا ہر کردیا گیا اور شرکین کی قبروں میں جو کچھ تھا اس کو علیم و کرکے چھینک ہوئی ۔ مصل اللہ تعالی علیہ وسلم بی دیا ہوں کے ساتھ شرکیا کی سے مسید بنانی شروع کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی دیا ہوں کے ساتھ شرکیا کی سے مسید بنانی شروع کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی کی ہو کھٹ بنا دی اور دونوں می میں میا برابر برابر کی اور دونوں می استہ تعالی علیہ وسلم بی کی ہو کھٹ بنا دی اور چھت میں کھورکی شہنیاں لگا دیں۔ رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم عیا کہ کی وہوئی بنا دی اور دونوں میں ہوئی جو تھا اس کو علیم واللہ تعالی علیہ وسلم عیا در بی برابر برابر کی اور خوصی بریک ساتھ مشغول عمل سنتھ اور دیر بڑ سے جاتے تھے ۔ دونوں میا نب بھتروں کی می کھورک اللہ تھا ور دیر بڑ سے جاتے تھے ۔

هذا الحمال لاحمال خيب هذا أبر ربنا و أطهب المنهمان الأجراكية والمخوة والمحمان الأجراكية والمخوة والمحمان الأجراكية والمخابا المبيسة وجهال مع مجوري آتى بين المنهمة والمخابا في المنهم منه المنه المنه المنه المنه المنهم المنه والم كم المنه ال

كرلاتے مقے اور حضرت عمار دودوا فیٹیں اٹھا كرلارہے ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنے ان كو د كھ دليا اور ان كے بدل سے میں جمالیت جوسے فرما يا كرجم اركو دوزخ يا غيوں كی جماعت قسل كرے كى و عماران كو جسّت كی طرف اور وہ لوگ عمار كو دوزخ كی طرف اور وہ لوگ عمار كو دوزخ كی طرف اللہ تا ہوں گے او اس كے بعد حضرت عمار حنی اللہ و تند وہ حضرت علی حق اللہ اور حضرت معاور كی جنگ میں شہيد ہوستے اس و قت وہ حضرت علی حق اللہ حدیث داروں میں سے مقتے ہے۔

له صحیح بخاری ص ۱۱ سے سیرت ابن بشام سے صحیح بخاری ص ۱۲

### ابل وعيال كالمكم عظمية سيطلب فرمانا

رسول الله صلى الله تعالی علیه و لم سن نبوت سے سرفراز بوسند بینای کو معظم مین معظم مین مصرت خدیجه و شایا تقااس وقت آپ کی تربیسی معظم مین مصرت خدیجه و شایا تقااس وقت آپ کی تربیسی مال متح ان متنای مین مین و فات برگی تقی البته مصرت خدیج نباسه جو جارصا حبزادیاں پیلا بول تعین دہ جرت فرطنے برگی تقی البته مصرت خدیج نباسه جو جارصا حبزادیاں پیلا بول تعین دہ جرت فرطنے کے وقت موجو د تقین بحضرت خدیج رضی الله عنها کی وفات کے بعد آپ نے حضرت مودہ بنت زمعه مین الله تقالی عنها سے نباع می آپ کے نباع می آپ کے نباع می آپ کی تقین کین وہ چوٹی تقین اس لئے ان کی عنها بھی آپ کے نباع می نبایس بول محق جب آپ بجرت کرے مدینه منوره آپ کی صاحبزادیاں کی مصرت مودہ بنت زمون کو کم معظم میں بہی جب آپ بجرت کرے مدینه منوره آپ کی صاحبزادیاں توصرت مودہ بنت زمون کو کم معظم میں جس جب آپ بجرت کرے مدینه منوره آپ کی صاحبزادیاں مصرت زینہ مصرت زمینہ میں جم شرت و قیب میں محترت و تیه مصرت و تا می می محترت و تا می محترت ام مکتوم معظم میں میں جو تا می مصرت و تا می محترت و تا می محترت ام مکتوم می مصرت و تیه صرت و تا می محترت ام مکتوم میں محترت و تیه صرت و تا می محترت ام مکتوم می محترت و تیه مصرت و تا می محترت ام مکتوم میں محترت و تا میں محترت و تا میں محترت و تا میں محترت و تا میات میں محترت و تا میں محترت و تا میات میں میں میں محترت و تا می محترت و تا میات میں محترت و تا میں محترت و تا میات میں محترت و تا میات میات میں محترت و تا میات و تا میات و تا میات و تا میات و تا می

رسول الشرطى الشرقال عليه وللم في كمعظه سے جرب فرطف بعد بندن و قابي قيام فرايا المائتيں اداكر ف كساك آپ حفرت على رضى الشرقال عندكو كرمعظه ميں جيور آئے ہے ، جربي ون كے بعد وہ بحى قباب بنج گئے ۔ قباص قباع الشرقال كرمعظه ميں جيور آئے ہے ، جربي ون كے بعد وہ بحى قباب بنج گئے ۔ قباص قباع الشرقال كربعد آپ شہر مدسية ميں تشريف الاسك احضرت الوالوب انصارى رضى الشرقال ورائے گرمي ميں قيام فرايا ، مسجد نبوى تعمير فراى ادرائي رائش كے لئے بجى دو محب الله بخال وعيال بوالے ، آپ اور آپ كے دفتي مفرص تا الو كرونى الشروز بحى البين اہل وعيال كرجو وُركر مدينه منورہ تشريف ہے آئے تھے ، مدينه منورہ ميں قيام پذير بونے كے بعد الله وعيال كوبلا نے كے لئے فكرمند ہونا صرورى تقاللذا آپ في حضرت ذيد بن مائش رضى الشرقال عند كوبا بخ سو درہم عنايت فروائے اوران سے فروايا كرماؤ كرمعظم سے ہما درسان وعيال كولة و ، حضرت زيد بن حارث كے ساتھ آپ نے اپنے الله علم المنال وعيال كولة و ، حضرت زيد بن حارث كے ساتھ آپ نے اپنے الله علمام سے ہما درسے الله قاب نے الله علم الله الله وعيال كولة و ، حضرت زيد بن حارث كے ساتھ آپ نے الله علم الله علی الله وعيال كولة و ، حضرت زيد بن حارث كے ساتھ آپ نے اپنے خطام سے ہما درسے الله وعيال كولة الله و معنوت زيد بن حارث كے ساتھ آپ نے اسے خطام

يه دونون صنرات ممعظمه ببني اوركسي طرح تدبير كريك حضرت مودة اورحضرت ام کلٹوم اور حضرت فاطمیر اور حصرت ام این اور ان کے بیٹے اسامہ بن زیدر منی اللہ عنهم كواونوں ير بھاكر مدميذ منوره نے آئے آپ نے ججرے بہلے سے بنوار کھے تنے ان میں قیام کرادیا ،حصرت ابو بحرصدیق صی اللہ عندے گھروا ہے می ان حضرات کے ساغه مدمینه منوره آگئے بھنرت زینب مینیالندعنهااس قافلہ کے ساتھ راسکیں كيونكروه ابيض شوم رالوالعاص بن ربيع كے نكاح ميں يخيس جو ان كے خالہ زاد بحاني بجى سقے اورائبى كمے مسلمان نہيں بورے تھے ابنوں نے حضرت زیزین كو اسس فافلهك ساتد زآن ديا مجرس لهجري مي حضرت زينب في اين شوم كوحالت كفريس تجوركر مديب منوره كو بجرت ك يدعزوة بدرك بعدكا وا تعب بجرت سكه وقت حضرت زمينب مني الشرعنها كويه در د ناك وا قعه پيش آياكه جب وہ بجرت کے ارادہ سے کلیں تو ہمارین اسود اور اس کے ایک اور ساتھی نے ان کونکلیف بہنچانے کا ارا دہ کیا ان دونوں میں سے سی ایک نے دھکا دے دیا ہ کی وجہ سے وہ ایک بھتر مرگر مرسی اورانسی کلیف بیبنی کدان کاحمل ساقط ہوگیا اس مادنه کی تکلیف ان کو آخری دم تک رسی جوان کی وفات کاسب بن گیا۔ بعض روایات یں ہے کر جب وہ ہجرت کے لئے گھرسے کلیں تر مباراور اس کے سابھتی نے ان کورد کا اور گھریں والیس کر دیا۔ ابوالعاص کی ا مازت دینے کے با دجود ان لوگوں نے بیر کست کو، پھر سول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کوہمارہ لانے کے لئے مدینہ منور وسے آدمی تھیجا جس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ تشریف سے آئیں جصرت زمینے رضی اللہ عنہا کو حج تکلیف بہنچی تھی اس کے بارے میں آئے نے نرایا تھاکہ وہ میری سب سے انھی بیٹی تھتی جومیری محبت میں ستان گئی۔ اس کے بعدان کے شوم حضرت الوالعاص نے بھی اسلام قبول کرلیا اور مرت منوره آگئے۔ آیٹ نے اپنی صاحبزادی زینٹ کاان سے دوبارہ نکاح فرمادیا لیم م له و تيل دد حااليه النكاح الأول واختلفت الروايات في ذلك ١٢

YOF



له البداير ، الاستيعاب ، الاصابه

# مَدِينَهُ مُنَوّده بيب يحكر صروري اعمال واشعال

# مرس من ورهم المردو وسطيط مردو وسطيط الله الله الله حطبة خطبهار سول الله حين قدم المدينة

عن ابى سلمة بن عبد الرحمان بن عون ، قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه قام فيه سمة خطبها رسول الله صلى الله عليه بماهو أهله شمتال: فيه سمة حدد الله و أشنى عليه بماهو أهله شمتال: أما بعد أيها الناس نقد موالاً نف كو، تعلمي والله ليُصَعَقَن احد كم ، شمليد عن غنمه ليس له الرع ، شملية ولن له ربه ليس له شرجان و لاحاجب يحجبه دونه ، ألم بأتك رسول فيلفك ، وآنبتك مالا، وأفضلت عليك، فماقد مت لنفسك فلينظر ق يميئ و شمالاً فلا يرى غيرجه نم المناه فلا يرى غيرجه نم استطاع أن يقي وجهه من الناد ولوبشي تمرة (۱) فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تُجزى الحسنة عشراً مثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام عليكم وعلى رسول الله (صل الله عليه وسلم) ورحمة الله عليه وسلم) ورحمة الله

بربه بالمختطب المجال مخطب المال واموال ) المبعد المداك والموال ) المبعد المداك المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المباكد المبعد المبع

اس مال میں چوڈ دے گا کہ کوئی تخص ان کوچلنے والا نہ ہوگا۔ بھراس اس مال میں چوڈ دے گا کہ کوئی تخص ان کوچلنے والا نہ ہوگا۔ بھراس کا رہاسہ اس سے سوال فرمائے گا اور درمیان میں کوئی ترجان یا حاجب نہوگا اللہ تفالی کا ارت دہوگا اللہ تخص کیا تیرے پاس میرارسول نہ میں آیا بھر کے بھے تق بات بہنچائی اور میں نے تھے مال دیا اور تھے بیضنل کیا ، مس سے تھے تق بات بہنچائی اور میں نے تھے مال دیا اور تھے بیضنل کیا ، وائیں ہاتیں دیکھے گا توجہ نہکا نوجہ نہکا وائیں ہاتیں دیکھے گا توجہ نہکا وہ نہ کے لئے نظر نہ میں اسے ہو تھے گا توجہ نہکا مسل سوائح نظر نہ میں اسے ہو تھے میں اس سے ہو تھے می اس سے ہو تھے می اس کے کھے گا تو ہم کے اور سے سامع کا دل سک ہو بھا ہے اگر چھے کو رکا آ دھا ٹکٹر اس میں اس کے کھے تھی نہ ہو تو ابھی بات ہی بول دے (جس سے سامع کا دل جس کے کھے تھی نہ ہو تو ابھی بات ہی بول دے (جس سے سامع کا دل خوسش ہوجائے) کیونکھ ایک نئی کا بدلہ کم از کم دس گنا بڑھا کر دیا جا تا ہے۔ والمسلاح عدیکھ وعلی سے ادارہ میں اللہ ورجے ہے اس کی اس کی اس کے اس کی اللہ ورجے ہے اس کی اس کی اس کی کھرائے ہو اس کی اس کی کھرائے ہو اس کی کا دیا ہے اس کی کھرائے ہو اس کی کھرائے ہو کہ کے اس کی کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کہ کہ کھرائے ہو کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کھرائے ہو کھرائے ہو کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کہ کھرائے ہو کہ کھرائے ہ

شرخطبرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال:

ان الحمد لله أحمده و أستعينه و نعوذ بالله من لا شرود انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله ف لا مضل له ، ومن يضلل ف لا هادى له و أشهد أن لا إله الاالله و حده لا شريك له . ان أحسن الحديث كتاب الله قد افلح من ذيب ه الله ف قلبه و أدخله فالاسلام بعد المكفر و اختاره على ماسواه من احاديث في الاسلام بعد المكفر و اختاره على ماسواه من احاديث الناس انه احسن الحديث و ابلغه أحبوا من أحب الله المالا الله من كل قلوب كرولا تملوا كلام الله تعالى و ذكره و لا تقس عنه قلوب كرولا تملوا كلام الله تعالى و ذكره و لا تقس عنه قلوب كروانه من كل يختار الله

ويصطفى فقد سماه خيرته من الإعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما اتى الناس من الحلال والحرام، فاعبد والله ولا تشركواب شيئاً واتقوه حق تقاته، وأصد قوا الله صالح ما تقولون بأفوا هكم، و تعابو ابروح الله بينكم، ان الله يغضب أن يُنكث عَهده م

#### دُوسرانطري

سے بن لیتاہے۔ اس نے کام اللہ اور ذکر اللہ کو بہترین اعمال بتاباہ اس نے کام اللہ کو اور انجی بات کو اپنے بندوں کے سلے انتخاب فرما لیا ہے اور جو لوگ ابنی زندگی میں کام کرتے ہیں اس کی تفصیل بتادی ہے کیا ملال ہیں کیا موام ہے سوتم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ بنا دُ اور اللہ سے ڈروجی طرح ڈرمنے کائی ہے اور جو بائیں تم کرستے ہو ال باتوں ہیں نیک بات کو اختیاد کرو اور اللہ تمانی سے سی کاما بدہ اور معاملہ کرواللہ سے جو بہارے ورمیان رحمت میا فرائ ہے اس کے ذرایعہ ایک ووسرے سے جب کرواس بات سے ناراحن ہوتا ہے کہ اس سے عبد کرے تو رو دیا ہے۔ اس سے عبد کرے تو رو دیا ہے۔

#### معاهب

رسول الشرصل الشرتعالى عليه وللمهن فها حرين والصارك درميان ايك معابره عبى كروايا اوراس مي بهوديون كومي شامل ضراليا جو بيجودي ابني بيجوديت برياق روكة من كروايا اوراس معابده مي شركي كرائي كرائي المراسكة وه اس معابده مي شركي كرائي كرائي اورجومسلمان بموكة في يا آنزه بهوسة ومسلمان ك فهرست مي آكة معابده كا من برسيد.

هذا حتاب من محمد السبى صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين مرف قريش ويترب ومن تبعهم فلحق بهد وجاهد معهد انهدامة وأحدة من دون الناس المهاجرون على ربعتهد يتعاقبون بينهدم وهدم يفدون عانيهدم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوعوف على ربعتهد يتعاقبون معاقبه ما تفدى على ربعتهد يتعاقبون معاقبه ما الأولى، كل طائفة تفدى عنيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوساعدة على ربعتهم عنيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوساعدة على ربعتهم

يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها المعروف والعسط بين المؤمنين، وبنوا لهارت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى ما نيها بالمعروف والقسط بين المومنين، وبنوجش معلى ربعتهم يتعاقلون معاقله موالأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوعمر وبن عوف على ربعتهم موفق ينعاقلون معاقلهما لأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النبيت على دبعتهم يتعاقلون معاقلهما لأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو النبيت على دبعتهم يتعاقلون والقسط بين المؤمنين، وبنو الأبيت على دبعتهم يتعاقلون معاقلهما لأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لابيتركون معقلم مان يعطوه بالمعروف في فداء اوعتل .

وأن الإيجالت مؤمن مولى مؤمن دونه وان المؤمنين المتقين على من بغى منهدم او استغى دسيعة ظلم، أو إشما وعدوان أوف اد بين المؤمنين وان ايديهد عليه جميعا، ولوكان ولك أحدهد ولا يتصركا فرا احدهد ولا يتصركا فرا على مؤمن وان ذمة الله واحدة، يُجير عليه مأدناهد وان المؤمنين بعضه موالى بعض دون الناس وإن ه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متنامي عليهد وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون

مُؤمن في قتال في سبيل الله الاعلى سواء وعدل بينهم، وان كل غاذية غزت معنايعقب بعضها بعضاء وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بمامال دمامهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين على أحس هدى وأقومه، وإنه لا يسعب مشرك مالالقرايش ولانفاء ولايحول دوينه على مؤمن، وإينه من اعتبط مومُنا قتلاعن مدنة فانه قود مه الا أن يرضي ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كانية، ولا يحل له- مرا لا متام عليه ، و اينه لا يحل لمرة من اقبر ساني هـ ذه الصحيفة ، وآمن بالله واليوم الآخر، إن ينصر لحـ ديثا ولا يُرُوبِيه ، وأَمتِه مِن نصره إو آواه ، فإن عليه لعبية الله وغضيه وم القيامية ، ولا يؤخذ منه صرف ولاعدل ، وانكم مهما اختلفتم نبه من شيء ، فإن مرده إلى الله عزوجل، وإلى محسم دصلي الله عليه وسلير وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا عاديسان ، دان يهود بني عُوف أمَّة مع المؤمنين، لليهود ينهم واللمسلين دينهم البهم وانفسهم الامن ظلمرو اشرفانه لايوتسغ الانفسه واهل مديده وان ليهود بني النجاد مثل ماليهو دبني عوف، وإن ليهود بني إلحارث مثل ماليهود بني عوف، وأن ليهود سيني ساعدة مثل ماليهود بني عوف، وان ليهود سي جُشمُ مثل ماليهود بني عوف، وإن ليهود بني الأوس مثل ماليهود بني عوف، وإن ليهود بني تُعلبة مثلماليهو دبنى عوف إلامن ظلم واتمر فانه لايوتغ الانفسه وأهل مبته، وإن جفنة بطن من تعلية كانفسه علاوإن لبني الشطيبة مثل ماليهود بني عون، وان البردون الاتمر، وان موالى تعلية كانفسهم والتبطائة يهودكانفسهم والنه لايخرجمنهم احدالاباذن محمدصلى الله عليه وسلم وإنه لاينحجز على شارجُرح، وإنه من فتك نبنفسه فتك، واهل سيته، ألا

من ظبائيه، و أن الله على البرهيذا؛ وان على اليهو د نفقت هي. وعلى المهلمين بفقتهم ؛ وان بينهم المصرعلي من حادب اهل هـ ذه الصحيفة ؛ وأن بينهم النصح والنصحة، والبر، دون الاشعر؛ وإنه لمرياشم امروبحليف ؛ وان النصر للمظاوم ؛ وان اليهود ينعقون مع المومنين ما داموا محادبين ؟ واست بترب حرام حوفهالاعل هذه الصحيفة ؛ وأن الحاركالنفس غير مضادٌ ولا آتُـد؛ وان لا تحار حُرمة الاباذن أهلها؛ وان ماكان سين أهل مهذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده. فان مرد والى الله عزوجل ووال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وان الله على التي ما في هذا الصحيفة وأبره ؛ دانه لا تجارةريش ولا من نصرها؛ وان بينهم النصر على من دهم يأرب وإذادعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه ، فانهم بصالحونه ويلبسونه؛ وانهسراذا دُعوا إلى مشل ذلك فائه لهم على المؤمنين الامن حارب فالدين ، على كل اناس حصته من جانبهم الذى تبلهم ؛ وإن يهو دالأوس ، مواليه عرو انف به عراعلى مثل ما لامل هذوالمحدية مع البرالحض ومن أهل هذو المحيفة تال ابن اسمان: وإن البردون الاشم، لايكب اسبالا على نفسه ؛ وأن الله على اصدق ما في هذه الصحيفة وابره ؛ وأنه لايحول هذاالكتاب دون ظالمروآثم، وانه من خسرج آمن، ومن تعداً من بالمدينة ، إلا من ظلمه او اثير ؛ وات الله جادلمن سرّواتقي، (محسمدرسول الله صلى الله عليه وسلم)

له ميرت ابن بشام ص البليص ٢٢٢ ج٣

#### " ترجميمُ عاهبُ ره

ویدکتاب ہے نبی محد ملی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے (جوایک معاہدہ ہے) قریش کی جوسلمان ہو کر کئے اور جو بیٹر ہے بینی مدینہ کے رہینے والے سلمان ہیں اور جوان سے آکر مل جائے اور جمان کے ساتھ جہا دمیں شرکت کرے مدسب امت واحد ہیں دومسے دوگر سے علیمہ و موکد۔

مہابرین قریش آپس میں ایک دوسرے کی عقل ، دمیت اداکریں گے ادرابي قيدى كومال كافديه داء كرعبلان ادرايتار كما عرها أيس سگے اور مبنوعون اپنی مالت پر ہاتی رہیں گے، پرلسنے طریقہ پر آگہس میں ديتين اداكريسك اورسرجا عت اين قيديون كوىجلال كما قديم ال گی، مُرمنین کے درمیان انصاف کرتے ہوئے۔ بنوسا عدہ اپنی سابق۔ حالت پرربیں گے اپنی دیتیں آپس می ادا کریں گے اور ہرجماعت اپنے تیدی کوفدید دے کر مجلائی کے ساتھ جھڑائے گی اور مؤمنین کے درمیان انصاف قائم رہے گااور بنومارت اپنی صالت پر قائم رہی گے اپنی سابقرديتون كواداكرتي ربي سكراور سرجماعت البيخ قيدي كوفديدن كرىجلال كر سائد چرائے گی اور مؤمنین كے درمیان انصاف قائم رہے كااور بنوجتم ابنى مالت يرربي كابنى سابقه ديتوب كوادا كرسق ربي كادر برجاعت اين قيدى كوفديدد كر عبلائ كم ساعة جرائ ك ادر مرونین کے درمیان انصاف قائم رہے گااور بنو نجاراب خطور طرایقہ پرربی گےاپن سابقہ دیتوں کوا داکرتے رہی گے اور مرجاعت اپنے قیدی کو فدیددے کر عبلال کے ساتھ بھرانے گی اور مخین کے درمیان انصاف قائم رہے گا اور بنی عمرو بن عوف بھی اینے طریقہ بررہی گے اپنی بران دیتوں کو اداکرتے رہی سگے اور سرجا عت اسینے تیدی کو محبلائی کے 140

ساعة جھڑائے گی اور ٹونین کے درمیان انصاف قائم رسپے گا، اور بنی نبیت ابی حالت پررہیں گئے اپنی پران ویتیں اداکستے رہیں گے اور مر جاعت اپنے قیدی کو مجلائی کے ساتھ را کرائے گی اور مومنین کے مابین عدل قائم رہے گا ۔ بنوالاؤس اسف حال بررہی سے اسف قیدی کو بھلائی كرا عدى الساف قائم ديكا ورسالا الورك ورميان عدل وانصاف قائم ديم كا ادراس بات برهى معابده كيامار الب كمومنين آيس مى اين درميان كونى اليي بييز بنهي هيوري سكيجواكك دوسس يرلوهم والملف وال بوء مذفديد دينف كالسلمين مذويت اداكرسف كع بارس مين اوركوني مؤمن كى مۇمن كے مولى كوچور كركسى كوطنيعت نہيں بنائے گا اجس سے بہلے معابده مواس سے مول مراد ہے ) اور بے شک مؤمنین متقین استخص پر غالب رہی گے ہو بغاوت کرے یا خفیہ طور برکونی ظلم کا داستہ تلاش کرے يا فساد يازيا دنى كايا فتنه بين المؤمنين كوجا بتنا بهو، سارست ثؤمن اسيسے وظالم بتحض برغالب رہیں گے اگرجہ ان میں سے کسی کا بٹیا ہی ہو، اور کونی مُرس کس مؤمن کوکسی کا فرکے بدیے میں قبل نہیں کرے گا اور وُس کے مقابم یں کوئی ٹوئ کس کا فرکی مدونہیں کرسے گا (بشر طبیکہ ٹوئ تی بر ہو) اوریہ بات محبی معاہدہ میں شامل ہے کہ اللہ کی ذمرداری ایک بی ہے ربعنی النار کے نزدیک سب کے لئے انصاف ہے ) ادفی مسلمان بھی کسی کو بناه دے دسے تو وہ سب کی ذمر داری میں آجائے گا اور ممنین آپس یں ایک دوسرے کے موالی (مینی مدد گار بیں) دوسرے لوگوں کو جھورکر یہ بات بمی معاہدہ میں شامل کی جارہی ہے کہ میرودیوں میں سے بی تخصی ہمارے تابع ہوکررہ ہے گاس کی مدوجوگ اوراس کے برابر کے حقوق بول ان يظلم نهي موكاء اورسلمان آبس مي ل كريم وليول يركوني ظلم نهيي كري كروي الت يمي معابد يس طرى جاري سيدكر أيس مي المرايان باسلامت رہیں گے، قبال فی سبیل الترمی سب برابر ہوں سگے اور آہیں میں انصاف سے رہیں گے اور بے شک جہاد سکے سلخ نکلنے والی ہر جماعت ہو ہمارے سا غذجہا دے لئے نکے گی اس کی مدد سکے سلخ ایک دوسرے سکے پیچے جماعتیں جاتی رہیں گی اورا ملٹر کے راستہ میں جو تشمنوں کے خون مسلمانوں کے ایخوں بہائے جائیں گے ٹومنین اس بارے میں آہیں میں ایک ووسوے کی مدکریں گے۔

اور به بات مجی طے مونی که مومنین میں ہولوگ متقی میں وہ ہدا بت کے اعتبارے سب سے زیادہ ایمی اور شدہ مالت پر بیں اور پر ہات میں مے بال کرکون مشرک دہواس معاہدہ میں شامل ہور اے کسی د قریبی مشرک کے مال کی پاکسی مشرک کی جان کی حفاظت نہیں کرے گا، اگر کونی مُؤْمِن كمي مشرك كوقتل كرنا جائے كايا اس كا مال لينا جاہے كا تو كوئي مشرك (سچ ہمارے اس معابدہ میں مشر کے سے)مسلمان کونہیں روکے گا، اور یہ بات می ہے کر دی گئی کروشخص حالت ایمان میں دخطافی کسی وقت رات كرَّفْتَل كردياً كيا تواس كى دين واجب ہو گى يہاں تك كرمفتول كاول أضى بومائے تمام مومنین پر لازم ہے کراس مکم برقائم رہی اور اسسس کی خلاف درزی ان کے لئے ملال نہیں ہے درات کی قیدا حترازی نہیں ہے چركم عرفاقل الت بى كوبوتا باس سك اس بفظ كالصافر دياكيا. اور جو کوئی مومن اس مضمون کا قراری ہے جو اس صحیفه میں فکھاہے ؟ اور الشريراوريم أخرت يرايمان ركمتا مؤاس كملئ مائز نبيي ب كددين بين كونى نئى بات نكالنے والے ك مددكرے بائسے تعكار دے اور برتخص اليشخص كى مددكري يا اسع تحكانا دسداس برانسرك لعنت اوراس برالله كا خصة ب قيامت ك دن تك اس كاكول فرمن يانفل قبول نبيس ہو گا .

ا در بے شک جب می می چیزیس تمبارا اختلاف ہوجائے آواللہ عزوجل اور اس کے رمول محصل الشرعليہ وسلم کی طرف رمج ع کرتا۔ اوریہ بات مجی مطے ہونی کرمومنین سے جنگ کرنے سکے لئے ہولوگ آئیں کے بہودیوں کو عمی ان کے ساتھ مل کر مال خرج کرنا ہو گا اور بات بھی ہے ہونی کر قبیلہ بن موٹ کے بیرو دی معاہدہ میں ٹومنین کے ساتھ ایں ایمودی اینے دین برر بی سگ اورسلان اسے دین برر بی گے. ان سے موال اور ان کی ما نیس محنوظ ہوں گی انکین حسس نے ظلم کیا اور گنامگاری افتیار کی تووه ابنی حان کواور اینے گھروالوں ہی کومصیبت مِن والع كا. اوريه بات مجي ط مونى كرميود بني النجار كسلة وه حقوق ہیں جو میرود بن عوف سکسلنے ہیں اور یہ کہ میرود بنومار ش کے سلنے وہی حقوق ہیں جو بیود بنی موت سکسنے ہیں اور یک بیود بنی ساعدہ کے الناوجى حقوق بي جوبيود بنوعوف كسائة بي اوريكه بيود بنوجتم ك الئے وہی حقوق میں ہو ہیو د بنوعو ف سے لئے میں اور یہ کہ بیود من الاوس كسك وسي حقوق مي جوبيود بني عوف كسك مي اورير كربيروم تعلب كسفة ومي معقوق مي جوبيود بني الاوس كسفة مي ال جس فالم كااد من الكارى كى ده اسبط كمروالوں بى كوظلم ميں دالے كا۔

ادر پر جی طیا آکربنی جفنه تعبیلی نماندگی ایک شاخ میم ال سے دی معاطر ہوگا ہو بنی تعلیہ کے ساتھ کیا مبائے گا اور بنی شطیع ہسے دیکی گنا ہمگاری جو بنی موہ نسکے بہود سسے ہوگا اور یہ بات بھی واضع سے کنی گنا ہمگاری سے علیم دہ چیز ہے اور یہ بھی مطے پایا کہ بنی تعلیہ کے موالی کے ساتھ وہی معالم ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا اور یہ بھی سطے پایا کہ بہود اوں میں جو ان کے فاص داز دار ہیں (ان کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال کرستے ہیں) اس بھی کے اعتباری وہ دگر بہود اوں کی طرح سے ہیں ان ہیں سے کو ان شخص محمد

رول الله صلى الله عليه ولم كا حازت ك بغير خروج نهير كرسكما اوريه بات بعى مط ہونى كرچىخص كسى كوزهمى كر دست كا ا زخى كواس زخم كابدارسلينے سے نہیں روکا جائے گا (الایک جارح مجروح آلیس بی سلے کرنس) اور پہات مجی طے ہوئی کہ چیخص کسی کاخون بہائے گا وہ اس کاخود ذمیہ وار موگا اور اس کے اہل بیت بھی ذمر دار ہوں گے دبینی دبیت ادا کرنے کی ان فرزاری بوكى محرمظاوم كوظلم كابدارسيت وقت ظلم كرنا ما كزنبي بوكا . ا در ملاست بدالله تعالیٰ ان ساری نیک باتوں پر گواه سبے اوریہ بات بھی مے ہوئی کہ ہمودیوں بران کے اخرا مات ہوں گے ادرسسلمانوں بران کے اخرا جات ہوں گے اور یہ بات مجی مطعانی کریرد ادرابل اسلام آبس میں اس خص کے مقابلہ میں ایک دومرے کے مدد گار ہوں گے جواس محید خد کے معاہدہ میں مشر کیے ہونے دا اوں سے جنگ کرے، اوریہ بات بھی مطے ہون کہ دونوں فراتی آپس میں ایک دوسرے سے نیمزنواه مو*ں گے اورنیکی اورگناه آپس میں علیمی* علیمی**ہ** چیزیں ہیں (دور كأ يس مي بوطرنهي بيط سكتا) اوريه بات مي ط موالي كرجوكون فنخص تحمی کے ساتھ حائز طور رکہی کو اپنا ملیف بنالے تواس سے گنا برگانہیں برگاا ورب بات بمی مطے بمونی کمظلوم کی مددی جائے گی۔ اوریہ بات بھی سطے ہون کہ اہل ایمان کی جب تک کسی میمن سے جنگ ہوگ میروری بھی تؤمنین کے ساتھ اپنے اموال خریج کریں گئے اور یہ بات بمی طے ہول کہ شہریٹرب (یعنی پریسٹ میزورہ) محترم سبے اس کی تر اس صحیعهٔ والول سکے لئے برقرارسیط اور یہ بات بھی سطے بول کہ ج شخص

جس کا پڑوسی ہوگا اس کے حقوق اپنے ہی ہوں گے جیسے اسے نفس کے

حقوق ہیں برکسی کوضرر دیا جائے گا اور ندسی کی نا فنرمانی برداشت ہو گی،

اوریہ بات بھی طے ہونی کر جوتھ ص کسی قوم کے اندرصا حب احترام ہو

اس کویناہ نہیں دی جائے گا گراس قوم کی اجازے سے دہشر طیکہ یہ قوم ہی معامره ين شامل زمو)

ادریه بات عی مطے ہونی کراس جبدنام میں جولوگ شریک ہیں ان کے درمیان ہوکوئی ماد شہیشس آئے گایاکوئی ایساا ختلاف رونما ہوگا جس کی وج سے ف او کا اندلیٹہ ہوتواسے اللہ کی طرف اور محدرمول اللّٰہ کی طرف معايا جائے گا، اوريه بات يقين ہے كه الشرتعالي اس محيفه ميس بوتغوى نكى وال باتيس درج بي الشرتعلك ان سب يركواهب ادریہ بات بھی ملے ہون کہ قرمیشس (مشرکین) کو ادر پوشخص ان ک مددكرے يناه جيس دى جلتے كى اور يات مي طع بول كريٹرت لين مد بيذ منوره پر جنمنص حمله آور جواس كے دفاع ميں آپس ميں سب ايك دوسرے ک مدد کریں ہے مسلح کی دفوت دیں توان سے کے کر لی مائے گی ادرجب صلح ہومائے گی توٹومنین اپنی ذمرداریاں پوری کریں سے اس جوشخص دین میں اوا ان کی بات نکامے اس کے مقابلہ میں سب لوگ اپنے

این صری مطابق جنگ کریں گے۔

اورب ہات بھی طے جونی کر بنی اوس کے بیرودی اوران کے موالی اس شرط کے مطابق رہی گے جواس محیفہ می شرک ہونے والوں کی ذرداری میداس میدنامه می جولوگ شریک بوعے محس سلوک کے مستحق بمول سکے اور یہ ہات مطے شدہ ہے کہ نیک اور گناہ برابر نہیں ہیں ہو بھی کو اُن شخص کو اُن عمل کرسے گااس کی ذمتہ داری اسی پر ہوگی اورمثک الشرتمال اس عبدتام كى سياتى براوراس كوليراكرف والون يركواهه اوریه بات مجی طے ہون کراس صحیعند کی خلاف ورزی ظالم اور كنا برگارى كرسكتاب اورى بات مى مغربون كريخنس اين كمرس نكلاده امن مى ب اورجوشىرىدىن رستى بوئے اپنے كمرى بيا ده بھی پراس ہے سوائے اس کے جوظلم کرے یاگنا ہمگاری کا طریقہ اختیار کرسے اور سے شک اللہ تعالیٰ اس کا نگہ بان ہے جونیکی پرسپلے اور تعویٰ اختیار کرسے "رمحدر سول اللہ صلی اللہ رتعالیٰ علیہ وسلم )

معاہدہ کا ترجمتم ہوااس میں تربید کھاہے کہ بیروری اپنے دین پررہیں گاورسلمان
اپنے دین پررہیں گ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بیرو ایوں کو بیرو دیت پررسینے کی
اجازت دے دی گئی برتو ایک امن وامان کا معاہدہ ہے مرا ایمان و کفر کا مسئلہ وہ
ابی جگہ ہے ۔ دین اسلام میں زبر دستی نہیں ہے جے لا اِحظاد او فی المدید ہو این
میں بیان ضرایا ہے دین اسلام کی دعورت معاہدہ کے بعد بھی جاری رہی اور جن بیرولیہ
کو مسلمان ہونا تھا مسلمان ہوگئے . نیز رہی ہمجولینا چاہدے کہ اس معاہدہ میں بعض وہ
چیزی ذکور ہیں جو بعد میں منوخ ہوگئیں اور بعض وہ احکام بھی ہیں جو بعد ہیں بدل
گئان کو بھی اس پر بحول کر لیا جائے کہ یہ اس وقت کی ایمی ہیں جب تنصیلی احکام از ان ایمی ہیں جب تنصیلی احکام از ان ایمی ہیں جب تنصیلی احکام از انہیں ہیں جب تنصیلی احکام از انہیں ہیں جب تنصیلی احکام از انہیں ہیں جب تنصیلی احکام ان از ل

ادریہ بات بھی یا در سے کہ بعد میں بہود اویں نے فود ہی اس معاہدہ کو توڑد یا تھا ۔

ہود اول کے قبیلہ بنی قینقاع نے اس کی ابتداکی واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک عربی تورت اپنے جانوروں کا دودھ نے کرآن ادر اسے بنی قینقاع کے باز ار میں ہیج دیا اس کے بعد ایک سسنار کی دوکان پر جیڈ گئی وہی قبیلہ قینقاع کے بہودی جمع ہوگے اور اس سے مذکھر نے کو کہا اس نے انکار کیا توسنا رہے اس کے صلاف سے کبڑا ہٹاکو اس کی بیودی میں کہ فرت باندھ دیا جب وہ کھڑی وہی ہوئی تو اس کا بردہ والاحصة کھل گیا اس پر بیودی ہیں ایک ورت تیخ اکھی واکمی ہوئی تو اس کا بردہ والاحصة کھل گیا اس پر بیودی ہیں اور دہ خورت تیخ اکھی واکمی کے دیا اب تو مقتول سلمان کے گھروالوں نے سلمانوں بہودی سے اور وہ خورت کے اور اس کے بعد دونوں کو کہا اج خصتہ میں بھر گئے اور اس کے بعد دونوں جا عتوں میں وثمنی کی بات بھٹی گئی ، رسول الشرسل اللہ تعالی علیہ تو کم سے ان کا محاصرہ فرایا اور انہوں نے کہا آپ ہو تھم دیں ہم اس بر راضی ہیں ، اس کے بعد عبد الشراب فرایا اور انہوں نے کہا آپ ہو تھم دیں ہم اس بر راضی ہیں ، اس کے بعد عبد الشراب

اُل این سلول رئیس المنافقین درمیان می کھڑا ، موگیا اور اس نے انہیں تنل کرنے نادیاً. بھربعد میں یہودلوں کے دوسرے تبیلوں کی طرح قبیلہ بنی قینقاع کو بھی مبلاولون کر دیا گیا تھے۔

مواقات

حضرات مهاجرین اورانصاری قربهت ہی زیادہ مجت تی چرکجی کول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولئم نے آپس میں موا خات کادی تنی بعینی ایک مها بر اورایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا تاکہ اور مزید مجت بڑھ جائے اورخصوص طور پر ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال کرے مسبحد نبوی کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تقائی علیہ وسلم نے حضرات مہاجرین اور انصار میں مواخات کرادی اس کنصیل میرت ابن منام میں تھی ہے جس مہاجر کوحس انصاری کا بھائی بنایا اس کے نام بھی سے ہیں یہ مواخات اس معنبوط بھی کران میں سے کسی ایک کی وفات ہوجاتی تھی تو دوسرا بھائی اس کا وارث ہوجاتی تھی اور دوسرا بھائی اس کا وارث ہوجاتی تھی اور دوی الارجام کومیراث نہیں ہینجی تھی۔

اَوُلْ بِبَعْضِ ، (الْأَنفال: ٥٠) كوزياده تقداري . اس آيت سے ميراث كاحكم منسوخ بوگيا اور ورا ثت بي رست داري كاموول

ك سيرت ابن مشام . كله العنا

# بهجرت ونصرت دونون كاباتهمي تعلق

جوحضرات ہجرت کرکے کسی ملک میں میہنجیس انہیں توکسی مغلوق سے کو لُ لا لیے ر کمنا نہیں چلہتے اللہ کی رصا کے لئے وفن چھوٹراسے اسی سے نصرت کی امیدر کھیں ادراى يرتبرومه ركيس الكرس ملك مين بجرت كديك سكة بي و إل كرسلا أول ير لازمهد كدان كى مدوكر مي مصارت صحاب كام رصى الشيختيم المجعين جب كم معنا يسي بجرت كرك مدمية منوره يسني تو مدمية منوره كسلانون فيان كو فاعتون فاعتداليا، مرطرح س ان كى مددكى ـ اسى سنة ان كوانصار (مددكرف واله) كالقب ديا كيا بورة حشريس فروايا

دَالَّذِينَ تَبَوَّوُ السَّدَّادَ اوروه لوك جبُون فالالالام كو وَالْإِيْمَانَ مِنْ نَبْلِهِ مُرْبِحِبُونَ بِيطِ مِدايًا مُكَالَا بِالمَالِ الدايان كو مَنْ هَاجُوَ إِلَيْهِ مِدْ وَكُلَّ مَنْ مِلْ مِدِي اللهِ يَجِدُونَ فِي صُدُودِ هِمْ ﴿ كُلَّ بِي جَهُول فِال كَالْمُون بِرُ حَاجَةً مِتَّا أَوُنُوْ اوَيُونُون كاورج كيمان كود ماكياس كين عَلَى الْعُبِيهِ عَدْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ سِينُون مِن كُولُ رَشْكُ مُون بَين خصاصة وَمَنْ بُوْقَ شَنْجَ كُونَ الله عَلَى الرابي عانون برتريج ديت مُفْسِيةِ وَأُولَيْكَ مُمُ الْمُغُلِّحُونَ بِي الرَّحِيرُوان كوما بهت بواورج

شخص است نفس ك بخل سے بجا و يا گياسواسي بي اوگ فلاح بلنے والے بي . انصار دمين دخهاجرين كما تدبي كيرين وسين كاادر الصاركا ايشار نصرت وفدمت كابرتاؤكياس كانظيرونياك ناريخ مينبي ملتی ۔ انصارے عرض کیا کہ یارسول اللہ مباہرین کے اور ہمارے درمیان ہمارے اموال تعسيم فراديجة أب فانكار فروايا يجريه إت في بمون كرحضات فهابرين لعا كے سات اعزى ي كام كري اوروه ان كا حصة دے دياكري كي

لے صبح بخاری ص ام م

معنرت انس رضی الله و نبیان کیاکه رسول الله صلی الله رتعالی علیه وسلم نے انصار کو بلاکر فرما یاکه تمہیں بحرین کا مال اور جائیداد میں نے دسینے کا الاوہ کیا ہے انصار نے عرض کیا ہم اس صورت میں اس مال کو ساسکتے ہیں کو جس قدر جمیں دیا جا انصار نبیا ہم اس صورت میں اس مال کو ساسکتے ہیں کو جس قدر جمیں دیا جا اس قدر مہا برن کو بھی حنایت فرما ہیں آپ نے فرمایا اگرتم نہیں لیتے توصیر کروبیاں میں کہ کہ تم جو سے وہن کو فر پر طلاقات کرو، مزید فرمایا کرمیرے بعد تم دیجو ہے کدو در در ان کو تم بر ترجیح دی جار ہی ہے اس وقت تم صبر کرنا ہے

مها جرین کی تجارت انعماد کے درمیان موا خات قائم کردی توحفزات انعما فيبت بى زياده ايثارا ورقربانى كامظامره كياس كسلمي جووا تعات كايت كالكئ بي ان يس سه ايك يسه كم صنرت عدار من ابن يوف مها جرا ويصنرت سعدبن الربيع انصارى دعن الشرحنها كدوميان دمشتة مواخات قائم بوملف بعد صنرت معدب الربيع في است عبان حدارهن ابن وف كم ساست است تعاون ك بیش کش کرتے ہوئے کہاکرانصار کوعلم ہے کرمیں ان میں سے زیادہ مالدار ہوں میں ا بنا آدها مال آب کود سے دیتا ہوں اورمیری دو بیساں میں ایک کو ملاق دسے دیتا الاں جب اس کی عدت گذرجائے توتم اس سے نکاح کرلینا بعضرت ورالومن شنے جواب مي كباكران تدنعاك تباراء الى اور مال مي بركت عطا فرمائ محمة توتم بازار کی مبکه بنا دو (کچه تجارت کراد ل) کا) چنانچه انہیں موق بنی قینقاع کا راستہ بنا د يا ديدايك مشهور با زار كا نام عِما) وه با زار مي سحية اوراسي دن مجمعتور اساكار بار کیاحس کے نتیجہ میں کھر پنیراور کھی تفع میں بے گیا اور چنددن تک روزانہ کل لصبا بازارس مات سے بہاں کے انبوں نے شادی بی کرلی ربول الشرسل الشملي دسلم ك فدمت عى حاصر بوك توات في ان كرون يركي زردى كا اثر د كيماآي ن فرمایا دعدارتمن برکیاس دائی کور زردر محف ناگوار موا) مصرت عبدارتن نے ومن کیا یا رسول النم میں نے انعماری ایک مورت سے نکاح کرلیا ہے پرنشان بیری اه صحیح بخاری ص ۱۳۵ -

کے میل جول سے لگ گیاہے میں نے اسپنے کیران میں نود نہیں لگایا) آب نے فرایا کتا ہم مقرر کیاہے ؟ عرض کیا ایک مھٹلی کے برابرسونا دیاہے۔ آپ نے فرمایا ولیمرکرو اگریہایک

יטאנטנשל נניי

ایک مرتبه معنرت ابومونی اشعری صی الشرقالی عندف محضرت عمره صی الدون مست صدیت بیان کی کرجب کوئی شخص مین بار آنے کی اجازت طلب کرے اورا جائت مرسطے تو واپس بموجائے ، حضرت عمرات عمرانے نظر ایا کہ اس برگواہ فائم کرد کہ واقعی بربول الله صلی الشرتعالی علیہ وسلم کا ارشا دسہے۔ ابنوں نے حضرت ابوسید کو پیش کیا جنہوں نے گواہی دی کہ میں نے بھی رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے دارشا دستا ہے اس برضرت عمرصی الشرقعالی عزے فرایا کہ ہم بازاروں کی خرید و فرونوت میں شغول دسہے اور عمران الشرصی الشرقعالی الشرعلیہ وسلم کا برازشا دہم براہ ست بیدہ رائے۔ (جمع الغوا کہ)

سورت الومرره و من الشرقط لئ عزوه في سرك موقو بر دمول الشرص ل الله تعالى على والمعلى والمرمره و من الشرقط لئ عزوه في سرك موقو بر دمول الشرصال الله والمعلى وال

الصحيح بخارى ص ٢٠٥

عليه وسلم نفرا يا بون سع وابنا كبرا بجاد عين ايك بات كمنا جا بها بهون ميرى المت فتم بوسف تك كبرا بجاسيه اور بات فتم بوسف كه بعداس كبرا بجاسيه اور بات فتم بوسف كه بعداس كبرا بجاسيه اور بات فتم بوسف كالمجى و بجوك كالمبين في المبين في المبين في المبين في المبين في المبين بات بيان فرائ المس ك بعدا بناكبرا بجاد يا بجرسول الشرصلى الشرقالي علير ولم في بات بيان فرائ المس ك بعد ابناكبرا مين بحوالة مين من كوئ بحى بات بنهي بجولا جو مين في الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك المبين بحوالة مين من كوئ بحى بات بنهي بجولا جو مين في الشرك الشرك الشرك المنافرة الشرك الشرك المنافرة ال

مصنرات العمارض الله تعالى عنهم كى جونصيلتى اماديث شرايدي وارد مولى بين ان بين منت براى نعنيات توييه كدرسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم من بين ان بين منت براى نعنيات توييه كدرسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم في بين كذارى اور فتح مكر كه بعد مجى مديد منوره بي بين گذارى اور فتح مكر كه بعد مجى مديد منوره بي بين كذارى اور فتح مكر كه بعد مجى مديد منوره بي بين رسم اور المعارسة فرايا مع تكها المحيا والمعالت تهارس

له اخرماه في الصحيحان -

ہی سانق میری زندگ ہے اور وست ہے ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصبار جس وادی اور جس گھائی میں مہیں میں اس گھائی میں جلوں گا اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فرد ہوتا کے

معنرت براری عازب رضی الشرتعال عندنے بیان فرمایک درسول الشرصلی الشرتعا علیہ وسلم نے ادشا دفرمایا کہ انصار سے بنوس ہی مجتبت کرے گا اور منافق ہی ان سے بغض رکھے گاجس نے ان سے محبت کی الشران سے مجتب فرمائے گا اور ان سے جس سنے بغض رکھا وہ الشرکے نزدیک بھی مبغوض ہوگا۔

محضرت انس بن مانک رضی اللہ وزنے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبر انصار کی ورتمیں اور بچے بچسی شادی سے دالیس آرسیے سے انہیں دیجھا اور کھڑے ہوکر فرمایا کہ اللہ گواہ ہے تم لوگوں میں مجھے سیسے زیادہ محبوب ہوئیکہ آپ نے تین بار فرمایا کے

### بهجرت کے بعد تعض مہاجرین کا امراض میں مثلا ہونا

رسول الشمل الشرقعال عليه وسلم كے تشريف السف سے بہلے مديمت منوره و بال شهر تھا اس ميں بخار کشرت سے آنا تھا جو بہت بخت اور گردن توفر ہوتا تھا، اور اکثر افراداس ميں مبتلار ہتے تھے ، حضرات صحابہ رصی الشرقعالے عہم جب کرسے ہجت کرکے مدینہ منورہ ہینچے تو و ہاں کی و بائی آب و ہواست متا تر ہو تے اور بخار میں مبتلا ہوگے ، مبتلا ہو سے والوں میں حضرت ابو بجرصدیت رصی الشرتعالی عزاور مصرت بلال اور حضرت عامر بن فہر بیر الله میں محضرت عائمتہ رصی الشرقعال عزاور کھی بخار آگیا تھا، اور اس قدر شدید کھا کہ اُن کے سرکے بال تک اور کئے تھے جب حضرت ابو بجرشارت عائمتہ و می الشرق الله تھا الله عنہا کہ اور اس قدر شدید کھا کہ اُن کے سرکے بال تک اور کئے تھے جب حضرت ابو بجرشا در رحضرت بلال صی الشرقعالی عنہا کو بخار آیا توصفرت عائش و می الشرقی الشرقی الشرقی الله تا کا میں اس وقت اُن کی عمرسات آن کھ سال تا کھ سال

نے میری کاری مسسم

عنی ٔ اور برده کا حکم مجی نازل نہیں ہوا تھا ، حصرت ابو بکر رضی اللہ تعالے عز بخار میں یہ شعر پر دھا کرست تھے۔

كُلُّ الْمُوجِيُّ مُّصَبِّحٌ فِي المُسلِمِ وَالْمَوْتُ اَدُنْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِمِ الْمُوتُ اَدُنْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِمِ الْمُسلِمِ اللهِ الْمُسلِمِ اللهِ الْمُسلِمِ اللهِ اللهُ اللهُ

معزت بلال رضی الشرتعال وزکو کومعظر بہت یاد آنا عماا در بخار اُ تر مانے کے بعد مکتر کی یاد میں بلند آوازسے یہ دوشعر بڑھاکرتے ہے،

اَلاَ لَيْتَ شَعْرِيْ هَلْ اَبِيْ تَنَّ لَيْلَةً ﴿ بِوَادِ قَحَوْلِيُ اِنْ حَرُوقَ جَلِيلُ ترجمه به كاسس مجه بتنهل ما ما كياكول رات اس وادى يم گذارول كاكرمير و اردگرداذ فرومليل گماس بوگ "

اذنر کرمعنلی کے جاکل کی مشہور گھ کسس ہے جو بہت عام ہوتی ہے ایر گھاکسس خوشہودار ہوتی ہے ایر گھاکسس خوشہودار ہوتی ہے ایسے جو ڈسے ہوستے ہیں اور مبلیل ہیلے رنگ کی ایک گھاس ہے اس سے چیر دینے و بنایا کرنے ہے بیٹے الجائمرنے فرمایا کہ بے دونوں گھایں داد حر دمبلیل) کر میں اور اس کی وادیوں میں ہموتی ہیں اور کسی میگر نہیں ملتی ہیں ۔

PLA

وَهَلَ آدِدَ فَ إِنْ مَا مِنَا وَ مَعَلَ اللهُ وَ وَالْ اللهُ وَ وَ إِلَى اللهُ وَاللهُ وَالمُلّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَال

شار اور کلفیل کے بارسے میں شراص نے کھاہے کہ یہ دونوں مکر سے میں میں دورد و بہار میں اور بعض صفرات کا قول ہے کہ یہ دونوں بہار مقام مجد ہے قریب ملا مغلام خراب ہے کہ میں بہار مقام مجد ہے قریب ملا مغلام نے فرایا ہے کہ میں بہار کہ یہ دونوں بہار ایس بجرو ہاں سے میرا گذر ہواتو بت مہلا کہ یہ دونوں پائی کے جنے ہیں " نیکن علامہ زر قانی نے فریا یا ہے کہ دونوں بائیں اس طرح جن ہوتی ہیں کہ بہار دوں میں یا بہار دوس کے قریب دوجہ نے ہوں البذا جس نے بہار بتایا اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جنے دوجہ اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جنے میں اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جنے میں اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جنے میں اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جنے میں اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جنے میں اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جنے میں اس کی بات بھی درست ہوئی ، والشراعلم یہ

علامہ ذرقانی نے بیمی فرمایا ہے کہ یہ دونوں شعرخود مصنرت بلال رصی الشرتعالے موزکہ ہیں ہیں بلکہ کرین عالب مجرہی کے شعر ہیں ہواس نے اس وقت کے تقریم کر ہوا ہے گئے۔ بن خزاعہ نے اس کو مکرمعنل سے نکال دیا تھا گیے

محنوت بلال رضی الشرقعائے موزی تو مبیشہ کے رہنے والے لیکن برمہا برس ہو کھ مکرمعنلم میں رہے ہے اور وہاں کی مرزمین سے مانوس منے اور مدیند مؤرہ آتے ہی وبانی بخارمیں پڑگئے ہے اس سے مگر کی مرزمین کے چھوٹ جانے برلبلو رحسرت اور

له صحح بخارى مع حاكم شبيه فتح البارئ اوجز المسلك من ١٢٩ و ١٣٠ ج

افسوں کے شعر رائیصے تھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ " کا کشس ایس مکہ کی وادی میں بہنچ جا آ اور وال گھاس کے درمیان اٹھتا بیٹھتا، اور کا کشس اکر کے راستہ کے پہاڑوں اور پانیوں بر میرا گذر ہوتا اور رائے وطن بہنچنا نصیب ہوتا۔

ان اشعاد کے ساتھ حصرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عندے کر کے مشرکوں کے مرعنوں کے ساتے بدد عالمی کی کہ اے اللہ مشید، ربعہ، عتب، امیۃ پرلعنت کرجنہوں نے ہم کو ہماری سرزمین سے نکال کروبا والی زمین میں آنے برمجبور کیا .

صنرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے نئر مایا کہ میں نے صفورا قدی صلی اللہ تعالے علیہ دسلم کی خدمت میں ماصر ہو کر حصرت الدیکر اور ان کے علیہ دسلم کی خدمت میں ماصر ہو کر حصرت الدیکر اور ان کے کر معظم کے اختیات کا ذکر کیا تو آہے سنے الشر حل شاز کی بارگاہ میں یہ دعا فرمان کہ د

الله عدسامكة او الشدة و مع الماللر مريسة به مي محبوب بنا كالشر مريسة به مي محبوب بنا كالشر مريسة به مي محبوب بنا الله عدب المكافرة الشدة الملاسمة بمن المراسمة بمن المراسمة بمن المراسمة بمن المراسمة بمن المناول مدناوضة بخف المناول مقد مناول المدالة بما المناول ومناها الحد المراسمة بمن المراسمة بمناول ورست فرا المراسمة بمناول ورست فرا المراسمة بمناول ورست فرا

رصحیح بخاری ص۲۵۲ تا) دیداوراس کر بخار کو جمع می تادید

بنائج صنورا قدسس سل الله تعالى عليه وسلم ك دُعا قبول مولى اور مدينه منوراك اب و مرا نها بت عده مولى اس كى موا اوراس كى منى يس شفائه اس كى جينى جينى ابداك الرسيم موائه على موائد و المراس كى منى يس شفائه اس كا مينى جينى المواك الرسيم مول موائه عليه ول برسيم مول المسس كا كليون ين مجيب كيفيت من اور در و دلواري عجيب بهارسيم آب كى دعا كه بعد مرينه منوره صنارت محابة كو اليسامي مجوب موكيا جيسا كرم ترمنله منا بكراس مجين زياده محبت اور در مرست محبول المسمى ماع و كرمي مي بهت زياده بركمت مولى محبوب المراس و كرمي المهامي محبوب المركمة المركمة مولى محبوب المركمة مولى محبة المركمة المركمة

جن سے ناپ کرفزید و فروخت کہتے ہے۔

جُعَدُراً بِعَ کَقَرُ اِبِعَ کَقَرِیب ایک بستی بی اس زماندی و بال یهودی رست بی اس نماندی و بال یهودی رست بی اس نماندی می سنده بوگی کے مدینه منوره کے بخار کو و بال بی پینے کی دعا خربان ، پریند کی آب و بوا توعده بوگی اور آج تک ا جا دست بحضوراً قدم حلی استان استان استان استان ایک می به می و بی اور آج تک بال بخرست بوست ایک میاه بورت مرین می در بی ایک می در بی داخل بوگئی ا آب سند تعبیروی که مدیرند کی و با در می ان بوگئی ا آب سند تعبیروی که مدیرند کی و با در می ان بوکر در بی می می کنی و با در می انام سے و

مدینه منوره می جوآئ کل کسی کوبخار آجا بہدے پر آب و بہواک ٹرانی دجسے نہیں ہے اور د و بالی بخارہ ہے بہت میں اسپاب ہیں ان کی وجہسے بخد ر آب ہے اور بخار کو من کے جود و مرسے میں اسپاب ہیں ان کی وجہسے بخد ر آب ہے اور بخار کو من کے بہت مبارک ہے اس سے توب گناہ معان ہوتے ہیں ۔ صفورا قدیم لی اللہ تعالی علیہ و لم کو مدیرے مؤدرہ سے بہت ہی مجت بھی ، سفر سے واپس تشریعت بات ہوئے جب مریز منوره کی دلچار وں پرنظر بڑتی بھی تو ایک ہولی کے ویئر کر دسیتے ہے ، مدیر منوره کی وجہسے آپ سواری کو تیز کر دسیتے ہے ، کو تیز کر دسیتے ہے ، مدیر منوره کی مجت کی وجہسے آپ سواری کو تیز کر دسیتے ہے ، کو تیز کر دسیتے ہے ، کا ارشاد سید ،

اُحدُ جَبَلْ يُحِبِّاً وَنُحِبُّهُ ﴿ يَعِي أُمِدَالِهِ إِمِالْهِ عِنْ مِصْلِبَةً وَمِهِ عَبِّتَ الْمَدِيرِ الله عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهُ ا

مریز منورہ میں رمنا اور مرنا ہمت مجوب اور مرخوب ایک مدین میں فرایاکہ "جو ایک مدین میں فرایاکہ "جو خص مدینہ منورہ سے بدولاس کو چود سے کا اللہ مل شانہ اس کے بدسانہ اس میں کوئی دومرا شخص جیج دے گا جو اس جلے جانے والے سے بہتر ہوگا اور (فرایاکہ) جو شخص (مدین کے قیام میں) اس کی شدت اور شقت برحبر کرے گا میں اس کے لئے سفارٹس کرنے والا اور گوائی دسینے والا بول گا ۔ وصیح کے م

حصرت ابن عمرونی الشرتعالے عنہاہے روایت ہے کرحضور اکرم صلی الشرتعالے علیہ وہ مرسے اس کو چاہئے کہ وہ مدینہ علیہ وہ مرسے اس کو چاہئے کہ وہ مدینہ

ایک حدیث یں ارشادہ کے کوئی شہرالیا نہیں جس میں دقبال زہینے گا سوائے مکہ اور مدین میں دقبال زہینے گا سوائے مکہ اور مدین میں در میں ہوں گئے اور میں میں میں اور استان میں میں اور استان کی میں اور استان کا مشہر کے باہر اشور زمین میں اتر حالے گا اس وقت مدینہ میں میں ارز لزلہ آئے گا جس کی وجہ سے ہرکا فراور منافی مدینہ سے کا حس کی دجہ سے ہرکا فراور منافی مدینہ سے کا کہ دجال کے ساعۃ ہو ماسے گا۔ وصیح بخاری )

ایک حدیث میں ارشادہ کہ دجال مشرق کی جانب سے آئے گاا درا مدیک بیجھے ازے گا، بھرفر شنے اس کا رُخ شام کی طرف کردیں گے اور وہ و اِس مباکر ہلاک ہو مبائے گا. وسلم )

ایک اور صدیت میں ارشاد ہے کہ مدینہ میں طاعون اور د قبال داخل نہ ہوگا دسلم)
اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہی ارشاد فریا یا کہ جوشخص اہل مدینہ کے بارے
میں کسی طرح کی بُرائی ( بینی د کھر بہنچانے والی چیز) کا الادہ کرسے گا الشیاس کو اس طرح
بگھلادے گا جس طرح نمک بانی میں بچل مباتا ہے۔ رسلم)

ایک مدین میں ارتادہ کے بالمت بایان مدینے کی طرف اس طرح سمط کر آباہ ان کی طرف اس طرح سمط کر آباہ نے کا بھیے سانب ابنے بل کی طرف سمٹ کر آباہ ہے، اور ایک مدین میں یوں ارتا ہے کہ بلا سنب الشرتعالی نے مدینہ کا نام طائب رکھ لیے 'اور بعض اصادیت میں مدینہ کو طیتبہ فرایا ہے ۔ (مسلم )" طیتبہ اور طائبہ دونوں بعنی پاکیزہ ہیں ۔ ایک مدین میں ارتبادہ ہے کہ مدینہ لوگوں کو گنامیں کا سرامے دور کر تاہے میں جائے گئا ہوں کے مدینہ لوگوں کو گنامیں کا سرامے دور کرتا ہے میں جائے گئا ہوں کا سرامے دور کرتا ہے میں جائے گئا ہوں کا سرام کے دور کرتا ہے میں جائے گئا ہوں کا سرام کے دور کرتا ہے میں جائے گئا ہوں کا سرام کے دور کرتا ہے میں جائے گئا ہوں کا سرام کے دور کرتا ہے میں جائے گئا ہوں کا سرام کے دور کرتا ہے میں جائے گئا ہوں کا سرام کی مدینہ کی کینے کی سے میں ارتباد سے کہ مدینہ لوگوں کو گنامیں کا سرام کی دور کرتا ہے میں جائے گئا ہوں کا سرام کی مدینہ کی مدینہ کی کا سرام کی کا سرام کی مدینہ کی کرتا ہے میں کا سرام کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہے میں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے میں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے میں کرتا ہوں کرتا ہو

كي ساكيل كودوركرتى م. د كارى)

مدین طیتری کسب دنیا کے لئے ندرسین اور مدین کواس لئے نہیجوڑے کوفلاں جگہ مال بہت سین یا جیزی سستی ہیں بھنرت سفیان بن الی زمیر رضی الله تعالی علیہ وسلم کوارشا دفرماتے ہوئے عدنے فرما یا کہ بین فتح ہوگا، بیس لوگ آئیں گئ اپنے جا نوروں کوچلا کرسے جا ہیں گئ اور اپنے ابل وعیال کو اور جوکوئ ان کی بات مانے گااس کواٹھا کہ و بال بے جا ہیں گے حالانگر مدیندان کے سئے ہمتر ہوگا، کاشس وہ جانئے ہوتے، اور شام فتح ہوگا بیس لوگ آئیں گئ جو اپنے موستے، اور شام فتح ہوگا بیس لوگ آئیں گئ ہوانے ہوتے ور شام فتح ہوگا بیس کے اور اپنے اہل دعیال کوا ور ہوکوئ ان کی اطاب کر سے اس کے جو اپنے جا نوروں کوچلائیں گئی سے اور اپنے اہل دعیال کوا ور ہوکوئ ان کی اطاب حساس دہ جانئے ہوتے، اور جان کوچلائیں گئی سے جو اپنے جانوروں کوچلائیں گئی میں جو اپنے ہوتے اور ویک کوچلائیں کے دورا پنے اہل وعیال کوا ور جو کوئی ان کی بات مان سے گااس کوا ٹھا کر و ہاں لے جائیں اور اپنے اہل وعیال کوا ور جو کوئی ان کی بات مان سے گااس کوا ٹھا کر و ہاں ہے جائیں اور اپنے اہل وعیال کوا ور جو کوئی ان کی بات مان سے گااس کوا ٹھا کر و ہاں ہے جائیں اور اپنے اہل وعیال کوا ور جو کوئی ان کی بات مان سے گااس کوا ٹھا کر و ہاں ہے جائیں کو در اپنے اہل وعیال کوا ور جو کوئی ان کی بات مان سے گااس کوا ٹھا کر و ہاں ہے جائیں کو در کوئی کی کی سنت مان سے گااس کوا ٹھا کی ویک کے بہتر ہوگا کا کشش وہ جائے ہوتے ور در کاری

## بجرت كے بعد مكة معظم كوواليسي كالحكم

ا مام بخاری رحم الله علید نے باب إِنّا هَ الْمُهَاجِدِ بِمَكُة بَعُد دَفَاء فَدُ الْمُهَاجِدِ بِمَكُة بَعُد دَفَاء فَدُرا مَلَا الله علیه والم بخاری رضی الله عند منظل کی است معظم الله واقع بر) حضورصلی الله علیه والم سفارت و فرایا کرجولوگ مکه معظم سے بجرت کرکے تھے وہ جے سے فارغ ہوکر یہن دن مکم معظم میں رہ سکتے ہیں اس کے چند معظم بعد ربول الله صلی الله علیہ والم کی یہ دعائقل کی ہے الله الله عند الله الله علیہ والم می یہ دعائقل کی ہے الله الله علیہ علی الله علیہ والم می الله می الله علی الله می الله علی الله علی الله علی الله علی الله می الله الله می الل

FAP

سعد بن خولہ ہے) یہ اس سے ضربایا کہ حضرت سعد بن خولہ نے کومعظم یہ سے بجرت کی تھی۔

چر ج کرنے کے لئے کومعظم سے کے معظم سے بھروا یں وفات پاگئے۔ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جن صحابہ نے کومعظم سے بجرت کی تھی وہ دوبارہ \_\_\_\_ کرمعظم یں ایک کرمعظم یں ایک اگر معظم یک جا دور ایک سے کہ معظم یں ایک نماز کا اواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اس کے با دور دائی کی بہی خواہش تھی کہ مہاجرین واپس کو مجاکر رہسیں۔

رسول الترصل الشرتعالى عليه وسلم كے بجرت فرما فست پہلے بہت سے صحابہ مریز طیبہ کو بجرت کرگئے تھے احضارت برار بن ما زب رضی الشرع نہ این کیا کہ مب سے پہلے ہمارے باس مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم پہنچ یہ دونوں لوگوں کو قرآن مجید بڑھا یا کرتے تھے ان سے بعد بلال اور سعد بن ابی وقاص اور عمار بن یا سر پہنچ بچر عمرین الحفای بیس صحابہ کی ہم ابی می مرمین مرمین مرمون پہنچ ۔ ان کے بعد کو ل اللہ ممال اللہ تعالی علیہ و لم تشریعت لائے ۔ بیسے نہیں و بچھا کہ مدین کے درہ والے کبی صل اللہ تعالی علیہ و لم تشریعت لائے ۔ بیسے نہیں و بچھا کہ مدین کے درہ والے کبی ات خوسش ہوئے ہوں جیسا کہ درول الشریعی التہ تعالی علیہ و بنم کی تشریعت آوری پر فوسش ہوئے ، آپ کے تشریعت لائے درسول الشریعی التہ تعالی علیہ و بنم کی تشریعت آوری پر فوسش ہوئے ، آپ کے تشریعت لائے دسے پہلے بہلے عمد نے سورة بنیج الشریعت آلا علی الا تعلی اور ہفتھی کی بیسے بہلے بہلے عمد نے سورة بنیج الشریعت اور ہفتھی کے وار معند کی کے درسوری یا دکر لی تھیں گے۔ اور ہفتھی کی بیسے درسوری یا دکر لی تھیں گے۔

الدس و الجوارت سے الکرسور الناس تک تمام سورتوں کوعفصل کہا ما آہے۔ و

# حضرت مهبيب ٌروى كى بجرت كاواقعه

صهیب بن سنان روی کوروی کہاجا تاہے۔ در تفیقت وہ روی نہیں تھے
اطراف موسل (عراق) کے رہنے والے تھے۔ رویوں نے ان کے علاقہ پرجملہ کیا اور
انہیں قید کررک لے گئے۔ آپ اس وقت کم سن تھے روم ہی ہیں ہلے براھے۔ بھیر بنی
کلب ان کو خرید کر مکر معظم ہیں ہے آئے۔ ان سے عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد
کردیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جب برائے۔ ہوگئے تھے تو روم سے جماگ آستے تھے اور مکر معظم
میں عبداللہ بن جدعان کے ملیف بن کے سفے۔ ان کا شمار قدما سے صحابہ بن جوتا ہے۔
اُن سے بہلے میں سے کھی اوپر صفرات مسلمان ہو چکے سفے یصفرت مہین ہی جوالی ان لوگوں
میں سے ہیں جنہیں کہ والے اسلام لانے کی وجہ سے مارا پولیا کو سف ہے اُنے

صنرت مهين الديمة على الده كياتو قريش كوية جل كياتوانهون الكورك ويا الديمة على كياتوانهون الكورك ويا الديمة المستخطرين المستخطرة المستخط

مفرين فروايا بكر آيت كريميه: وَهِنَ النَّاسَ مَنْ يَسَدِي نَفْسَهُ ابْسِتِ كَاءَ مَرُضَا وَ الشَّهُ وَاللَّهُ دَءُ وَنُ بِالْعِبَادِ ﴿ (البقرو: ٢٠٠) ( اورادگوں بیں السائخص بھی ہے جواسینے نفس کو السّر کی رصالے لئے

له الاصامه والاكمال لصاحب المشكاة كمسرت ابن مشام

خریدایتا ہے اور اللہ اپنے بندوں بر بڑا مہر بان ہے)۔ مصرت مہیب رضی اللہ عندکے بارسے میں نازل ہوئی۔

ملية الاوليارص اداج الين تصرت سعيد بن المسيب سينقل كياس كرتب حضرت صهبیب رومی رصی الندیمنه مدمینه منوره بجرت کیسنے کی نیت سے (مکرمعظیہ) نظ ترقریش کے چنافراد ان کے پیچے لگ گئے تاکہ ان کو دالیس کریں جھزے مہیب رومی رضی الشرعذاین مواری سے اترے اور اسیف ترکش سے تیرنکلے اور ان سے کہا كرائة ويش كالوكوا تهبين معلوم ہے كرمين تم سے بڑھ كرتيرانداز ہوں اور خدا كى قسم كاكركتا بول كمم عجر تك بنيس بهنع سكے جب مك كريس اسے سارے تيريتهارى طرف نر پھینک دوں جومیرے ترکش میں بھرسے ہوئے ہیں اس کے بعد لیں اپن تلواد سے اور ل گا جب تک میرے او تقدیس سکست رہے گی اب تم جوما ہو کرلو، اورایک صورت یہ ہے کہ میرامال اور میرے کیوسے جہاں مکرمیں سکے بی میں تہای اس کا بہت بتا دیتا ہوں تم ان کولے او اورمیراراست بھیوٹردو۔ وہ کھنے گے ال یر تھیک ہے ہم اس پر راضی ہیں، اس پروہ اوگ چلے گئے اور حضرت صہیب سفر قطع کرے مدیمہ منورہ بهنع سيح الي جب ربول الشمل الشمليدولم كى خدمت مي حاصر بوسة وآتين فرايا ر بح البيع ابا بحيني ، د مح البيع ابايحين راسد الوييلي يربيع نفع والى اس الديميلي بربيع نفع والى ب )جس كامطلب برسي كفتور يسى ونياخري كريجوامي صان اور دین کو بچالیا پر نعنع کا سو داہے ( ابریحیٰ حضرت صہیب کے کمنیت ہے)ان کے بہنچے سے پہلے ہی حصرت جبرتیل علیات لام نے رسول الشصل اللہ علیہ والم کو واقع

ک خبردے دی متی مصرت ام سارم کی بجرت محتشرت ام سارم کی بجرت

محضرت ام سلم رضی الشّرعنها نے بیان کیا کہ جب اوسلمہ نے مدیز منوں کو سجرت کرسنے کا رادہ کیا تو اسپنے اونٹ پر کجا واکسا اور پھیر مجھے اس پر موارکیا میری گود میں سلمہ ابن ابی سلم کو مبٹھا دیا اور اونٹ کی نکیل کچڑ کر مدمیت منورہ کی طرف روانہ ہو سکتے جب نوالمفیرہ PAH

(جومیرے میکے والے تنے ) نے یہ ما جراد مکھاتو آٹ سے آگئے اور کہنے لگے کوتم توجاہی رہ ہو ہماری مجی کوسا تھ لے جانے ؟ کس بنیاد پر ہم اپن کچی کو تہارہے ساتھ جانے ویں یہ كبهكرابوسلم ساونث ك دبار كهين ل اور مجها برسلم سعيمه كرديا جب يهور تفال پیش آن توالوسلم کے فاندان کے لوگوں نے کہا کہ جب ہماری بھی کو اس کے توہر کے ساتھ نہیں جانے دستے (ایتا) کھی تہارے تبصنہ میں نہیں رسمنے دیں گے اب ہم مین افراد انگ انگ ہو گئے ۔ ابوسلم تو ید میذ منورہ چلے گئے میں بن مغیرہ کے پاکسس رسط ملى اورتيك بحركو بنوعيد الاسداين ساعقر في كارجو الدسلم كي قبيله والعسقي). یه مدانی ایک سال بمب رہی ، اس عرصه میں میں روزانہ منے کو میقیزیلی زمن برجاکر برچھ حیاتی اور روتی رمتی جب ایک سال کا عرصه گزرگیاتو بنی مغیرہ کے ایک شخص نے مجھے د کیدلیا اسے مجدیر رحم آیا اور اس نے بی مغیرہ کو کہا کہ تم اس سکین کو کیوں چوزہیں دیتے تم نے میاں بوی اور بچہ کے درمیان جدانی کر رکھی ہے ۔ یہ بات س کرمیرے میرے نوگ مینی بنومغیرہ مجھ سے کئے کہ اگر تہا اجی میاہے تومیل جاؤ۔ جب بو عبدالاسدىعنى ميرك سسال كولول كواس بات كي خبر ملى كم بنومغيره في هوره د بله و مرسه بحة كوهي والس كرديا. اب من اونث برسوار بوكر بحة كو كودمي بها کر مدمیزمنورہ کی طرف رواز ہوگئ ۔ جب مقام تعیم پر پہنچی توعثمان بن طلحہ سے الما قات برگئی انہوں نے کہا کراسے ابوا مید کی بیٹی کہاں جارہی ہو ؟ یں نے کہا دمیند منوره این شوم کے پاس جاری موں کنے لگے کہ تہارے ساتھ کون ہے ؟ یں نے کہا اللہ کی تھے بس میرے ساتھ اللہ ہے اور میچوٹا سامیرا بیا ہے . بین کر ا نہوں نے اوسٹ کی مہار کرمیں اور میرے آگے آگے جل دیے حتی کہ مجھے مریز مور يبناديا اورقبيلة عروبن وف بينج كرمجوس كهاكراس مبتى العني قياء) مي تهاك شوهسسر ابن حضرت ام سلم فرماتی بین که می سفی عثمان بن طلح جبیبا مشربیت اور یاک دامن آدمی نہیں دیکھاجب اونٹ سے اترینے کا دقت آیا تھا تواونٹ کو بھاکردور ہوجاتے ہے پھراسے سی درخت سے با ندھ کردورجا کرلیٹ جاتے ہے۔

اور جب جلنے کا وقت آنا تھا توا ونٹ کومیرے قریب لاکر بٹھا دینے ہے جب ہیں بچہ کونے کرسوار ہوجاتی بھی توا ونٹ کی مہار کمڑ کر حل دینے ہے گیے

د ورماضے مہاجرین

آئ کل لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وطن تو جبوٹر دیتے ہیں نیکن جہاں آکر آباد ہوتے ہیں وال مذصرف یہ گئ ہوں میں جتلا ہوتے ہیں بلکرسابق وطن میں جو دین زیرگی ہی آس کو جبوٹر کرزیا دہ سے زیادہ گنا ہوں میں شغول ہوجاتے ہیں۔ نمازی بھی جبوٹر دیتے ہیں۔ شرعی پر دہ بھی انہیں تا گوار ہونے لگاہا اللہ کے دہئے ہوئے مال میں سے اس کے حقوق اوا نہیں کرتے ، ذکو تیں حساب سے نہیں دیتے ۔ یائن یا مغلظہ طلاق دے کر بھی جا بلی قانون کا سہا الے کرعورت کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور عنا د و ف اواور جنگ و جا اللہ کو اپنا وطیرہ بنالیتے ہیں ۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کرے تو اس کے گلے بڑتے ہیں ۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کرے تو اس کے گلے بڑتے ہیں ۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کرے تو اس کے گا وجود اپنے کو جہا جسسرہی کے تاہیں ۔

مهابرین بی جہابرین بی انصار کا وجود نہیں ہے۔ اس کا ایک وجرتو وہی بہ کہ دینی تقاضوں کے مطابق زندگی گذار نے کا مزاج نہیں رہا۔ مہابرین کی خدمت کو اپنا کام بھنے کی بجائے وارالہجرت کے لوگ یوں جھتے ہیں کہ یہ قوم ہمار سے سلئے بوجھ بن گئ اور ہمار سے علاقے میں اگر ہمار سے حقوق پھینے گئ ، انصار کو ریمی گوارا نہیں کہ جہابرین اپنے دست و بازوسے اور تجارت وزراعت سے مال حال کرکے نہیں کو جہابرین اپنے دست و بازوسے اور تجارت وزراعت سے مال حال کرکے کا نیں اور کھائیں، دونوں فریق کو عصبیت کھائے جاتے ہوتی ہے اہم خوس اپنی نیت کا جائزہ کے کہ داس نے کیوں ہجرت کی۔ ہجرت اللہ کے لئے ہوتی ہے تواس کے برکات ہی اور ہوتی ہیں۔

دوسرى بات يهب كرمها جرين صاحبان دين برقائم نهبي رسبت اعمال صالحه

له الاصابه والاستيماب البداييه

> رنیای طلب مرفطن چیوشه والے دنیای طلب میں طن چیوشہ فرالے

آئی کل مسلانوں میں اپنا وطن مجبور کر اورب امر کو کینیڈا، آسٹریلیا جاکر آباد
ہوسنے کا ذہن بن را ہے اور اس کا رواج بڑھتا جار اہمے ۔ ان ملکوں میں جلنے سے
جو دینی خطرات ہیں اس طرف اوگوں کی توجہ نہیں ہے بہت سے اوگ جن میں خاندا نی
طور بر دسنی جذبات ہیں اور حضرات اکا برعلمار اور سا دات وشیوخ کے اولاد ہیں وہ
بھی ندکورہ مما مک کی طرف مرخ کررہے ہیں اور کتے ہی افزاد و خاندان و ایل جاکر
آباد ہو میکے ہیں اور سلسلہ جاری ہے ۔

بولوگ ممالک نرکورہ میں مباکر آباد ہوتے ہیں، مال کی طلب میں اپنا وہن مجود تے ہیں، مال کی طلب میں اپنا وہن مجود تے ہیں کا کہ علیہ میں اپنا وہن مجود تے ہیں کہ اس سے بڑھ کو صرور یات سے زائد مال ان کے باس اپنے وطن میں ہوتا ہے تیکن کٹرت مال کی حرص میں اپنا وطن مجبور کرنے کورہ مما مک کا صفر افتیا رکرتے ہیں اور بہت سے لوگ الیسے ہیں جن کا مقصد

له رواه الترمدي .

صرمت حب جاه ہے بعین ان کانفس انہیں ترغیب دیتاہے کہ باہر کے ملکوں میں لیس تو تنہرت ہو گی لوگ بڑا آدمی بھیس گے اور عزیز وا قارب پر کہیں گے کہ فلاں صاب كوامركمن نيشندللي مل من اوراس طرح سندايك فخرك شان پيل بوجائے گا ـ ان دونوں چیزوں پرنظر ہے لین اپنے دین وایان کی بقاروحا ظت کے لئے کوئی فکرنہیں ہے اگرکوئی پخف صلال روزی طلب کیسے توشرعًا بُری بات نہیں نسکین مال کی طلب بیں ایمان کوخطرو میں ڈالنا اور فرائف وواجبات سے فافل ہوما ٹا اور گناه والی زندگی گذارنا دنیا بین هی تبابی ہے اور آخرت میں مجی عذاب وہر بادی ہے يه تو منهي كها جاسكتا كرجولوگ ان مما لك يم جائة بي وه سب بهي اينا ديني نقصان كربيطة بي ليكن اب مك جوبات سينن عمل آن سبے وہ يہ سبے كم اكثر لوگ ان ملول میں جاکر دینی ما تول نہ ہوسنے کی وجہ سے اپنا دین وایمان کھو بیٹھتے ہیں اور ایسے افسراد تو هزارون هی جنهی و بار بهنی کرحلال و ترام کی تمیز نهیں دمتی نه شراعیت اسلامیه کی یا سداری رمبی ہے ، فرائفس اور وا جبات مجبوٹ ماتے ہیں اور کبیرہ گنا ہوں میں ملوث بو جاتے ہیں اگر دین بر با د ہواا در آخرت کے عذاب میں گر فتار ہوئے تو پرچند د ن کی د نیا کی چہل بہل کیا فائدہ دسے سکتی ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دہے: اتَّالدُّ نَيَاحَلُوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّاللَّهَ مُسْتَخُلِفُكُمُ فِيهِ فَيَنُظُرَ حَيْفَ تَعُمَلُونَ فَالنَّقَوُ الدُّنْكُو الَّقُو النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ترجمه: ونياميمي مرى مجرى بحيزب اللهبي اس مين اينا خليف بناسخ كالمجر ده دیکے گاکتم اس میں کیاعمل کہتے ہو البدائم دنیاسے بچواور حورتوں سے پر میزرو الیعنی مورتوں سے فتنہ میں نہ آؤ کیونکہ بنی اسرائیل میں ب سے بہلافتر برطا ہر ہوا وہ عورتوں کا فتر تھا.) كافرون كے ماحول ميں الشرتعالي ك ذكر سے غافل موجاتے ہيں اور آخرت کی بیشی کا فکرنہیں رہتا فرائض کو بھوڑتے ہیں اور وا جبات کو بھی اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہموج ستے ہیں ، خیانت ، فریب ال میں ملاوٹ ،رشوت لینے

F9.

دینادر وام چیزوں کی خرید وفرو نمت کرنے اور وام کھلنے ہے پر میز نہیں کرتے۔
گنا ہوں ہیں نمت بت ہونا ان کا مزاج بن جا آہے یہ جیزی فوی بندوں کی شان
سے بہت دور ہیں یہ دہ باتیں ہیں جنہیں سب جانتے ہیں اور سب کی نظروں کے سامے
ہیں مومن بندوں پر لازم ہے کہ آخرت کے لئے فکر مند ہوں اور حقیر دنیا کو ابنی زندگ
کا مقصد رز بنائیں ۔ لوگ عف طلب دنیا کے لئے جا کر دہتے ہیں ان کے لئے سب
بڑا خطونسلوں کی بر بادی کا خطرہ ہے ۔ عام طور سے اسلامی اور دمنی ما تول معودی
عربیہ باکستان بھی کہ دیتے ہیں بایا جا تاہے یہاں علم دین بھی ہے علمار بھی ہیں ،
دسنی محنتیں بھی ہیں (گو اسلام پر پوراعمل نہیں بھر بھی پورپ اور امر بھر کے ما تول

جاکراً باد ہوئے ہیں ان یں سے بہت سے جنگلوں اور کھیتوں بی کام کرتے ہیں اور بعض لوگ ججو ٹی موٹی دکان کھول بیتے ہیں جن بیں شراب سور اور دومرے وام گوشت بیجے ہیں اور اس کے بغیرو ہاں دکان چل انہیں سکتی ۔ اول تو درام کا بیچنا حرام ہے اور بیجے ہیں اور اس کے بغیرو ہاں دکان چل نہیں سکتی ۔ اول تو درام کا بیچنا حرام ہے اور بھراس کی قیمت بھی حرام ہے ۔ بھر مزید ہے کہ رسول الشرصلی الشرتعالے علیہ وسلم نے شراب بنانے والے پر اور شراب ای ای کا کہ لے جانے بنانے والے پر اور شراب ای کھا کہ لے جانے والے پر اور شراب ای کھا کہ لے جانے والے پر اور شراب ای کھا کہ لے جانے والے پر اور شراب ای کھا کہ لے جانے والے پر اور شراب ای مشراب سے جانی جائے ان سب پر لعنت بھیجی ہے ۔ ا

بولوگ ان بولول می کام کرتے ہیں جن میں کے جانے والوں کو شراب پلائی جاتی ہے وہ لوگ بھی اس وہد پر فور کرلیں بھوٹا ایت یائ مکوں کے سلمان پور الجام کے کے ممالک میں جاکراس طرح کے بولوں میں نوکریاں کہ لیتے ہیں مؤرک نے کامقام ہے گاگر اس طرح کی دکا میں کرسنے اور نوکریاں حاصل کرنے سے کے بیسے ذیا وہ ل بھی گئے اور سا عقر ہی لعنت پر لاکئ توایس بیسرکس کا م کا ؟ زیا وہ مال کمانے کے لئے مسلما نول کا ملک ہے وارک کا فروں کے ملکوں میں سکونت اضتیار کرنا اور شراب ہے کو لفنتی بنا اس میں کون ساالی انفع سے جے مقصود زندگی بنایا حائے۔

مذکورہ مالک سے آنے جانے والوں نے رہی بتایا ہے کرسلمان اسی اسی جی ہیں اگر میں جاکر آباد ہوجاتے ہیں جہاں سے سبحدیں بیس تیس بیل کے فاصلہ پر ہوتی ہیں اگر کو ل شخص نماز کا اہتمام کرتا ہو تو تنہا نماز پڑھتا ہے اور جماعت کی نماز سے محروم رہ جاتا ہے البتہ بعض لوگ ہمت کرکے جمعہ کی نماز میں حاصر ہوجات ہیں اورالی بیٹوں میں رہنا پڑتا ہے جہاں صرف کا فرہی ہوتے ہیں کا فروں میں رہنا مستقل وبال میں رہنا پڑتا ہے جہاں صرف کا فرہی ہوتے ہیں کا فروں میں رہنا اوراسلاق اورالی رہنا اورا سالاق ایک اورالی اسیال کا در میں اورالی اورال

رول الشرصل الشرتعال عليه ولم كاارشاد سيحب عنكل بي يابستي ميتين آدمي

ليمشكونة المصابيح ص ١٧٢

بون درو بان نماز قائم نری ماتی بوتوان برشیطان غلبه پایشه المبذا تم جائدت کولازم پراو کیونکه بیر ایاس بری کو کها مباته به جواپی جائت سے دور بو مباتی به یا به دوسری صدیت بی به کدانسان کا بجیر یا شیطان به اور رسول الله صلی الله علید وسلم نے بیجی فرایا به اناب بی مسن بعیش بین أظهر الکفاد. دی اس تخص سے بری بون بوکا فرون کے درمیان زندگ گذار تامید، ایک مدیت بین ارشاد به کرئون کا فرسا آنا دور رہی کہ دونون طرف گا آگ بطے قوایک دومرے کود کھائی زدے ۔ غیر سلمون بین رہتے ہوئے اپنے دمین کا احساس نہیں رہتا ہے ۔ ہمادے ایک دوست کی بہن آسٹر پلیا بین رہتی محقی بیر سالمون بین رہتا ہے ۔ ہمادے ایک دوست کی بہن آسٹر پلیا بین رہتی محقی بیر سالمون بین سے بوجھاتم و بارس صال دراز کے بعد آبس بین ماقلت بونی تو بھائی نے بہن سے بوجھاتم و بارس صال

یں رہتی ہو ؟ بہن نے جواب دیا کہ ہم تو و ال سیم اللہ رہے کو کو کو کھا لیتے ہیں ۔ (العیاذ باللہ) یہ دسنی ما تول سے دور رہنے کا انتہاں ۔

سیمسلانوں سے درخواست ہے کہ دینی ما تول میں دہیں اپنے بچوں کو دین سکمائیں فرآن و مدیت پڑھائیں ہے دینی کے ماتول میں دخود جائیں ناولاد کو جلنے دیں اگرایسی تنظی ہو جی ہے توجلد سے جلااس سے چٹکارہ ما حل کرکے بنی ماتول میں پہنچے جہاں ایمانیات کا نماز باجاعت کا اور قرآن و صدیت کی تعلیم کا اور اللہ تھا کے ذکر کا اور دین کی محمنت کرنے کا ماتول ہو ور نہ شیطان انسان کو دوالدین کو اور ان کی آسنے والی نسوں کو دین سے دور کر دے گا، شیطان انسان کا گھالا ہوا دیمن ہو وہ ہا ہتا ہے کر انسان می میرسے ساتھ دور نے میں چے جائیں اور اس کے ایک اس کی منتیں ہور ہی ایس انسان می میرسے ساتھ دور نے میں چے جائیں اور اس کے ایک سے دہ چاہیں ویا ہو اور کی کریں گائیں ہو بہت بڑی کا میاب ہو رہی میں انسان می میرسے ساتھ دور نے میں چے جائیں وزاسی کے ایک اس ہو بہت بڑی کا میاب ہو میں اندازیات میں فروایا: و مَا خَلَقْتُ اللّٰ جِسَ وَ الْإِنْسُ إِلَّا لِیَعُبُدُ وُنِ (۱۵) ترجم: اور میں نے بنات اور انسان کو صرف ابنی عبادت کے لئے بیا کہا ہے۔
ترجم: اور میں نے بنات اور انسان کو صرف ابنی عبادت کے لئے بیا کہا ہے۔

المشكوة المعاج ملا الدجع الغوا كدارا حد

کاسا مان سہے۔
دکھیو قرآن کر کم نے صاف بتادیا کہ کامیاب دہ ہیں ہودوز شے سے بچا دستے گئے
اور جنت میں داخل کر دستے گئے المذا ہن خص ابنی زندگی اس طرح گذارے کر دو زخ سے
اور جنت میں داخل کر دستے کے المذا ہن خص ابنی زندگی اس طرح گذارے کر دو زخ سے
پڑے سکے اور جنت میں جاسکے۔ ہری جمری اور ٹیٹی میٹی دنیا کو مقصود زندگی نربنا کہ جسے
قرآن کر مے نے مُتَاع الْمُعُورُ وُر دھوکے کا سامان بتایا ہے۔ یا در سے کران اوراق میں
وولوگ مخاطب ہیں ہیں ہو ممالک مذکورہ میں دین محنتیں کہتے ہیں دین کی دعوت دیتے
ہیں اورائی اولاد کو کفراد رفت اور فیاشی وعریانی سے محفوط مدھتے ہیں۔
ہیں اورائی اولاد کو کفراد رفت اور فیاشی وعریانی سے محفوط مدھتے ہیں۔
ایس ہم اسی پراکتفا کہتے ہیں میں طوری اضلاص کے ساتھ اہلی ایمان کی ہمدودی کے
ایک گئی گئی ہیں اللہ تعالی ہے ہیں میں طوری اضلاص کے ساتھ اہلی ایمان کی ہمدودی کے

وَمَاذُ لِلكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْدُ ا



#### بسرهف والرعن الرجيث

نَحَدُهُ وَنصَ لَى عَلَى مَسُولِهِ الحَكَرِيْمِ

حنرن آدم علالب الم دنیای تشریف لائے، ان کی المیہ محترم ساتھ تحییں دونوں سے نسل جیلی اور بڑی تعداد میں افرادِ انسان دنیا میں تعییل گئے (وَ مَتِنَّ مِنْهُ مَالِحِ الْآ کَتِنْ مِدْ اَوْنِسَامْ مَا رَسَامِ: ۱)

ایک عرصہ تک دنیا میں مؤمنین ہی موقد بن تھے معبردی جِق کے منگرین بھی بیدا ہو گئے بت پرسی معبی دنیا ہیں رواج پذیریہ وکئی اباحق اورابی باطل کے درمیان جب سکیس ہوتی رہیں ۔

سبدنا محرسول النادسي النادية لم خاتم الرس بي ،آب بهم وكرم فقط بي بدلا مهوئ السي بهم وكرم فقط بي بدلا مهوئ السي بهم بي من كري الديك الديك الديك الوكون بن كرم م فقى ، جب تك آب بنوت بي مرفراز نهي بوئ تع تومشركين مكرآب كي به يعرب و كرت تع ادرآب كو العماد ق الاين كے لقت ياد كرتے تھے ، جب آب نے لاالدالالله كي دعوت دى اور توجيد كاسبق سكوايا تو وہ ہي اوگ جو كل تك ب كي تعرف كرتے تھے الله الدالالله الله آب كے وقت دى اور توجيد كاسبق سكوايا تو وہ ہي اوگ جو كل تك ب كي تعرف كرتے تھے الله الله الله الله الله قبول كرك تي مي بي الله كرتے تھے جو تو تو كو تا كار تا تھا اسے مہت زيادہ ما دتے بيلئے تھے جيساكاسي تي بيلي جلدي گذر

پر است کسی مکہ نے دین توحید کی شمنی پرائیسی کمر باندھی اورآپ کو اورآپ ساتھیوں کو ایستی کلیفیں مہنچائیں کا آپ اورآپ کے صحابہ ہجرت کرنے پڑھبور ہوگئے ، جب تک یہ حدارت مک معظم میں تنجے ان کوصبر کرنے کا حکم تھا جنگ کرنے کی احازت دہی ، جب مسلمان مدینہ منورہ میں جمع ہوگئے اور امن کی جگرماگئی اورا کی مرکزی جگر حال ہوگئ اجس میں اپنا اقتدار بھی ہوگیا، تو اللہ حق برش ادراک مرکزی جگر حال ہوگئ اجس

ان لوگوں کواحازت دی گئی جن سے ایڈائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کان نظلم کیا گیا ، اور ملا التدان كى مدد كرف يرسرور قادرى، يدلك احق این گرول سے صرف برکھنے کی وجہ سے نكاكيك كرممارارك للبب، اوراكر بات نہ ہوتی کرانڈ بعیض لوگوں کو بیض کے ذریعہ فع فرماناتے تونصاری کے ضلوت خلنے اور بہود کے مبادت خانے ادرسیرین می کثرت ساللہ

سورة الج مي ارشاد فرمايا : أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُ مُ مَظُّلِمُ وَال وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِ فِي لَقَدِ نُورُكُ إِلَّا إِنَّ اللَّهِ عَلَى نَصْرِهِ فِي أَلَيْكُ ٱخْرِجُوْامِنْ دِيَارِهِ مِرْبِغَيْرِجَقَ إِلاَّ أَنْ يَّقُوْلُوْلُ وَتُبِنَا اللَّهُ ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مُبِبَعْضِ لَهُ ذِمَتْ صَوَامِعُ وَ بِنَعُ وْصَلُوكَ وْمَسْعِدُ بُذِكُرُ فِيهُمَا اسْمُ اللهِ كَتْنُوا و كَلِيَنْهُ وَلَا اللهُ مَنْ تَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَقُونَتُ عَزِيثِزٌ ٥(١٠٠١)

کا ذکرکیا جاتا ہے گرادیے جاتے ،اوریہ بات صروری ہے کدانٹاس کی مددکریگا جوالٹد کی مذکرے بلامتشدان ويست غليه الاسب

ان آبات میں اول توریہ فرمایا کواہل ایمان کوقمال کرنے کی احازت دی گئی جواب تك مظلوم تقے اوران سے حبال كى جاتى رہى تھى . دوستے بيه فرما ياكہ بيمؤن بندے اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے . دستعنوں کے نزدیک ان کامرف میں تصور تعا کر میفرا یوں کیتے تھے کہ ادارب اللہ عالانکہ کوئی تعموری بات نہیں ہے ، بیضارت کسی کا مال نہیں جراتے تھے ،خیانت نہیں کرتے تھے ،ٹرے افعال میں مبتلانہ تھے ،اس کے با وحود توصد کے وشمنوں انہیں ان کے مگروں سے نکال دیا ۔ حوصی بات یہ تبائی کالنول شآ كالسينے مؤمن سندس كے ساتھ بيمعالمہ رہاہے كەكافروں سے ان كى لااكبال بوتى رہي ہں اورانشر تعالی کی طرف سے مؤمن بیندوں کی مدموتی رہی ہے۔

مصيبتين ان كوالله كى راه ين بنجين أن ك

سورهُ آل وان مي صف رايا: وَكَايَةَ نُ مِنْ نَنَبِي قَلْتَلُ مُعَدُرِيِّيةُ نَ اوربهت سے بی گرزے ہی جن کے ساتھ لیکے كَتْيَرُاء فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابِهُمْ بِبِت الله والون فِينَاكى، محرجو فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا

اسْتَكَانُوُّا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْصَنْ بِرِيْنَ ٥ وَجِسَ مُعَتَ بِارِبَ مُكُرُور رَبِّ اورُّعا كُرُّ مهدتَ ، اورالله صبركرنے والوں سے عبت فرما تا

اسلام میں جیسے نماز روزہ اوردیگرانکا کی اہمیت ایسے ہی جہادہ ارکھنا ہی مامور بہ ہے اگر جہاد جاری نہ دکھا جائے تواہل کو مسلانوں کو کیا تھا جائیں، نٹی سنا تعمیر ہونے دہیں، نہ پرانی سجائی کو جائی رہے دہیں، اذا نیں بندکرادی ، مداری قرآ نیزستم کرا دیں، اورگو آب س میں ہی کفر میل ختلات بیکن سلام اورسلمان کو نفقهان بہنو کے اور دنیا سے مثانے کی نیتوں اور سنوروں ہیں سب ایک جی ۔ اکھولڈ علی رکوام اورمجا بدین عظام کی جہود اور سامی سے اورسلمانوں کی اجمی کو ششوں سے عرب و عجم میں کا فرمسلان ہور ہے جی اورسا جداور مدارس کی تعمیر بوری شان و شوکت کے سام جور ہی ہے۔ اور امریکی میں اور ساحد و مداری کا جال ہیں رہا ہے۔ اور امریکی میں کا فرمسلان ہور ہے جی اور ساحد و مداری کا جال ہیں رہا ہے۔

صروری نبیب کرجہاد حباد حباد مباک اور کنا بی کان ایسب جہاد کی صوری بی اللہ اللہ کرج کرنا، سفرکرنا، تقریری کرنا، رسائل اور کنا بی کان ایسب جہاد کی صوری بی ، مباک کری اور اللہ کا کلم ملبند کرنے کے لئے مبرطرح کی منتیں جاری کھیں ۔ حبال کے موقعہ برجباک کری اور اللہ کا کلم ملبند کرنے کے لئے مبرطرح کی منتیں جاری کھیں ۔ حسنرت النس وہنی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رول اللہ صلی اللہ علیہ ولم فرار شاوفرمایا : جاھد دوا المشرکیں بائموالکم واُنف کم واُلسنن کی درباب کراھیة ترک الغنی

بسد و سندر سندر سندر با نورت جهاد کرنے کاحکم محی فرمایا ہے۔ زبان سے جہاد کرنے میں بت بالٹیل گئیں ، کا فروں سے مناظرہ کرنا ، ان کے خلات تقریری کرنا ہمسلانوں کو جہاد کے لیے تزغیب دینا اور آمادہ کرنا وغیرہ ۔

رسول التربسط الشرعليه وسلم في ارشاد فرما ياكرميرى اتمت بين سے ايك جماعت برابرحق بلندكر فيے كے لئے قتال كرتى رہے گی جوشخص ان كے مقابل بين آئے گار جا وت اس برقلبه باتی ہے گی اور يسلسلاس وقت تك جارى رہے گا جب تك كرميري امت كے آخرى لوگ ميچ وجبال سے قبال كريں گے .

اند کرام اور نقبا رعظام کا یم مذہب ہے کہ ایا اوں پر ہرتسم کا جہاد باقی رکھنالازم ہے ۔ علامالو کرجبات انسل حکا القرآن صلاح ہے ہیں کہ ایا الوصنیفة اوراما الویسٹ اوراما کی القرآن صلاح ہے ہیں کہ ایا الوصنیفة اوراما الویسٹ اوراما کی القرآن اور تما کو قتم ائے امعماد کا قول ہے کہ جہاد قیامت تک فرض ہے ہیں اس بمیل تی تفصیل ہے کہ عام حالات میں فرض کہا ہے ہے ہے سلانوں کی ایک جاعث میں اس بمیل تی تواقی مسلما نوں کو اس کے ترک کرنے کہ کا است ہوگی، اور یہ می کھا ہے مشخول رہے گی تو باقی مسلما نوں کو اس کے ترک کرنے کی کھا است میں موسوں کے رہنے والے کہ تمام مسلمان اگر طاقت نہ ہوجس کی وحیت مسلمان اگر طاقت نہ ہوجس کی وحیت مسلمان اگر طاقت نہ ہوجس کی وحیت انہیں این اگر طاقت نہ ہوجس کی وحیت انہیں این اگر طاقت نہ ہوجس کی وحیت انہیں اور اپنی جانوں اور اپنی کا فروں کے حملہ ہے سلمان اور کی کھا طاقت

له دوام الوراور

بمرككها ہے كامام المسلين براورعات المسلين براازم ہے كسميت كافرول سے جنگ كرتے رہی بہال تك كاسسلام قبول كريں باحزيہ اداكريں ـ

صاحب بداید لکھتے ہیں کہ جہا د فرض کفایہ ہے جسلما نوں کی ایک جماعت اگراس فریعنا ير قائم رہے تو ہاتی مسلمانوں ہے ساقط موجائے گا۔ اوراً گرکوئی مجی جہاد میں شغول نہ رہے توسب گناه گارموں گے ۔ بچرنگھتے ہیں کر کا فروں سے قبال کرنا واجب ہے اگر حید دہ خود سے جنگ میں بهبل نه کری ، اوراگرمسلمانوں کے کسی شہر پر دستمن حرطه آئیں تو تنا امسلانوں بران کا د فاع لازم موگا اس صورت میں عورت معی شوہری اجازت کے بغیر تکل کھٹری ہو، اور خلام تھی آ قاکی اجازت کے بغیرمیان میں آجائے ،اس لئے کواس مورت میں وشمنوں سے جنگ کرنا فرض میں موجا آہے۔ ‹ مدایه کتاب سیر، جیساکه پیلے فرض کیاگیا ۔ جہاد اور قسال اللہ کا کلمہ ملبند کرنے کے لئے اوراللہ

كادين تحسيلان كرائع سے اور حنگ مرائے حنگ نبس ب

صاحب مدایہ مزید لکہتے ہیں کے جب سلمان کا فروں کے ملک میں داخل موں اوران کے کسی شهریا قلعه کامیانسره کرلیس توان کواسلام کی دعوت دیں، اگروه دعوت قبول کرلیں ادر اسلام لے آئیں تو حنگ کرنے ہے 'رک جائیں ،کیونکدر سول النہ صلی اللہ ملیہ ولم نے ارتباد فرمایا '' کہ مجھے کم دیا گیاہے کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لَاّ اللهُ اِلاَّاللهُ کی گواہی دیں اِاور مجور اورمیرے لائے ہوئے دین رائیان لائیں دکھاذادہ مسلمی دوایق اور اگروہ اسلام فبول کرنے سے انتکارکرب توان کو حزبہ اداکرنے کی دعوت دیں ۔اگر دہ حزبہ اداکرنا منظورکرلیں نوج ان کے وہی حقوق بوں گے جوم المانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں موں گی جوا ملک کی حفاظت کے سلسے میں ہمسلمانوں پر ماند ہوں گی (لیکن حزیہ کی دعوت مشرکیبی او ب کونہیں دی عبائے گی ان کے لئے اسلام ہے بیا ملوارہے ، جن لوگوں کو دحوتِ اسلام نہیں پہنچی ان کو دعوت دہتے بغیر جنگ کرنا جائز نہیں۔ اور حن لوگوں کو دعوتِ اسلام پنچ حکی ہے، ان کے بارے ہار

حضرت توبان رصی الله تحالے عدنے بیان کیا کہ ایک مرتب رسول الله صلی الله علی الله علی وسلم نے ارتباد فرمایا کہ ایساز ماند آنے والاہ کہ (کفرو باطل کی) جماعتی تم بین کم کے لئے آبس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلاکر بھٹے کرلیں گی جیسے کھانے ولئے ایک دوسر کو بلاکر بیالہ کے آس باس جمع بوجاتے ہیں یہ سن کرایک صاحب سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم مول کے ؟ آپ نے فرمایا نہیں ! بلکہ تم اس روز تدادیں ہہت ہوگے لکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح موگے جنہیں بانی کا سیلاب بہاکر لے جاتا ہے (معرار شاد فرمایا کہ) اور خدان روز خدور تم مارے والے ایک کاسیلاب بہاکر اے جاتا ہے (معرار شاد فرمایا کہ) وہ ذم ہمارے دلوں میں کا ہمل اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی وہ تم ہمارے دلوں میں کا ہمل اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا اسبب، موگا۔ اس برآئی نے ادشاد فرمایا کہ دنیا (بعنی مال ودولت) سے محبت کا کیا اسبب، موگا۔ اس برآئی نے ادشاد فرمایا کہ دنیا (بعنی مال ودولت) سے محبت کو نے قریل کو کیا درواہ الوداود )

برسوں ہے بیبیشن گوئی حرف محادق مہور ہی ہے اور سلمان آج اپنی اسس صالت دارکواپنی آنکھوں ہے دیکھ رہے ہیں کوئی توم انہیں نہ عزت و وقعت کی نسگاہ سے دیکھیتی ہے نہ دنیا ہیں ان کا رمبنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی دامانہ تھاکہ دوسری تو میں اپنے اور برسلمانوں کو حکم ال دیکھنا چا مہتی تھیں ، ایک دور یہ ہے کو فیرسلماقوام مسلمان کواپنی قلم وہیں رکھنا مجی لیے نہیں کرتیں ۔ ایسے واقعات گزر چے میں کسی ملک میں جہاں مسلمان خور حکم اس تھے انقلاب کے بعد وہاں سے جان بچاکر بھی نہواسکے ۔ اسپین اس کی زندہ اور شہور مثال ہے ۔

مسلمانوں کوآج ذکت و توادی کامند کیوں دیکھنا پڑر ہاہے اور کروڑوں کی تعدادی

دسمنان اسلام كوسلانو كے جہاد اور قبال برتواعتراض بے كہتے مي كواسلام تلوارسے تھیلاہے لیکن ان میں سے کوئی بڑے سے بڑالیڈرخاص کرجیے منصف مزاج مونے كا دعوى ببومت كهن مكه كي مظالم كي كو تي مذمت نهبي كرتا بمب يدنا محديبول التم ملالة تعالیٰ علیہ ولم نے جب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت حق کا کام شروع کیا ،الندتھا کی توحی رکی طرف دعوت دی اور بت پرستی تھیوڑنے کے لئے فرمایا اس میں کونسی بات تحی حس کی وجرہے آپ سے وہمنی کی جائے ؟ کیا وجرتھی کے سی تحض کو پہلے الصادق الامین کہتے تھے آج دعوت وتوحید کی وحبہے وشمن ہوگیا؛ کیا وصفی کے حولوگ آپ کی دعوست قبول كريسية تح انہيں مارابيٹا جا آھا ،آگ پرلٹا دياجا آھا ،گرم تيمر كي چان كے نيے دبا دیاجا آناتھا، اور کیاوج تھی کہ آپ کو اور آپ پرامیان لانے والوں کو بین سال تک خیت بنی کنایهٔ میں محصور رہنے برمحبور کیا گیا؟ اور کیا وجرتھی کرحضرات صحابہ کرام رمز حبیثہ کو ہجرت کرنے برمحبور مہوتے ؟ جن حضرات کو ایمان قبول کرنے برامذائیں وی گئیں، مارا بیٹاگیا ، کھانا بان بند کر دیاگیا انہوں نے کیا جرم کیا شاکیا انہوں نے کوئی جوری کھی كبين واكروالاتحاياكوني بحياتى كاكام كياتها وسساتني بات تقى كانبول في توحيد كا اقرار کرانیا اور شرک سے سزاری کا اظہار کردیا ، یہ تو اچھی بات ہے ، ہرانسان کا فریقیہ، موقد ہے لیکن جو نکہ کفر ملت واحدہ ہے اس لئے کا فرلوگ مقرر میں اورمحررین ، مدیرین

معترضین ابل کفروابل سشرک کی زیاد تیوں کانہ تذکرہ کرتے ہیں بذمذہت کرتے ہیں. حفرت عيلى الله على المام اور عفرت المرسلين سى الله عنيه الم كى بعثت كے درميان جوز ما فكررا ب اس ميل محاب الاخدود كالمذكرة طماس اصحاب الاخدود و وك مح جنول في خدتين كهود كرآ ك جلائي عني اورا بل ايمان كواس دعي آكيس والديت مح سورة بروج مي خرايا:

قُيْلَ اصْلِحِكُ الْلاَحْذُ وَدِهُ النَّابِ ذَاتِ ملعون برت خندق والحص، وقت وه اللَّ الْوُقَعُ دِ الْمُصْمَ عَلَيْهَا قُعُوْدُهُ وَهُمْ اللَّهُ إِلَّهِ عِلَى بَعْتِ بِوتَ تِحْ اوروه ج كَيْمِ اللّ

عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِينِينَ شَهُودُنُ ٥٠٠ كَسَاتُوكُربِ تَعِ وَيُحَورِتِ عَلَى .

يعرفرمايا :

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُ مِنْ إِلاَّ أَنْ تَيُوْمِئُوْ ا مامله الغزينزالة كمينده

اور ان کا فروں نے ان مسلما نوں میں اور کوئی عیب نہیں یا باسوائے اس کے کہ وہ الندم ايان لے آئے جوزير دست ب اور حد الم سخت

یعنی دستمنوں نے ابل ایمان کو حوت کلیف دی ،آگمی ڈالاان سے دست منوں کی ارائكلبالى إت يتى دانهون في ايمان كوقبول كرليا. الدرتعال كي يسع موت دن کوقبول کرلینا دستمنان توحید کے نزدیک سے مراحرم تما

سورة المائده مين فرمايا:

فَلْ يَاهَدُ لَالْكِتْبِ هَلْ تَنفِئُون آبِ فرماد يجيَّ كراسابل كابتم م ميون مِنَّا إِلاَّ أَنْ أَمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَسْذِلَ اللَّهِ مِنْ الراض بوكهم الله إيان لات اِلْمَيْنَا وَمَا أَنْ ذِلَ مِنْ قَبُلُ وَأَنَّ اولِس يِلْمِال لا تَحْجِمِ الى طرف ناذل كيا اكَ أَرْكُمْ فَي عُونَ ١٥١٠ كيا وراس رايان لا يحواس سے يہلے

نازل کیاگی اور بےشکتم میں سے اکٹرفاس بی ، تعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان بی اس کے دین کوتبول نہیں کرتے ، تم میں سے بہت کم لوگ الندکے دین کوفبول کرتے ہیں ،

سورہ بروتی اور سورہ مائدہ کی آبات میں تبادیا کا ابل ایمان سے دستمنی کرنے ولیے الرابمان كسي جنايت ياميب بإنقعور ياخط كي وحبيص بغض نهبس ركھتے صوف اس

وجسے بغض رکھتے ہیں کہ وہ التدير ايمان لے آئے ، مدعمان على اور مدعمان عدل والصاف بتائيں كەن ايمان والوں كوتىكلىيەن دىنيا ، گھروں سے نكالنا ، صلاوطن كرنا ، مقاطعه كرنا ، اس میں کونساعدل وانعسان ہے اورکونسی خیر قائم کرنے کا ارادہ ہے ؟ اہل ایمان ہے دشمنی رکھنے والے اپنے خالق ومالک کے باغی ہیں ، ان باغیوں کی مذمت نہیں کی حباتی ، اہلِ امان آگران مملوں کا دفاع کریں باان کو کفرونٹرک سے نکالنے کے لئے قبال اور حہاد کری تواس يرائتران كياجاتا ہے ـ ليكن ابل مكه كان زمادتيوں كو في جاتے بي جوانبو<del>ن</del> ابل ایمان کے ساتھ رواز قعیں .

اسلامی جہا دیراعتراض کرنے والے بتائیں کہ یہ انڈرتعالے کے مظلوم مندہے ب كاصرف ميى قصورتهاك وه كغر هيور كراسلام مين داخل سوكة ،النتركانام لين لكه ، فاذين رِ مِسِنے لگے ،الڈ کا ذکرکٹرت سے کرنے لگے ،حبیان برکا فرچڑھ کرآئے ،ان برحملہ کیااوان لومثانے کی سکیس بنائی توان حالات میں باب ایمان کیا کرتے و کیا بی حفرات مظلوم ال مغہور وکرچکے مبٹیے رہتے اور دشمنوں کے بنی گونیں کٹوالیتے کیا ان مظاوموں کو د فاع کرنے

كالجميحق يذملها!

بحرية توتبائي كمدينهمنوره مين حوحضرات انصادف اسلام قبول كيابيان س نے تلوار صیلائی اور فتح مکہ کے بعد حوعرب کے وقوداور قبائل رسول النتوسل الشواليم کی خدمت عالی میں بڑی تعدا دمیں حاصہ ہوئے ان رکس نے حملہ کیا اور کون ان کی گرد نوب میں طوق ڈال کر مدینہ میں کے کرآیا ؟ اور سریعی تو تبائیں کرانکا، برما ، انڈونیشیا میکس نے کا فروں پرتلوار صلائی جوتلوار کے ڈریے سلمان ہوئے۔

اورباں دورکیوں جائیں تباہیے افغانسے تان کے افغان کیے مسلمان ہوتے ؟ ملکہ غیر نقسم مندوستان کے بارے ہیں تبائیں کس نے مندومت پرستوں کوزبردستی سال کیا کیا تاریخ میں ایساکوئی واقعہ ہے کسمخلص کم متبع شریعیت نے کسی مبندوکوکٹر ا اً رکے یوں کہا ہو کرمسلمان ہوماؤ ورنتری گردن اڑاتا ہوں، مندوستان میں کئی سو سال تک انوں کی حکومت رہی بہال مجی اگر تلوار کے زور سے مهندة ول کوسلمان کیا جا آیا اور

برسٹوں کو تاوار کے ذراعیہ اسلام قبول کرنے برمجبور کیاجاتا تو مبندوستان میں آباد ہیں ایک بھی گھرکسی کا فریام شکرکا باقی مزرمتا ، یہ جو کروٹروں سلمان مبندوستان میں آباد ہیں ایوسلو کی اولاد ہیں جو برمنا ورغبت مسلمان مہوئے حضارت صوفیہ جمتہ التعلیم کی دعوت و جبلنے نے انہیں متاثر کیا ، مشہور ہے کہ معترض ، ندھا ہوتا ہے جولوگ اسلام برا عروض کیے جبلنے نے انہیں متاثر کیا ، مشہور ہے کہ معترض ، ندھا ہوتا ہے جولوگ اسلام برا عروض کیے ہیں وہ تن اور حقیقت کو تھے اس میں جوجا باکریں جوجا باکریں جگہ الفیلی نوٹ النبی فیصل اندھی نہیں جوجا باکریں جگہ الفیلی نامی نہیں جوجا باکریں جگہ الموسیوں میں ہے وہ اندھے ہوجا یا کریں جگہ دل جوسیوں میں ہے وہ اندھے ہوجا یا کریں جگہ دل جوسیوں میں ہے وہ اندھے ہوجا یا کریں جگہ دل جوسیوں میں ہے وہ اندھے ہوجا یا کریں جگہ دل جوسیوں میں ہے وہ اندھے ہوجا یا کریں جگ

ا سالام کی دعوت بے ب کرسارے انسان الت<sub>ا</sub>کووحد فی لاٹنہ مکس<sup>ا</sup>نس ،اس کےسپ رسولوں اورسب کتا بوں پرایمان لائیں ، نماتم لنبیتین محدرسول الشرسی الشاعلیہ تیلم کوانٹنر كانبي اور سول مانبي ، قرآن ما بمان لائي اورمحرسول الترصلي الشاعلية ولم في الشرك ط بن ہے جو تشریعیت میش کے ہے اس کو مانیں ، جو شنس رسب قبول کرایگا دہ کم ہوگا ، اللہ کا فرماں ہر دار موگا مستحق حبنت موگا۔ اور حوت فنسل س دین وسٹر بعیت کو قبول نہ کرے گا ، وہ کا فر ہوگا، ستحق دونہ نے ہوگا ، ہمیشہ ہیش آگ کے دائمی عذاب میں رہےگا جیسا کہ يبلكر ديكاب حب مسلمان كافرون يت حبك كري توانهين يبليا كسلام كي دعوت دی . اگروه اسلام قبول کرلس توکوئی دان نهیں ، حبگ نهیں ، قبال نہیں ۔ اگراب لام قبول نذكرس توان سے جزیہ دینے كوكها هائے گا بحيراً گرجزیہ دینا بحي قبول نه كريں توجنگ کی جائے ۔ جہا د کامقفتو دِ اعلٰ کافروں کو دین حق کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ جنت کے ستحق ہوجائیں. اَرْجناک کرکے سی قوم کو دوزخ سے بحاکر جنب میں داخل کردیا تواس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کسی قوم کے تعویہ سے افراد حباک میں کام آگئے اوراکٹرا فراد نے اسلام قبول كرابيا تومجوى حيتبت سےاس قوم كا فائدہ بى مبوا، أكركونى قوم اسلام قبول نه کیے اور جزید دینے پر راضی ہوجائے او اس طرح مسلمانوں کی عملداری میں رہنا قبول کرے تواس میں بھی اس قوم کا فائدہ ہے کہ دنیا دی اعتبار سے ان کی جانیں محفوظ ہوگئیں اورآ خرت کے عشار سے یہ فائڈہ ہواک<sup>ا نہ</sup>یں دین مسلام کے بارے میں غورکرنے

کا و قعیمل گیا مسلمانوں کی اذا نینس کے . نمازیں دیجیس کے مسلمانوں کا جواللہ ہے تعلق اور حومخاوق كسائدان كمعاملات بس وهساميز آتي كے مسلمانوں كے زید وتقویٰ سے متاثر ہوں گے . اس طرح سے اقریہے بکہ دہ اسلام قبول کرلس اور کفرہے بچے جائیں اورآخرت کے مذاہبے معوظ موجائیں ۔ رباجز یہ تو وہ ان کی حیانوں کی مفاظلت کا

بدلہ ہے اور وہ مجی سب برنہیں ہے ، اور زیادہ نہیں ہے ۔

حضت إمام الولوسف رحمة الشرعليه نے كتاب الزاج ميں لكھا ہے كہ علا لحب بن عبالحن في عنرت عربن والعزيز دحمة الته عليه كولكها كربهان حيره ك لوك المام قبول کیتے جارہے ہیں جو میروری ونضرائی ومجیسی ہیں حالانکہ ان سر بھیاری تعداد میں حزبہ کی توم ما قی میں ، ان سے جزیہ لینے کی احبازت دی جلئے . حضرت عمر بن علیعزیز رحمۃ الشرعلیہ فان كوجواب من لكي كالشرتعاك في رسول الشرصلي الشرعلية علم كواسلام كي دعوت دیشے کے لئے بھیجا بتیا اموال تم می کرنے کے لئے نہیں بھیجا ، ان لوگوں میں سے دوشخص بحی الم الم قبول کرلے اس کے مال میں ( قانون شے عی کے مطابق ، زکوہ فرض حج گی جزيجتم موجائكا. وإن الله جل ثنائه بعث محسمدًا صلى الله عليه وسلم داعيا الى الاسلام ولم يعنه جائيانس المرتك الملل فعليه من ماله صد قد ولاجزيه عليه.

د ڪتاب الخواج المقاضي أبي يوسف: (١٣١)

رنصل في المجوس وعيدة الأوثان واهيل الودة)

بات برے کرانٹرتعالی نے اینا دین عام اور تام غالب کرنے کے لئے بھیجا ہے اگردشنوں کی شمنی سے اللہ تعالے کے دین کی اشاعت میں کی آتی یااس میں رکاوٹ موجاتی توحصرت خدیجه رضی الله معالی عنها کے گھرسے دین اسلام آگے : شرعتا استمن اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ لگاتے رہے بمسلما نوں کو مارتے بیٹنے رہے ،اسلام قول كرنے والوں كوفتم كرنے كے لئے جلے كرتے رہے ، حرصائياں كرتے رہے ، الحروث اسلام اس سکے با وجود خوب تصلبار ہا ، دشمن دانت میس کر رہ گئے اور تلوارکش کا الزام دية رب سورة العسفي ارشادب:

يُورْ ﴾ وْنَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفُو الِمِهِمُ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكَرِهَ الْحَفِيهُونَ هُوَالَّدَيُّ أَرْسَلَ مَ سُوْلَة بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْلِهِمَ وْعَلَى الَّذِيْنِ كُلُّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُثْرِكُونَ ٥

یہ لوگ جاہتے ہی کالٹیک نورکواینے منہ ہے بجمادي حالانكالتدايف نؤركو كمال مكي خيات كا گو كافرىسى باخوش بول، دەايساب سى اینے دسول کوبدایت اور سیادین دے کرمیجاہے تاكاس كوتام دىنوں برغالب كردے ، گومشرك کیسے ہی ناخوش ہوں ۔

دین اسلام الله کانورسه ، دین ت ب اس نے اسینے رسول صلی الله علیه و کم كو دين ديكر بهيجا تاكرزين مي أحالا جق كابول بالامبو ،الترتعال اين نوركوعا ورا) فرمائے گا، کا فروں کی تدہروں سے اور رکا وٹ ڈلنے سے اسلام کی اشاعب تر ر کی ہے اور مذرکے گی (ان شارانٹرتعالیٰ) کا فرومشسرک جل بعن کر مرحابتی انٹرکا نور

يورا بوكريب كا-

ہندوستان میں مشرکین کا اب تک یہ حال ہے کی سلما نوں کے قتل کے <del>در ہ</del>ے رہتے ہیں ، فسا دا وربلوہ کرتے رہتے ہیں ، مساحداور مدارس تعمیر کرنے پریابندی سگانے ك فكرمي بين مارس مارى كرف يريابندى ، يانى مساحدكو كراف كى منصور بندى . اور حوکولی سندوم المان موجلت اسے مار سیٹ کاسامنا، کہنے کوسسیکول اسٹیٹ کین جو ہندوا نی خوشی ہے سلمان ہواس کے خون کے پیاہے ہوصلتے ہیں، قانونی اعتبار سے مجشریث برلازم ہے کہ اسے اسلام فبول کرنے کاسٹر پیکٹ دیے لیکن وہ بھی سہلوتہی کرتیا ، سندوَ ل كى جاعتيں برھسٹ موكتيں اس بركوئي اعتراض نہيں ،اگر كوئي من واسلا ) قبول كرالے تواس كے لئے ٹرى ٹرى أ فات كاسامنا، يہاں آزادى فسك قانونجتم بوجا يا ہے، میسائی لوگ شارتیں کررہے ہیں کم مالک ہیں ہزارون شن لگار کھے ہیں آکہ سلانو كوعيسان بناتين ،انڈونيشاسي سلانوں كودكھ دينے اور عيساتی بنانے كابٹرہ اٹھا رکھا ہے اس کیسی کی ذکوئی تنعتب ہے منتبصرہ ہے۔ آخر میں دہی کہنا الرتاہے کہ الكغرملة واحدة كه برطرح كاكفرايك بى مذبه بي اوراسلام اورسلما لول كے خلاف

سوچے میں سب برابر میں)

ر كھ بغيرفيال كياموتون اپنے عمل كا ذمردارسى ـ

کا فرائٹر کا باعی ہے ، کغربہت ارک بغا وت ہے۔ محاری حکومتوں سے سی حکومت کاکوئی فردیاجا عت بغاوت کرے تواس کوسخت سے سخت سزادی جاتی ہے الله کے باغی جواس کی زمین برنستے ہیں ، اس کا دیا کھاتے ہیں ، اس کی عطا کی ہوتی نغمت كأكس لاتي بن التدرا ميان نهين لات وأكر التذكومات بي توس كے ساتھ غيرالله كام عبادت كرتے ہيں ، بتوں كو يوجے ميں اور بہت سے خدا ملنتے ہيں ايسے لوگ س قابل كبال ہی کہ خدا کی زمین پر زندہ رہیں ،الٹرکے وفا دار سندے جنہوں نے الٹرکے دین کوفیول کر لیا الترك دين كى دعوت ديتي بس بيمران باغيوں كے منكر مونے كے بعد التندكے وفا دارىندے ان کو تقل کردیں تواس میں اعتراض کی کیابات ہے ؟ دنیا سے کفروسٹ کے ساتے کے لئے اورخالق وما لک عبل محدة کے باغیوں کی۔۔ کوبی کے بے جواسلام میں جہا دسٹروع کیا گیا ج اس پر تو دشمنوں کواعتراض ہے لیکن صدیوں سے دستمنان اسلام خاص کر بورپ کے لوگ جوالیت یا کے ممالک برقبصنہ کرتے رہے ہی اوراس سلسلہ میں جو لا کھوں کروڑوں خون ہوئے میں را تھارہ سوستاون میں جو انگر مزوں نے مبندوستانیوں کا قتل عام کیاہے اور استال واود تامهوا ومين جوعالمح بسنكين هبوئي تتعين اورمبير وشيما يرحونم مجيديكا كيا اورا يكيطول زمانه تک جوسلیحب گیں ہوئی مرحزی لاکھوں انسان تیاہ ہوئے بیسب کھرکونسی خیر معیلا<sup>تے</sup> کے لئے ہوا ؟ کیااس میں ملک محری کی ہوس اور کفرو شرک عیب اللے کے عزائم اوردی سلام كومنان كاراد ينبين تنع ي بان لوگوں كى حركتين مي جوسيدنا حضرت عيلى على نبتينا و لمالصلاة واست لام سنسبت رکھنے کے تعبوٹے دعوے دار ہیں، جور کہتے ہی کہ حضرت

علیا علیالسلام کی تعلیم بیتی کرکوئی شخص تمہارے دخسار پرایک طمانچہ مارے تو دوسسرا رخسادہی اس کے سلمنے کر دو۔ اور شرکین مندکو دیکھون کے پہاں متھیا \_\_\_\_ کرنا بہت بڑایاب ہے ، جوجو ما مدنے کوٹرا جانتے ہیں دہ مسلما نوں کے خون کے پیاسے ہی ماور برابر فسائ کرتے ہیں ادر تل دخون کا بازادگرم کرتے رہتے ہیں۔

-لامی جها در*یاعتراص کرنے والے اپنے آنگین* میں اینامنہ نہیں دیکھتے اور حولوگ التُّركَ باغي مِن ان كى بغاوت كو كيلنے والوں كے جہا د اور قبّال راعتراض كرتے ہيں . سچ ہے این عیبوں کی کہاں آپ کو کھیر ام ہے علط الزام مجی اوروں پر گار کھا ہے! یہ ہی فرمانے رہے تینے سے محصیلا اسلام یہ ندارشاد ہوا توب سے کما محسلاہے؟ احقرنے اس باب میں شہور عزدات کو ذکر کیا ہے اور غزوہ مبررے شروع کرکے غزوۂ تبوک تک کہبرتفصیل اورکہیں اجال کے ساتھسنین کی ترتب کے ساتھ ذکرکر د<sup>تے</sup> من ، اگرکہیں میں اختلات ہے جے اصحالت برنے ذکر کیا ہے اس کو بھی بیان کر دیا ؟ بھر کھے صنہ وری مسائل ومباحث لکھ کر باب جتم کردیا ہے ۔غزوۃ مدرسی ابتدائی غزوات میں ب سے بڑاغزوہ تھا (اگرمیاس سے پہلے تھی تعبق غزوات کا ذکرملیا ہے) اسی لئے ہم نے اس باب کی ابتداء غروہ بدرے کی ہے ، ناظرین کرام دیکھیں گے کہ ان غزوات میں عمومًا وہ غزوات ہیں جن میں رسول الشّر صلی الشّارِقالیٰ علیہ ولم کو د فاع کے طور پر حبّگ کرنی طری جن میں جنگے بغیر صارہ ہی نہ تھا مشلاً غزوۃ احد میں مشکین مکہ خود مدینہ منورہ يرحرط حانى كرنے كے لئے كئے أور غزوة احزاب بمي اسى طرح بيث آياكرب كے قبائل اورُتُ كين مكرمع مروكرائے اوران توگوں نے اسلام كومٹانے كا ادادہ كرلياتھا، بيبوديوں نے عامدہ توڑدیامت کین کوسلمانوں برحلاکرنے کے لئے آبادہ کیا ، دسول الشرسلی اللہ تعالیا لمیہ و کم پر بھاری تی*ھرگرانے کا یکامشورہ کرلیا لہذاان کوح*لاوطن بھی کیا گیا اورش بھی کیا كيا - فتح مكر من دوجار سي وميول كومار في كاحكم ديا العبيم سفار من جوجندا وباش لوكونتي بل سے جنگ کرنے کا پروگرام سِنارکھا تھا وہ حضرت خالدین ولیدرضی اللہ تعالیٰ عذاور ان ر ساتھیوں کے ساتھ قتل ہوئے جنین اورطائف میں مٹرکین نے خود سے حلہ کر

کا پروگرام بنایا تھا ،اور بھی متعدد غزوات ایسے ہیں جن میں دسول انڈصلی انڈرتعا علیے کم کوخبرملی کہ دشمن حملہ آور مہونے کاارادہ کررہے میں ،غزوۃ تبوک سی سلسلہ کی ایک کرفری

اس تنہدے بعداب غزوہ بررکا واقع بیان کیاجا آب اس غزوہ کو قرآئی کی میں اور الفرقان سے تعبیر فرا باہے بین الوسر وسلانوں کی مختصر تعداد کے مقابلہ میں توسوم شرکین کا شرمقتولین کا گوئی واللها اور سقر افراد کو قدر کرے مدینہ منورہ لانا مجمران کا فدید دے کراپنی جانوں کو چیوانا ایسی افراد کو قدر کرکے مدینہ منورہ لانا مجمران کا فدید دے کراپنی جانوں کو چیوانا ایسی افتح کر دیا۔ باتیں ہیں جنہوں نے اہل اس لام کا حق مونا اور مشرکین کا باطل بیمونا واصح کر دیا۔ اگر چواسلام کی حقانیت دلائل قاہرہ سے ناہے، بارجیت پرموقون نہیں مشرکین کی جواسلام کو مثانی کے خواتم لے کو کے تھے وہ سب فاک میں سی کئے ، الشرکا بول بالا جواسلام کو مثانے کے عزائم لے کو کے تھے وہ سب فاک میں سی گئے ، الشرکا بول بالا میوا، دشمین کا مذکا لا موا ، الشرکائی حضرات صحابہ کرام سے راضی ہو، ان پر تیمتوں کی بارش ہو منہوں نے مت کرمین کو نیچا دکھا یا اور عدد اور سامان حرب کی کمی کے بارجود جنگ کی اور بڑی ہمت کے ساتھ کا فروں کا مقابلہ کیا در صوران الله تعالیٰ علیہ ماجمعین والله المستعان و علیہ المت کلان ،





# غَرُولاًبال

النه تعالیٰ کی خاص رحمت ونصرت مسلمانوں کی حیرت انگیز فنتح یا بی مترکین کی شکست اور ذلت سردارانِ قرنیشس کاعبرت ناک نجام سردارانِ قرنیشس کاعبرت ناک نجام

## مَدُرُهُ عُرُوهُ مِذَرِ

تفنىيلى مَال ، رَوْل التَّرْ التَّيْلِ فِي دُعا بِسَالِهُمْ كِي شَاتْ قدى مُشْرِكِينَ كَي ذَلَتْ بُيِيْ بِيطان كَي رُوانَي

المتم (الله (الرعن (الثين

نتحسمدة ونصراعل مسؤله الكاسم قرلیٹس کم بہمال تحارت کے لئے ملک شام جایا کرنے تھے مکرمعنل سے شام كوجائين توراستهم مدينهمنوره ي كزرنا موتاب بشبر مدمينه مين واخل زمون تو دورسے یا قریب اس کی محاذات سے منرور گزرنا پڑتا ہے، اب آگے سمجیس کر قریش مگر كاليك قافاء تجادت كے لئے شام كيا ہوا تھا ، بہت سے لوگوں نے اس تحارت ميں سرکت کی ادراین اموال لگائے تھے ۔ قافلہ کے سردار ابوسفیان تصرحو اس قت تکے بمان نہیں ہوئے تھے جب الوسفیان کاقا فلہشام سے والسیس ہورہاتھا جس میں تیس یا حیالیں فراد تھے اورا کی مزار اونٹ تھے توسُرورِعالم صلی النہ علیہ وہلم کو اس قا فلہ کے گزرنے کاعلم ہوگیا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایاک قریش کا قافلہ ادھرگزریا ہے حلواس قافلہ کو بحرس کے ممکن ہے کالٹر تعلیٰ ان لوگوں کے اموال تم کو مطاقبات آسے تاکیدی کمنہیں فرمایا تھا اور یمی نہیں فرمایا تھاکہ جباد کرنے نکل رہے ہیں، اس لئے بعض میں رمگتے ، الوسفیان کوخطرہ تھاکہ راہ میں سلمانوں سے مگر بھیٹر نہ ہوجائے اس لئے وہ راستدمی راہ گیروں ہے اس بات کا کھوج لگا تا ہوا جارہا تھا کہ ہیں سلمان میرے قافلہ کے دریے تونہیں ہیں۔ حب تحضرت ملی الشرعک ولم نے لیے صحافہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر فر مایا تو

ابوسفیان کواس کی خبرس گی، اس نے اپناراستہ بدل دیا اور شمنم بن مروعفادی کو اہل مکہ تک خبر پہنچل نے کہ نے جلدی جلدی آگے دواند کر دیا، اس کواس کام کامخنت اپنے ساتھیوں کے راقتہ تعہادے قافلے کے درہے ہیں اور مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں ایپ ساتھیوں کے راقتہ تمہادے قافلے کے درہے ہیں اور مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں اپنے قافلہ کی حفاظت کرسے ہوتو کر لو، یہ خبرسنتے ہی اہل مکہ میں با جل محکمی اور قالم اور الزجہ لی تعابر کر قوفا وراسائی بی وطری ساتھ اگر نے ایک ہزارا دی جب کامر دادا اور جہ گئے ۔ یہ ایک آبادی کا نام سے جو مکہ عظری براستہ کو از وراسائی نی کا در نامی ایک تو من تعاب اس نے اس سے کہ مقام بدر میں ایک نواں تھا اس کے نام ہر رتعااسی نوئی کے نام سے یہ آبادی کا مدر تعالی کوئی کا میا تھا اس کے نام ہر در تعالی کوئی کے نام سے یہ آبادی میں اور لڑائی کے لئے اجمادیں، اس نے بہن حب کرمی تعرباً میں اور لڑائی کے لئے اجمادیں، اس نے بہن حب کہ اور جب کے بھائی عامی دادان ذرین شامل تھے ، صرف ابولہ ب نے جاسکا تھا، اس نے ابنی حب گا اوجہ بل کے بھائی عامی من حسام کوجا رہزار در مم کا معاد صدیعے پر احتی کرمی تعرباً میا ہر در مم کا معاد صدیعے پر احتی کرمی تعرباً تما ہر کہ جب کہ دیا تھا، اس نے بہن حب کہ ابوجہ بل کے بھائی عامی میا کو جائی اور ابولہ ب نے جاسکا تھا، اس نے ابنی حب گا اوجہ بل کے بھائی عامی میا میا میا میا کو جائی عامی کی بھی دیا تھا۔

مشرکین کمیں سے جنہوں نے مذہانے کا فیصلہ کیا تھا، اُمیہ بن خلف ہمی تھا جو بوڑھا آدی تھا اوراس کا جم ہم بھاری تھا، عقبہ بن ابی معیط اس کے پاس آیا اورالا تر اسے بھی ساتھ جانے پرآ مادہ کرلیا، بعض روایات میں یوں ہے کہ اوجہل امیہ بن خلف کے پاس آیا اوراس سے کہاکہ تو ہیں جو رہاجارہ ہے تو تو بہال کا مزادہ ہوگوں کو تیرے نہ جانے کا علم ہوگا تو وہ بھی بیٹھے دہیں گے، امیہ نے کہا جب یہ سے لئے عیب کی بات ہے تو ست زیادہ عمدہ او من خریدوں گا ساتھ نظل توجاؤں گالیکن واست سے والیس اُجاوَل گا۔ چنانچہ قراب مکہ کے ساتھ ھیلا گیا اور والیسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوالی صحابہ رہی اور نظر منہم کے جمور قبل ہوگیا۔

مترکین کے ماس دیگرسامان حرب کے علاوہ ساٹھ گھٹوڑے اور <del>تھ سوز</del> رہی تھیں

روانگی سے بہلے مشرکین مکہ کا اپنے ادادوں میں کچا پڑنا البیس کا ورغلانا اور خروج برآمادہ کرنا

قرمیش کہ ایک طرف تو ابوسفیان کے قافلہ کی حفاظت کے لئے روانہ ہونے
کے لئے سوچ رہے تھے اور دوسسری طرف انہیں پیخیال دامن گیر تھاکا گرقافلہ
کی حفاظت کے لئے روانہ ہوجائیں توممکن ہے کہ بنی برہارے گھروں اور بال محوں
برحملہ کردیں دجن سے دخمنی چل رہ ہے ، جبان کے اس خوف اور خطرو کا ملم ہوا
تو ابلیس شیطان ہنیطانوں کا گرو گھنٹال سے اقدین مالک بن عبتم کی صورت
میں آیا اور قریب سے کہا کہ تم لوگ ڈرونہیں میں تمہادے تیجے تمہارے گھروں کی
حفاظت کا ذمہ دار ہوں ۔

ے بڑی ہوں ، بےشک میں وہ کچھ در کھے رہا ہو جوتم نہیں دیکھتے ، بےشک میں النہ ہے ڈرتا ہوں اورانٹر سخت عذاب والاہے .

### رسول الترفي مريب منورس روانكي

قريش مكة ، مكم عظمة من جل اورآ تحفرت مرور عالم صلى التدعلي ولم مدينه منوره سے روایہ ہونے تھے ، یہ دمعنان المبارک استرے کامبدیدتھا ۔ آپ نے مداللہ بن امّ مكتوم رضى النّه تعاليّا عنه كو اينا خليفه بنايا ، وه آسيصلى النّه بّعالي عليه ولم كے تشرف کے جانے کے بعدلوگوں کو نماز بڑھاتے تھے ۔ آپ کے ساتھ روانہ ہونے والون *پڑھن*ے الولباب رضى التُدتِمالُ عنهم تحے . آپ لى التُرتِمالیٰ عليه ولم نے انہیں مقا اروعاسے والس كرديا اورامير مرمنه باكر بعيج ديا-آب كانكركى تعداد تدين سوتره تحى اورآك بالقد ستنراونث تمع حن ریمبروار سوار موتے تھے ۔ سرتین افراد کو ایک اونٹ دیاگیاتھا خودآميصلى الذُّتعالى عليه ولم مجى حصرت الوليائية اورمضرت على كسافقه ايك ونث من مت رك تع ـ نوبت كاعتباد سي آيسلى الدُرْعال عليه والمعي بدل جلت تع ـ مقام روحار تک بهی سلسله ربا . جب روحار سے صرت ابولیا پیگو واپس فرما دیا تو آب حضرت على رم اور صنبت م زُمَرُ شك سالقه ايك او نث مين شريك دب جصنبت عبالشر بن مسعود رضى الله تعالى عند في سيان فرما يا كرجب آي ملى المترفي عليه ولم كريدل جلنے کی نوبت آتی تھی توحضرت ابولیابہ اوجئرت علی رضی الشر تعالیٰ عنها عرض کرتے تھے كر بارسول الترآب برابسوادر بسيم آب كيطرف سے بيدل حيليس كے .آب لى اللہ تعالے عليه ولم في جواب مي فرايا: ما انتما با قوى منى ولا أنا باغنى عن الأحر مسكماً (تم دونوں مجھرسے زیادہ قوی نہیں مبواور ثوار کے اعتبار سے می تمہاری بنسبت ہے سار نہیں ہوں العنی جیسے تہیں تواب کی ورت سے مجھے میں تواب کی صرورت ہے) جب خضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ ولم وادی ذ فران میں پہنچے تو وہاں قیام فر مایا۔اب تک توابوسفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کی نیت سے سفر ہور ابھا یہاں پہنچ کر خبرملی کہ قربین بھی اپنے قافلے کی مدد کے لئے مکہ معظمہ سے بکل چکے ہیں ۔ ابوسعنیان اپنا ك مثكرة الصابح من

قا فا لے کر راستہ کاٹ کرآگے بڑھو پہاتھا۔ اب صورتِ حال یہ بدا ہوگئ کہ قرایشِ مکہ سے جنگ کرنے کی نوبت آگئ۔ آپ کی اللہ علیہ ولم نے حضراتِ صحابہ سے مشورہ فرایا کہ قرسیٹس ہمارے مقابلہ کے لئے نکل چکے ہیں ،اب کیا کیا جلتے ،حضرت ابو بجرف لنتہ واللہ عنہ کھڑے ہوئے ادرا جھا جواب دیا ۔ بھر حضرت عمرض اللہ تقالے عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اچھا جواب دیا ، بھر حضرت مقدا درصی اللہ تقالے عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بحق اجواب دیا ، بھر حضرت مقدا درصی اللہ تقالے عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بحق کی کہا ہے کہا تھا کہ عرض کیا کہ یا سول اللہ آب اپنی رائے کے مطابق تشریف لے مہلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ۔ اللہ کی قسم ایسا نہ ہوگا جیسے بنی اسرائیل نے مولی علالیسلام سے کہہ دیا تھا کہ ہیں ۔ اللہ کا قسم ایسا نہ ہوگا جیسے بنی اسرائیل نے مولی علالیسلام سے کہہ دیا تھا کہ ایک دونوں قت ال

ا ذُهَبُ أَنْتَ وَدُنْهُ فَقَا تِلا اِتَ اللهُ وَاورتَّرِتُ رب يَطِيعِ اللهِ وَا هُلُهُنَا قَاعِدُ وَنَ ٥ والما مُدةَ ٢٣) كركس مِ تُوسِهِ ل بيتِ مِن

آب تشریف لے جلیں ہم آپ کے ساتھ قبال کرنے والے بیں بسماس ڈات کی جربے آپ کوحق دے کر بھیجا ہے اگرآپ ہمیں برک لغماد تک ساتھ لے جلیں گے توہم ساتھ رہیں گے اور جنگ مند نہ موڑیں گے ۔

اس کے بدآپ میں اللہ تعالیہ ولم نے فرایا اللہ واعلی اللہ الناس (اے لوگوا معنورہ دو) آپ کا مقصدیہ تعاکر انصاری حضرات اپنی رائے بیش کریں آپ میں اللہ تعالیہ مسئورہ دو) آپ کا مقصدیہ تعاکر انصاری حضرات اپنی رائے بیش کریں آپ میں اللہ وانصار میں سے تھے کہ یا رسول اللہ ایسا معلوم موتا ہے کہ آپ ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں آپ میں اللہ تعالی علایہ میں نے فرایا ہاں! انہوں نے عض کیا کہ ہم آپ برایمان لاتے آپ میں وہ حق ہے اور ہم نے آپ سے کہ کہ ایس کی تصدیق کی ہم نے گواہی دی کہ جو کھی آپ لے کرآئے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ سے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانی ایک اور فرما نبرداری کریں گے ،آپ اپنے اور میں میں میں اور تنہ رہا ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں قسمہاں ادا دہ کے موافق عمل کریں اور تشہر ہیں نے والیہ اس میں در آگیا اور آپ اس میں

اله - برك الغماد " يديمن من أكيت كمانام ب اور ايك تول يد به كديد كالممعظر بانج دلت كامسانت بيد

داخل مونے لگیں توہم می آپ کے ساتھ داخل موجائیں گے اور ہم میں سے ایکشخص میں تھے نہ دیے درہے گاہم جنگ میں ڈٹ جانے والے ہیں اور دشمن کے مقابلہ می منبوطی کے ساتھ معرکد آدائی کرنے والے ہیں۔ امیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کوایسی آ دکھانے حس سے آپ کی آنکھیں تھے نے دی ہوجائیں گی۔ آپ اللہ کی برکت کے ساتھ صلیح

صفرت سعد بن معاً ڈکی بات سے کہ آب کو بہت خوشی ہوتی اور فرمایا کر جبلو خوش خبری قبول کرلو-اللہ تعالے نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دوجا عتوں ہیں سے تم کو ایک جماعت برغلبہ عطام فرمائیں گے (ایک جاعت ابوسفیان کا قافلہ اور دوسری جماعت قرمیش کہ کالٹ کر)

بعض روایات بیب کرجب الوسفیان کے قافے سے تعرض کرنے کے لئے روانہ ہوئے تھے تواک کے دون کی مسافت سے کرنے کے بدائب نے صحابہ ہے مشورہ ایاک الوسفیان کو سے جل گیاہے کہم اس سے تعرض کرنے نیلے ہیں (وہ قافلہ تو نول چکا ہے) اب قریشِ مگہ کے آنے کی خبرشن گئی ہے ۔ اُن سے مقابلہ ہونے کی بات بن رہی ہے ۔ اس بارے میں کیا خیال ہے و اِس بِ بعض صحابہ نے کہا کہ ہیں تو قریش کے لئے کہا تھے آہے ۔ اس بھروہی سوال فرایا کہ قرایت ہیں مکہ سے جگ کرنے کے بارہے میں کیارائے ہے ۔ اس برحضرت مقداد رہنی اولئہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب و یا جوعنظریب گزردیکا ۔ بعض صحابہ برحضرت مقداد رہنی اولئہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب و یا جوعنظریب گزردیکا ۔ بعض صحابہ نے جو یہ کہا تھا کہ ہیں قریت سی مگہ سے حباک کی طاقت نہیں ، ان کے بارہ میں تو لیٹ سی مگہ سے حباک کی طاقت نہیں ، ان کے بارہ میں سے میں کے اسے حباک کی طاقت نہیں ، ان کے بارہ میں تو لیٹ سی مگہ سے حباک کی طاقت نہیں ، ان کے بارہ میں تو لیٹ سی مگہ سے حباک کی طاقت نہیں ، ان کے بارہ میں تو لیٹ سی مگر سے حباک کی طاقت نہیں ، ان کے بارہ میں تو لیٹ سی میں سے حباک کی طاقت نہیں ، ان کے بارہ میں تو لیٹ سی میں میں میں میں کے حبالے کی طاقت نہیں ، ان کے بارہ میں تو لیٹ سی مگر سے حباک کی طاقت نہیں ، ان کے بارہ میں تو لیٹ سی میں میں میں تو لیٹ سے حباک کی طاقت نہیں ، ان کے بارہ میں تو لیٹ سی تو لیٹ سی میں تو لیٹ سی تو کے میں میں تو کے میں میں تو کے میں میں تو کے میں میں تو کی میں تو کے میں کو کے کہ میں تو کے کہا تھی کے کی کے کہ کی کی کے کہ کی کو کے کہ کے کہ کو کی کو کے کہ کی کے کہ کے کو کی کو کے کہ کی کی کو کے کی کو کے کہ کو کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کے کہ کی کو کو کی کو کی کو کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کے کی کو کے کی کو کی کو کے کہ کو کی کو کی کو کے کی کو کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کے کی کو کے کی کو کو کی کو کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو

له اس بارے بیں روایات مخت نعت بین کہ رسول الشّر صلی استّر علیہ و الم نے قرابیشیں مکہ ہے مقا بلکرنے کا مشورہ کہاں قربالیا ۔ مستورہ کہاں قربالیا ۔ مستورہ کہاں قربالیا ۔ مستورہ کہاں فربالیا ۔ اور معبق روایات بین ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک دودن کی مسافت ہو ہی نے کے بورشور فربالیا ، اور معبق روایات بین کہ دوادی دفرل میں شورہ کیاہے ، ممکن ہے تمیزں جگہ مستورہ فربالیا جواور بار بارا نصاب اُن کی دائے کا اظہار مطلوب موتاکدان کی رصناا ودر ضبت کا خور بعیتین میں بھول ہوتی ہو ، والشّر تعلی اُن کے بالصواب

وَ إِنَّ فَي يَفِتًا مِنَ الْمُؤُمِنِيْنَ لَكَارِهُونَ اورالا شبرومين كالكيماعت كورال كزررا المنطقة في المنطقة في الحقق تعدد المنطقة في الحقق تعدد المنطقة في الحقق تعدد المنطقة في المنطقة وهشم المنطقة وهشم المنطقة والمنطقة والم

وه و که دست، ال

الله جل شار سے ایک جماعت پرتہ ہیں غلب دیا جائے گا۔ جب آب نے حضرات محابر سے مشورہ فرایا تھا کہ دونوں جاعول میں سے ایک جماعت پرتہ ہیں غلب دیا جائے گا۔ جب آب نے حضرات محابر سے مشورہ فرایا توائن ہیں سے بعین صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ابوسفیا ن کے قافلے ہی کا ہم چہا کرنا جائے کہ کیونکہ وہ تجارت سے والسب ہورہ ہیں ، حباک کرنے کے لئے نہیں سکتلے ، ان ہی گئے کہ قوت اور شوکت نہیں سے لہٰذا اُن پرغلبہ با با آسان سے اور قرابیش کا جولشکر کہ کمرمہ سے جبلاہ وہ لوگ تول فرائے ہی کے لئے جلے ہیں اور تیاری کر کے نکلے ہیں لہٰذا اُن سے مقابلہ مشاکل ہوگا۔ ان لوگوں کی اس بات کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا ،

تَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةُ تُكُونُ اورتم حاجة تحكدوه جاعت تمبارت قابو لَكُ مُنْ . د الأسال: ١) من أَ جائع جوقوت وطاقت النبير تهي .

قراب ملّه نے آنحہ ترب تیمالم سلی الترتعالیٰ علیہ ولم کواور آب کے ساتھیوں کو بہت تکلیفین ی تھیں ا دیمکہ مکرر کو جیوٹر نے برمجبور کر دیا تھا ، حق نخود قبول کرتے تھے ، غیر متوقع طور پر بدر میں قبول کرتے تھے ، غیر متوقع طور پر بدر میں پہنچ اور سہ کہ بیش آنے کی صورت بن گئی ۔ اس میں گو بعض الی ایمان کو طبع گراہ تھی بسیکن التہ تعالی کی تقدیر سب برغالب ہے ، حبگ ہوتی اور اہل مکہ نے زبر دست کست کھائی اور ان کا فخر او طبط اق سب دھرارہ گیا ۔ اس کے بار ہے ساتھ التہ تعالیٰ نے ادشاد فرمایا :

وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يَجْقِ الْحَقَ اللَّهُ لَا اللّٰهُ لُوسِ منظورتها كالسيخ كلمات كذريب

- آگەانتەتغالاخى كاببونا تابت فوادىياد باطل کا باطل مونا نابت فرادے ،اگر ص مجروں کو ناگوار ہو

بكلمته ويقطع دابرالكفرنن وتوتابت فرادك لِيُعِنَّ الْحَوِّ وَيُبْطِلَ الْسَاطِلَ وَلَوْكَرِهِ الْمُجْرِمُوْنَ ٥ (الإنقال: ١٠٤)

#### عزوة بدركموقع برروك الترافظي كادعامين مشغول بہوناا درآپ کی دعا کا قبول ہونا

سورة الانفال من ارشاده: إِذْ تَسْتَغِينَتُوْنَ مَ بَكُمْ فَسُعَجَابَ جِبِتُم اليفرب سے فرياد كررہے تھے او اُس نے تمہاری دعاقبول فرمانی کہیں ایک لَكُمُ آئِي مُمِدُّكُمُ بِٱلْفِ سرار فرشتوں کے ڈریعہ تمہاری مدد کروں گاجو مِّنَ الْمَلَبِّكَةِ مُرْدِفِيْنَ ٥ وَمَا جَعَلَةُ اللهُ إِلاَّ بُشَرَى وَلِتَظْمَينَ مسلسل آتَ رَبِي كَ اورالتُون إساماه كونهبس بنايا مكربشارت ادر ناكه طمئن موجا بِ قُلُوْ بِكُنْهُ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا تمہارے دل اور مدد صرف الشری کی طف مِنْ عِنْداللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَـٰزِنْزُ ے ہے ہے شک التہ غلبہ والاحكم فيال ہے حَكِيْمُ ١٠٠١٠

صاحب روح المعانى ستاح به مي بحوالمسلم والودادد وترمذى حضرت ا بن عماس رصی الله عنهما سے نقبل فراتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عمار الخطاب دىنى الندعندنے تباياكہ بدركے دن ني اكرم صلى الله عليه ولم نے اپنے صحابہ يرنظروالى تو يہ حدات تین سودس سے کھ اوپر تھے ۱ ان حضارت کی شہور تعداد ۱۳۱۳ ہے جیسا کہ تعلیج بخاری صلاقه میں ذکر ہے) اور شرکین پر نظر دالی تو وہ ایک بزاد سے کچھے زیا دہ تھے آب نے قب ای طرف رُٹ کیا مجرا تھ محیب لاکرانے پرور دگارے خوب زور دار اے ۔ لفظ مردفان کا ترجمہ ہے . نفت مین نے اس کے دوسرے عنی بی بتائے ہی اوس سے ایک یہ ہے کہ مرفر شنے کے بیچے ایک ایک فراٹ و ہوگا .

د عاكرتے سب دعاكے الغاظ سيمين : اللهمة النجزالي ماوعدتني الله تر الْإِسْلام كَاتَّعْتُ دُفِي الْاَرْضِ .

اے اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرال ہے إنْ تُهْلِكَ هُذِهِ الْيُصَابَةَ مِنْ اهْدِ إِلَيْ الْرَارِ اللهِ السُّرَاكِ مِنَا اللهُ الدِينَ الم ىلاك بوڭئ توزمين مي آپ ك عبادت كى ھاگى

مطلب یہ تھاکہ یہ اہل اسلام کی مختصری جا حت ہے ، اگر پہلاک ہوگئے توجوان کے بیجے مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں ان میں مر دری آجائے گی اورامیان واسلام کا ساسد منقطع موجلئے گا . نیرآپ کی عبادت کرنے والاکوئی ندرسے گا . آپ نے بات الرك اندازيس باركاه الني مي عض كردى ورزات تعالى عبادت اگر كوتى بعى زكرے ا درجهی تعبی زکرے تواس بے نیاز وحدہ لا شریک کوکوئی صرریا مقصان نہیں ہینج سکتا . ‹ وه کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ، آپ قسب لہ 'رخ موکر ما بقد پیسلائے ہوئے برا راس عا مين شغول رب بيال كك آب كى جادر جي آب مى الله تعالى مليد لم ك كاندهوا گرگئی جدنرت ابو بحرض الله تعالی منها صاف فدمت بوئے اورآب کی جا در اے کرآب کے موندهون يردال دى معرآب مى الله تعالى عليه ولم ت ميط ك اورعون كيامانى لله سس کیجئے آپ نے جوا نے رب سے بہت زور دار د عالی ہے یہ کافی ہوگئی ہے شک آپ کارب اینا وعده پورافزائے گا۔

مصنرت ابو بررتنی الله تعالی مذف آب کا دست مبارک بکر ایا اور مض کیا یا ر ول الله إلس كيجة آب في اين رب مبالغه كے ساتھ دعاكرني ( دعاك تبوليت كا توآب کو بھی تیں تھالیکن حضہ ت الو مکررضی التار تعالی عنہ کے عرص کرنے سے اور زیادہ اطمیہ نان موگیا۔ اس وقت آپ زرہ بہنے ہوئے تھے آپ قبۃ سے باہریۃ آیت ٹر جتے موت تشريف لاب سَيْهُ وَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُوبِ التَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ واحشّا عَدُّ أَدُهِي وَامَتْ ﴿ (مودة لقره ٣٠)عِنْرِب رِجَا مِنْ جَيَاتُكُت كَلِمُ لَكُ اودِيرُهُ يُحرَمُ عِلْكِ ئے مرتبات سے دیدے کا وقت ہے اور تباست ریادہ دہشت ناک اور تلخ ہے ۔

سند محيم كارى دائم قدا ومسيد قدا

سوره انغال مي مزيد فرمايا:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُمْ وَ فَرَسْتُون كَوْرايدالتَّرْتَوالي في جاراو فراني يمن لِتَطْمَينَ بِهِ قُلُوْ بُكُوْ . (١٠) اس لي عكم لوكون كونبتارت بواويمبارولون كواطمينان مور

فرشتوں کی آمد کی میشگی فراکب بہت بڑی خوش فبری می حس سے دلوں کوسکون ہوگیا، المبعی طور ریانسان کواسباب کے ذریع تسلی ہوجاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کی طرف کے سیا كے طور يرفرنتوں كوسع ديالا .

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّمِنْ عِندِ الله الديد مرت الله ي كارت عب. وہ حس کی جانب مدد فرائے اور جسے جائے مدد فرائے ۔

إِنَّ اللَّهُ عَن سُورً حَكِيم من ١٠١٥ بلات بالترت الله تعالى غليه الاعباد وحكمت الاب وہ بغرفرات توں کے بھی غلیہ دے سکتا ہے لیکن کی حکمت کا تقاصا ہے ہواکہ فرشتوں کو بھیا جائے کسی قوم کی فتح یفسرت اور غلب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کوسی سب کی فرور نہیں بھی وہ اپن حکمت کے مطابق اسباب بھی بیدا فرمادیتاہے اور تھے اسباہے ذریعہ ونغع بهنجانامقصود بهوده نفع بهنجاد تياہے۔

فرشتول كانازل بونا . قبال مي حصابيا اورابل ایمان کے قلوسٹے جمانا

إذْ يُوْجِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْبِكَةِ أَيْنَ جِب كرآب كارب فرشتون كوحكم وعداتا مَعَكُمْ فَتَنَبِّثُوا الْكِنْ بْنَ أَمْسَنُوالا كَالْمُصْدِي تَمَارَ مَا تَهُ مِول سَوْم أيمان الا سَأُ لَقِيْ فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا كُوجاوَ مِن عَقريكِ فرول كے دلوں ي عب الزُّعْبَ فَاضُرِئُواْ فَوْقَ الْاعْسَاقِ وَال دول ما سوتم كردنول يرمادواوران ك وَاصْرِيعُوا مِنْهِ مُركُلٌ بَنَانِ اسرة النالُّ) مراور عيم ارو-اس آیت میں انڈھبل شانہ نے لینے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جوغزو ہور

كى موقعه رائب بندول برفروائ ـ ارث دے كاس دنت كوياد كر دجب تمها كرن

فرشتوں کو حکم دیا کہ تم مؤمنین کے قلوب کو جات اوران کو معرکہ میں تا بت رکھو۔ این ہار ساتھ سہوں بعنی تمہارا مددگار ہوں۔ نیز یہ وعدہ فرمایا کہ میں کا فروں کے دلوں میں رعب و اللہ اللہ میں کا فروں کے دلوں میں رعب و اللہ واللہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو بورا فرمایا مسلمان جم کراڑ ہے اور کا فرمقتول مبوتے اور قب ری سے ۔ فاضر بوئوا فَوْق الْاَعْنَاق (اور مار وگر دنوں براس کے بارہے میں بعض مفت رین نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کو کو میں میں بوری میں مفت رین نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کو کم ہے کہ وہ مشرکسی کو مادی ۔

غزدہ بدر میں فرت وں کے قبال کے باری میں متعدد روایات مدین اور بریئر کی ابولا میں مروی ہیں۔ حضرت ابن عباس رمنی الٹر تعلنے عنہا نے فرمایا کہ بدر کے دن فرشوں کی نشانی یہ تنی کا نہوں نے سفید عمامے باندھے ہوئے تنے جن کے شطابی کمروں پر ڈال رکھے تھے . البتہ عنہ ت جبر میں کا عمامہ زرد رنگ کا تھا . حضرت ابن عباس شنے یہ مجی فرمایا کہ بدر کے علاوہ کسی دوسے موقع پر فرشقوں نے قبال نہیں کیا ''

حدثرت ابن عباس نے غروہ بدر کا ایک یے واقع بھی بیان کیا کہ ایک سلمان ایک مشرک کے ہیں جو دوڑرہا تھا اس نے اپنے سامنے کوڑا گئے کی اور گھوڑ سوار کی آواز سنی جو اپنے گھوڑے کو لیوں کہہ رہا تھا اقدم حیزوم کہ اے حیزوم آگے بڑھ (حیزوم اس فرشتہ کے گھوڑے کا نام تھا) اچا تک وہ مسلمان کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک اس کے سامنے جیت بڑا ہواہے ، اس بر جو نظری ڈالیس تو دیکھا کہ اس کی ناکب بر ضرب کا نشان ہے اور اس کا چہرہ کوڑے کی ضرب جیر دیا گیا ہے ۔ یہ بات تول للہ صلے اللہ تقالی علیہ دلم سے بیان کی تو آسینے فرما یا تم نے سے کہا یان فرشتو کا کا ہے جو تعمیرے آسان سے مدد کے لئے آئے بین گھ

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہائے یہ سمی بیان فرمایا کہ فرشتوں نے مقتولیٰ کی گر دنوں کے اوپر ماراتھا اوران کی انگلیوں کے بورس پرایسا نشان تھا جیسے آگئے عبا دیا ہو۔ حضرت ابوبرد و شنے بیان کیا کہ میں بدر کے دن کتے ہوئے تین سرلے کر

له البراة والنباء ما ٢٠ عه المحص مسلم علاج

رسول الترصلي الدعليه وسلم كي خدمت مي حاصر مبوا، وه مي خ آب كے سائے
ركى ديئے اور عوض كياكد ان ميں سے دو خفعوں كو توسم نے قتل كيا ہے اور توسر ك شخص كوا كي دراز قامت آدى نے قتل كيا ہے ، ميں اسم مقتول كا سرجى لے آيا
مبول ، آب لى الله تو المحت آدى نے قرايا وه دراز قد فلاں فرمث ته تھا، سائب بن
الى جديش نے بيان كيا ، جو بدر كے دن قب كر لئے گئے تھے ) كہ جھے ايك خوب زياده
بالوں والے دراز قد آدى نے كي لاكر باندھ ديا جوسفيد كھوڑ ہے برسوار تھا، عبدالرحمان بن
عوف نے جھے بندھا ہوا دي كھا تو جھے رسول الله صلى الله عليه ولم كى فرمت ميں لے
موف نے جھے بندھا ہوا دي كھا تو جھے رسول الله صلى الله عليه مكى فرمت ميں لے
مئے . آب فرايا ہے كس نے قيد كيا ؟ ميں نے ايم فيري ما تنا ، يہ بات ميں نے اس سے كہا كہ كہ مشركين ، آب فرايا كر تھے ايك فرايا كہ تھے ايك فرايا كر تھے ايك فرايا كر تھے ايك فرايا كے تھے ايك فرايا كہ تھے ايك فرايا كے تھے ايك ميں ما مرح قواس كا سرتوار سينج نے سے بيلے ہى جدا ہو كرگر جا ما تھا گھا

ساحب رق المعان نے بوالا بن جریر صرب علی رضی الله تعالی عدسے نقل کیا ہے کہ جرب علی اللہ علیہ کے دائی کے جرب علی اللہ علیہ کے دائی طون ہے ۔ اوراسی جانب حضرت ابو بجریض اللہ تعالی عد بھی تھے اور کیا میں علیالسلام ہزاد فرشتوں کو لے کرنا زل ہوئے جونی اکرم سی اللہ علیہ ولم کے بائی طرف تھے اوری بھی ہزاد فرشتوں کو فران تھے اوری بھی اسی جانب تھا۔ سورۃ الانعال میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ مدد فربانا مذکور ہے ۔ اور سورۃ آل عمران میں تین ہزار اور بانچ ہزار فرشتوں کا ذریعہ مدد فربانا مذکور ہے ۔ کو اور اللہ تعالی میں اور سورۃ آل عمران میں تین ہزار اور بانچ ہزار فرشتوں کا ذریعہ مدد کی ، بھرتین ہزار فرشتے آئے بھرائٹر تعالی نے کہ اور اللہ کی تعالی ہوں کے دریعہ مدد کی ، بھرتین ہزار فرشتے آئے بھرائٹر تعالی نے اماد بیٹ ہزار کی تعداد بوری فربادی ۔ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے قال میں کیا جس کا بعن اللہ ایمان کو اماد بیٹ میں ذکر ہے اس سے ایٹ کا اللہ ایمان کو جانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فُنْ تَبِدُ والا لَذِیْنَ الْمَنْوَا میں ذکر ہے اس سے ایٹ کا اللہ جانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فُنْ تَبِدُ والا لَذِیْنَ الْمَنْوَا میں ذکر ہے اس سے ایٹ کا اللہ کا اس سے ایٹ کا اللہ کا اس سے ایٹ کا اللہ کا اس سے ایٹ کا اللہ کے اللہ کی کا اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کی کی کے اس سے ایٹ کا اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کی کا اللہ کی کو اللہ کی کو اللہ کو کرنے اللہ کو کرنے اس سے کو اللہ کو کرنے اللہ کو کرنے اس سے کو کو کرنے اللہ کو کرنے اللہ کو کرنے اللہ کو کو کو کو کو کو کو کرنے اللہ کو کو کرنے اللہ کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کی کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کر

بدرمين لمانول براونكه كاطاري بونا

اَنتُرَمِلِ مَنا مَدِ مَسلمانوں برریمی انعام فرمایا کر پریٹ انی دور فرمانے کے لئے ان براونگہ بھیج دی میسا کہ غزوہ اُحد کے موقعہ بریمی اونگھ بھیجی تھی ،جس کا ذکر سورہ اَل مُران پی

اس اونگه کا نفع به به اکه وه جوتکلیف محموس کررہے تھے اس کا احساس می بوگیا کیونکہ نیند مرجیز سے غافل کرد بی ہے خوشی سے بھی اور رہنے سے بھی۔ ان کی برلیتانی جاتی رہی حضرت علی دسنی اللہ ترا نا نہ تعالی عذبے بیان فرایا کہ ہم سب برندیند کا غلبہ ہوگیا تھا، گررسول اللہ صلے اللہ علم مسلح برندیند کا غلبہ ہوگیا تھا، گررسول اللہ صلے اللہ علم مسلح کے مرابر غاز میں مشغول رہے دکی فی الدر المنظری نیز اللہ رتعالی فیاری بھی کا فائدہ ہوائی موسے وال دے تھے بیاریش کا فائدہ ہوا ، دوسے رشیطان نے قاوی بین جو فائدہ ہواکہ سلمان جس جگر قیام پذیر تھے وہاں دیے تھے وہاں وہ ان دہرے تھا وہ بانی بڑے کی دجہ سے جم گیا اور جہاں مشرکین تھم ہے ہوئے وہاں

کیچڑ ہوگئی۔ تفسیران کثیر<sup>ماہ 1</sup> ج۲ میں ہے کہ حضت اب عباس منے بیان فرمایا کہ جبب رسول الترسلي الترعليسلم بدرتت ربيف الركية اور ومل قيام فرمايا توومان آب اور مشرکین کے درمیان بہت زیادہ رہت تھا، اس رہت میں حبائے کرنا بمیشکل تھا اور ادهرم النوركوياني كي مح صرورت تفي لهذا متبطان في ان كداول من وسوسه دالا كتم ببخيال كرتي يوكه الله كے دوست بوا درتمهارے اندرخدا كارسول ہے اورحال بر ہے کہ یانی پرمشرکین نے قبط کرد کھاہے اور تم حالت جنابت میں نماذی ارد درہے ہو۔ اس كے بعداللہ تعلى كے خوب زيادہ بارشس برسائ البُذامسلالوں نے بان پيا اور پاکی ماسل کی رجس سے ظاہری سنجاست و ورجو گئی اورانٹر تعالی نے شیطان کے دسوسہ کو دور فریا دیا (حس سے باطنی نجاست بھی ڈور ہوگئی) اور رست سینٹ کی طرح سام ہوگیا ،جس ٹرسلمانوں کا اوران کے جانوروں کا چلنا بھرنا اور دست منوں سے تم کرمت بلہ کرنا آسان ہوگیاا وراس سے دلوں کواطمینان ہوگیا ۔ کیونکہ انٹیرتعالیٰ کی مدد کاایک منظر جنكس يبلي مى ديكولياتما

# بدرس محاذ حنگ كانقت اورالله تعالى كى مرد

سورة الانفال بي فرمايا:

وَهُ مُرَبِالْعُ دُوةِ الْمُصْوَى وود الكنادي الاتفافا والتم سنج كالر والرُّكُ أَسْفَلُ مِنْ كُوْء وَلَسِقُ عَادِلاً مِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ ال سَوَاعَدُ مَتُ مُ لَاخْتَكُفُتُ مُ فِي الْبِيعِلَةِ مِنْ فَقَان كريسة اوركن تأكان الله تعالى اس امركا وَلَكِنْ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرُا كَانَ مَفْعُولِكُ فيصد فرمات جوبوجان والاتحار تاكر وتعملاك لِيهَ لِكَ مَنْ مَلَكَ عَنْ إِيدَنَةِ وَ الرحبة قام مون كالعدالك مواور وتفض زنده يَعْنَى مَنْ جَيَّ عَنْ بَيْنَةِ وَانَّ رب وه عبت قائم مون كيعدنده رب اور

إِذْ أَنْتُ مُرْبِالْعُدُوةِ الدِّنْتُ حِيرَتُم قِربِ الْكُنادِ عِيمَةُ اوروه لوگ ملَّا لَسَ مِنْ عَلِيهِ عَلِيهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ والله مِن والله ، جكرالله

اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلًا وَلَـقَ آلريكه مُحَدِّثُهُ وَالْفَشِيلُةُ مُوا لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلِكِنَّ اللهُ سلم والله عليه كرندات الصندور وإذنير نكمو فكمراذ التقنيته فت اَغَيُّنِكُمْ قَلِيْلاً وَيُقِلِلْكُمْ فِي اَغَيْنِهِمْ مَم كرك وكمان العااور بين كن الكمون بي كم لِيقْضِيَ اللَّهُ أَمْرَاكَ أَنْ مَفْعُولًا دُوّ إلى الله تُرْجَعُ الْأُمُورُ ن جس كا وجودي آمامقر موحكاتها اورقمام امورالله

(۲۲، ۲۲، ۲۲) بی کارن اوشتی بی .

ان كوآك خوابي كم دكهار إنهاا دراكر وه تهيي

ان کی تعداد زیاده دکھا گانوتم ہمت بارجاتے اوراس

امرس بالبي تم من زاع موحا بالسكن الشرف بحاليا -

بيشك وه دلول كى باتون كونوب جائعة والاع، اوم

جبكتم اتم مقابل بوئے دوان كوتمهاري أنكھونى

كرك وكمار إتها تاكاس بات كافيسام ومائ

ان آیات میں النُّرضِل شانهٔ نے اول توغزوہ مدرکے محاذ حبُّک نعت بتایا ہے بھراہنے انعابات ذکر ذبائے ہیں جوغزو ہ مدرکے دن مسلمانوں کے فتح باب ہونے کا

مغنترن نے نکھاہے کومٹ کین مکہ نے مقا کا بدر میں پہنچ کرانسی جگہ برقیا کیا تھاجو مدینے سے دُورہ اور وہ لوگ ایسی عباکہ لے حکے تعے حوافظ اسرمحا ذِحباک کے لئے زمادہ منا · تھی جب لمان پہنے توان کو نیے والی جگہ ملی یے گہرتی تھی اور مدینے سے قریب تھی اور تسیری جاءت لین ابوسفیان کاتجارتی قافلہ، وہ اس بگے سے نیجے کی طن رتھا کیونکہ یہ لوگ ساحل سمن در رحل دہے تھے جومقام بدرہے تین میل دورتھا۔ پہلے سے سلمانوں اور مشرکوں کے درمیان آلیسس میں جنگ کرنے کا مذخیال تصااور نے کوئی اس کا وقت مغربہ تها بمسلمان ابوسغیان کے قافلے کا پیچھاکرنے کے لئے تنطیح تھے اور شدہ شد میدیک بہنے تھے اللہ تعالی کا بیلے مصد تھاکا ایمان اوراب ایمان مبند موں اور فتح یاب موں اور كغراور كافرنيجا دعيس اورك كست كھائيں - اس كے النہ بتعالى نے ايسى تدمير

فرمانی که دونوں جماعت میں مشکی بات جیت کے بغیرجع مرکبتیں اور بھی اطراقی شروع

نهبس بهونى كرسرور ووعالم سلى الترعلية لم فيخواب وتكيما كرمشركين كي تعداد كم

حبب یہ بات حدات صحابہ محکے سامنے آئی توان کاحوصلہ ملبند میر کیا اور حنگ کرنے کیلئے دل ہے آبادہ ہوگئے ۔ اگران کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تومسلمانوں میں بزدلی آجاتی اور آبیں میں اختلاف کرتے کر حبک کے لئے آگے ٹرمیں یا چیجے ٹبیں ، اللہ تعالی شانو نے سلمانوں کے حوملے ملند فرمانئے اور ٹر دلی اور کم تمنی سے بحالیا اور ماہمی اختلاب معوظ ركها الى كوفر مايا ، وَلَوْ اَدَاكُهُ مُ كَثِيرًا لَّفَيْدِ أَتُمْ وَلَتَنَازِعْتُمُ فِي الْأَمْدِ وَلْكِنَ اللَّهُ سَلَّمَ - اورساته ي يمي فرمايا ؛ إنَّهُ عَلِيهُ وَيَدَاتِ المعتُدُودِ حِي كا مطلب بيه الشرتعالى كوسيك ولون كاحال مسلوم بكس كوالشرس محبت باور کس کارُخ آخرت کی طف ہے اورکون دیناکا طالہ ہے اورکون مزدل ہے اورکون مزدل ہے اورکو<sup>ڈلا</sup> و ہے ۔ میماننڈ تعلیٰ شاند نے مزید یہ کرم فرمایا کرجب مقابلہ کا وقت آیا اور ٹدہیمیڑ ہوگئی تو - لما نوں کی تکھوں پرکا فروں کواور کا فروں کی تکھوں میں سلما نوں کو کم تعداد می<sup>د</sup> کھایا حس کانتیجہ میں مواکہ مسلمان شجاعت اور بے پیچری ایسے اور کا فرمبی سیجھ کرارہے کہ پھوٹ سے لوگ میں ان کوتھ کرنا آسان ہے ۔ *بھران*جام سے ہواکہ کا فرمغلوب ہوئے اور<sup>ش</sup> کست كھائى اورسلمان غالب ہوئے اور نتح بائى ۔ اورالله بعث كا جوفيصله مقرراور مقدور تھا اس كے مطابق مردر يا۔ معالم استنزل مستقة ج ٢ مين مضرت عبدان رين سعود ديني الله تعالے عن کابیان علی کما ہے کہ بدر کے دن مشکرین کی تعداد ہاری آ مکھوں ای س قدر کم ہوگئ تمی کریں نے ایک تھی ہے توجیا جوسے سیلویں تھاکتمہاراکیا خیال ہے كه يه لوگ ستر تومول كے ؟ اس في حواب دياكة ميرے خيال ميں مومي -اس كے بعد ہم نے *مٹ*رکس میں ہے ایکشنوں کو قید کرلیا اوراس سے **یوجیاکہ تمہ**اری تنی تعدادہ نواس نے کہا کہ ایک نبرار کی نفری ہے۔

یہ جوفروایا : یہ فیلات من هلک عن انتیانی و کی فیلی من می عن انتیانی و اس میں رہبیان کیا کہ واقعہ مدرمیں دین اسلام کی تعلی اور واضح حقا نیت ظام برم کی اور اس میں رہبیان کیا کہ واقعہ مدرمیں دین اسلام کی تعلی اور واضح حقا نیت ظام برم کی اور کو کفر و مترک کے باطل مونے کا خوب واضح طرابقہ برلوگوں کو علم مرکبی ، اب بم جونف الک موک کا دورجو مرکبا دیست کا وہ حبت تما کی مونے بعداس کو احت یادرے کا داور جو

سخص ابمان پرخب کی کے ساتھ جا رہے گا وہ بھی جبت کے ساتھ دین جی پررہے گا۔ ہلکت سے کھز پر ہاتی رہنا اور حیات ہے سلام پر جا رہنا اور اسلام قبول کرنا مراد ہے جی واضع ہو وہ اپنی برا اور جو حتی آنکھوں حکی آگ میں جو جانے گا اور خوصی آنکھوں حکی آگ میں جائے گا اور خوصی ہے گا اور خوصی ہوگا۔ جو کا فراسلام قبول کرے گا وہ بھی دہیں وجبت کے ساتھ دین جی پرستھیم ہوگا۔ حوالی اسلام قبول کرے گا وہ بھی دہیں وجبت کے ساتھ دین جی پرستھیم ہوگا۔ فیل کرو نے کہ منظم نے سور ہ آل عمران کے دوسے رکوع میں مجی غزوہ مدر کا ذکر ہے۔ وہاں بَر فِر فَح مُن مِن اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مَن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰ مِن کو اللّٰ ہے دونوں آیات کا صفون ملائے ہے معلوم ہوا کو جنگ ہے منظم کرنے کی جرائت بڑھ جائے اور زیادہ تعداد دیکھ کروا ہے موجا تی اسلام بھول میں جائے گا کہ کہ موجا تی اور دیکھ در ہے تھے کہ سلمان می ہے دو گئے ہیں اور سلمانوں کی ہی تعداد ہے کہ دکھایا گا کہ بھر دیسے ہوگا ہے کہ موجا تی اور دیکھ در ہے تھے کہ سلمان می ہے دو گئے ہیں اور سلمانوں کی ہی تعداد ہے کہ موجا تی آت ہے دو کہ دکھائی تاکہ سلمانوں کی ہی تعداد کے دیا ہے کہ موجا تی آت ہے دو کرد ہے ہے کہ میں ہو کہ ہیں اور شلمانوں کی ہی تعداد کے دی موجا تیں آت ہے دو کہ دکھائی تاکہ میں دور کیا ہے ہے ماحب الم استزی نے معلی نقل کی ہے دور کی ہے ۔ ماحب کی تعداد کی میں ہو ہی ہیں اور میں ہو ہو گئے ہیں دور کیا ہے ۔ ماحب کی میں ہو ہو میں ہو ہو گئی ہے دور کیا ہے کہ میں ہو ہو گئی ہے دور کیا ہے دور کی ہے ہو میں ہو ہو گئی ہے دور کی ہے ہو میں ہو ہو گئی ہے دور کی ہو ہو کی ہو ہو گئی ہیں دور کیا ہے دور کیا ہے دور کی ہو ہو کی میں ہو گئی ہیں دور کر ہو ہو کی ہو ہو گئی ہو گئی میں ہو گئی میں ہو گئی ہیں دور کر ہو ہو گئی ہو گئی میں دور کر ہو ہو گئی ہو گئی ہو میں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو

صاحب دوح المعانی نے بعض علی سے بیہ بی نقل کیا کہ یکہ وقت کی منیر مرفوع سے
موسنین مراد ہیں اور میر منصوب کافروں کی طرف داجع ہو اس معددت ہیں ترجمہ یوں ہوگا
کہ مؤمنین کا فروں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے صالا تکہ وہ ان سے بین گنا تھے اوران کو
دوگنا اس لئے دکھا یا کو انھیں آئی فتح کا اطینان رہے۔

#### بدرمهنجناا وركافرول سيمقابلهونا

برر پہنچ کر حضرات محابہ رضی التر تعامنہ منے ایک حومن سنایا جس میں یانی بجردیا گیا اور رسول الترصلی التر تعالیٰ علیہ و لم کے لئے ایک جیتر ڈال دیا گیا یعینی نیمے کی طرح ایک حب گر سنادی گئی آپ میں تشریعی فرما ہوگئے اسی میں نمازیں پڑھے ،رہے اور استراقا تھا) حضرت ممزہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُسے وہیں قتل کر دیا۔

جب مقاملے کی ابتدار ہوئی تومشرکین کی طرف سے عتبہ بن رہیمہ اورشیبہ بن ربيعه اورولبيدين منتبرصف سے باہرنيكا اورمقا بلەكے لئے مسلما نوں كومكارا انصا میں سے ان کے مقابلہ کے لئے تین حضرات بعینی عوف بن حارث اور معوذین حارث نیکلے ا وتبيسرے كانا) عبدالله بن رواحه تبايا جاتا ہے عبت بدا وراس كے ساتھيوں نے كہاكہ تم لوگ کون مرو ؟ انبول خے جواب دیا کہ م انصار میں سے میں۔ کینے لگے کرمین تہاری کوئی حاجت نہیں اور زورے بیارنے لگے کراے محد مہاری قوم ( قریش) کے فزاد ہمارے مقابلہ س تھیجوجو ہمارے برابر کے لوگ ہیں ۔ آپ نے فرمایا اے سب بدہ (بن حارث) تم کھٹرے ہوا در اے حمرہ تم کھٹے ہو، اے مل تم کھٹے موہ یہ بلیوں حضرات کھڑے ہوئے اور متیوں مت رکوں کے پاس میٹی گئے ۔ انہوں نے یو جیاکہ تم کون مبو جصرت عدیدہ نے ابنا نا کہ تبایا اور حضرت ممزہ نے ابنانام اور حضرت علی نے اپنا نام بتایا۔ تبینوں مشرک کہنے لگے کہ ہاں تم سے مقابلہ ہوگا ، تم ہما دے برابر کے ہو حیّانی حضرت عبیده آگے بڑھے ،ان کامقا باعث بن ربعیہ سے مواا ورصْرت ممرواً کے برطه ان كامقا لمرتبعيه بن رسعيه سے مهوا اور حضرت على آگے براھے تو وليدي عتب سے مقابلہ ہوا ۔ تمینوں نے جومقابلہ کیا اس کے نتیجے میں حفیات حمزہ رمنی اللہ تحالی عنه نے توشیبہ کوفتل کردیاا درعفرت لی صنی الڈیزعا الی عندنے ولیب کوفتل کردیا اور حضرت عبدہ رمنی اللہ تعالی عنه او معتبہ نے ایک دوسے بروارکیاجس سے سرا کب بے جان ہوگیا بحرصرت على رمني الت<del>الع</del> عنه نے عقبہ كوبالكل حان سے مار دیا اورحضرت عبید رضی الله عنه كو

الم سيرت ابن هي م

ا ٹھاکر لے آئے ۔ حبگ کے ختم ہونے کے بعد حب حضرات صحابہ رمنی اللہ تعالی منہم مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہونے توراستہ میں مقام صفرار میں حضرت عب در نبی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوگئی <sup>این</sup>

حضرت ابوذررض التارتعالی عزف فرایاکه اسورهٔ نج کی آیت، هذا ب خضمان اختصَهٔ فوافی وَ بَنِهِ هذه ان جها فراد کے بارب میں نازل ہموتی جو بدر کے دن آپس میں مقابل ہوئے مسلمانوں کی طریب حضرت علی مصرت تمزہ اور حضرت عبیدرضی التار تعاظم عنہم وارشرکین کی طرف سے شدیم، عشبہ اور دلیدہ

ابوجہل، عتبہ ہمشیہ ، ولید ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط ان لوگوں کو رسول الترمیط انڈوکی و جائے ہے ہے ہے کہ ب ایک مرتبہ رسول الترمیل الدیم سے التیم میں الدیم میں الدیم سے الدیم س

اس کے بعد دونوں سے کرای دوسرے پر تلا آور ہوئے ، رسول الفرصلی اللہ علیہ وسلم نے نفیعیت فرمائی تھی کہ سرکین تمہارے اور برتلا آ ورم جائیں توان کو تیروں ہے دفع کریں او بلاف ورت تیر نہیں تک کی سرکیا آ ورم جائیں اللہ علیہ اور فرمایا سفا عقب اللہ بخوہ (ان کے جہر بھورت ہوجائیں) اور اپنے مصابہ کو حکم دیا کہ جماکر کر دیا گیا ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالی علیہ تعالی تعالی تعالی اور کہ اللہ تعالی تا تعالی تو تعالی ت

الم محیح بخادی سیرت این منام ، البدان و دنها ته بخاری منت ما به محیح بخادی به بخاری منت منابع معیط کے . بخاری جلداول مسک

امية بن خلعت أسلاً اور المانون بمبت برا وشمن تها اور حضرت بلال رضى التقرق عنه كوبهت وكد وينا تها ، كم معظّر كى سخت وحوب اوركرى بين نهمين بهن برلشا كرسينه برا بتحرر كه وينا تها اورك بتا تعاكر توبرا باسى حال بي براريه كا جب تك ومي الترعيل الترعيلي برايج وحيا المراكبة تقيم احب كا دين نه تجور وحد ، اس برحضرت بلال رضى الترتعالى عنه احدا حد كهته تقع احب كا مطلب به تعاكر معبود الك ب عبد اميه بن خلعت برحضرت بلال رمنى الترتعالى عنه مطلب به تعاكر معبود الك ب عبد اميه بن خلعت برحضرت بلال رمنى الترتعالى عنه كى نظر براي توبل زاوا دركها وأس الكفر أمنية أبن حكف كى نظر براي توبل زاوا دريا بالساء عنه الراس كونجات بوكن توميرى فيرنه بين بعني بيا ينه بين مرحا وك كا ، اس كے بعد بعض صحاب في أميه كود بين تسركر ديا به

## ا بوحبل كاقت ل

ابوجب اسلام کا اورسلمان کا بہت برات تمن تھا جس کے بعض واقعات

ہملے گرد چکے ہیں۔ یخص بحق بڑی ذکت کے ساتھ غزوہ بدر میں مارا گیا اور یہی وہ
شخص ہے جو بڑے طمطراق کے ساتھ مکہ ہے آیا تھا اور رشنے والوں کو بمراہ لایا تھا اور
حب اس سے والبس ہونے کے لئے کہا گیا تواس نے کہا والب نہیں ہوں گے ،
اس طرح تو عرب میں مہاری بدنا می مہوجائے گی ، اسے انصاب کے دولو کو ل نے میدان برمین تسال کر دیا۔ ساراطمطراق دھارہ گیا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بدر مین تسال کر دیا۔ ساراطمطراق دھارہ گیا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیان کیا کہ میں حبال میں حراح ایک نوعمران کا دیا تاہوں کے میں طرح ایک نوعمران کا کہا ہوگا

الم سيرت ابن - شام الله البداية والنهاية ومين الخاري

موجود ہے ، انصیں دیکھ کرمجھ کچھ زیادہ خوش نہ ہوئی اور سمجھاکہ مجھ رکسی کا فرنے حملہ کر دیا تو یہ دونوں مجھے بچا سکیں گے ۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے آہت ہے كباكه جياجان يه تو تبايت كرا يوب لكون ب و مين في كهاا عبمالي كي ميت ! تماس كاكياكروك ؟ جواب دياكريس ف الترس يرعب كياسي كوس اس د مكولول كا تواسے تا کردوں گایااس کے ماریے کی کوشش میں خود ہی مرحاؤں گا۔ اس کے بعد دوسے لڑکے نے بھی اس طرح کی بات کہی ، اجا نک مجھے ابوجہ ل نظراً کیا ۔ مت ان دونو سے کہا دیکھووہ ابوجہ لہے،میری بات س کر دونوں لرائے سٹ کرہ کی طرح اس کی طرف برع اوراني تلوارول ساس رجم لكرديا. به دونون ارا كيففرار نام عورت کے بیٹے تھے ۱۱ کی نام معاذاور دوسے کامعوذ تھا) روایات مدست می معاذین عمرون تموح کانام می آیاہے۔ شراح حدیث نے روایات می توفیق دینے کے لیے وہایا ہے ک<sup>ومک</sup>ن ہے کہ تنیوں ا ذا دیے اس رحملہ کرکے متسل کیا ہو (متسل کی صدیک توان سا صرّاد وں نے مہنیا دیا تعالیکیا بھی مکاس کی *بوری ج*ان میں کا تھی رسول انسانی مليه ولم نے فرما ياك يو كى تفس حوالوجهل كى خبرلائے .آب كا فرمان سن كرمشهوريان عبدالله بن سعود بني التيليظ عنه الوحيل كولكش كرت موسة اس كم إس بيني اداس کی ڈاڈھی کو کرفر مایا کہ انوجی ہے ( دکھو تیراکیا انجام موا ) کہنے لیکا اس سے زیادہ کیا ہے کہ ایک آ دی اس کی قوم نے ختم کردیا اور اس نے سیمی کہا کہ کاش مجھے کوئی ایسانس فتس كرتا جوكاست كارنه موتا (جونكا سے انصاري الاكوں فے قتل كيا عقا حوكسان كا كام كرتے تھے اس لئے اس خالسي ات كبي اوراس رافسوس ظامركما كر محصى او تحى تحفعیت کے ہاتھو قت ل ہونا چاہئے تھا ، حان حارمی ہے تھے بھر بھی کبرونخوت واسکیر ت مت کس کائیں مال ہو اب اس کے بعد حضرت عبداللہ من معود رمنی اللہ تعالے عنہ نے اس کا سرتن سے حداکر دیا جو ذراسی حیان باقی تھی وہ محیضتم مہوکئی ۔حصرت عمداللہ بن سعود رمنی الله تعالی عنه اس کار اسے لے کرانھ نرت ملی الله علیہ ولم کی خدمت میں حاصر جو كئي . (ميح بخارى منته ومثن وسنده)

بدر کی جنگ شرف مرد نے سے پہلے رسول الترصلے اللہ عکیہ ولم نے پہلے ہی مبتا دیا تھاکە مست كىين مكەبى سے فلائتى مقتول موكرفلاں جگە گرسے گا اور فلال تىخص فلا ل جگر کے این جو خبردی تھی کے مطابق یہ لوگ مقتول موے اورمرایک بنی اسی جگہ مقتول ہوکر گرا ، بھران مقتولین میں سے جو قرمیشس کے بڑے بڑے سردار سے رسول الترصط الشرعكية ولم كرحكم س بدرك كري كراهون يس ايك برترين كرامع من وال مع كئة اس كے بعدآب نے بدرمیں مزید میں دن قیم فرایا ۔ تیسرے دن آب اس كنوس كے ماس تف ريف الم الله حس من مث كن كانعشوں كوا الاتعا اور ایک ایک کا نام کے کر فرمایا اے فلاں بن فلاں ،اے فلاں بن فلاں کیا جمعیں اب اس بات کی آوزوہے کہتم الٹرکی اوراس کے رسول کی اطاعت کر لیتے (اورالٹر کے عذاہے نے جاتے ، ہمنے توایے رہے وعدہ کوحی یالیا ،سوکیاتم نے بھی اس عد كوحق يا ياح تمهارب رب في تم سه وعده فرمايا تعا ؟ حضرت عمرضي التارتعالي عنه بھی ہمراہ تھے ، انھوں نے عرض کیا یا رسول انٹرآپ ان سبموں سے کیا کلام کر دہے ہیں جن میں روح نہیں ہے آھیے فرمایا قسم اس ذات کی حب کے قبضے میں میری ان ہے میں جو کھیان سے کہد رہا ہوں تم ان سے زبا دہ سننے ولمالے نہیں ہو ( مینی جیسے تم یہ باتیں سے مودہ مجی سن رہیے ہیں) رادی مدمیث قبادہ (تابعی) جنہوں سنے حضت انس بن بالك رمني المذرق عنه سے به واقعیمقل کیا اضوں نے فرمایا کہ الترافعانی نے آ س صربت ملی الله علیہ ولم کی بات مشانے کے لئے مشرکین کونندہ فرمادیا تھا تاکہ ان کی مزید تندنسیال و توبیخ مروا وروه مجدلین کریمبی این ہی حرکتوں سے یہ عذاب ہو رباید اور آگرانمین حسرت اور ندامت سبور (بخاری ما<u>۱۹ ۵)</u>

تڪ مبيل : غزوهُ بدرکا واقعة تفصيل کے سائھ گذمت ته اوراق میں بیان کردیا گیا ،لعفل مور كا تذكره ده كيا جوذيل مي ذكركي علية مي :

(۱) بدرکے دن جوم لمان شہیر مہوتے ان میں چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ

الضارمين سے تھے۔

(۱۲) غزوۃ بدر میں ایک یہ واقع بہنیں آیا کہ حضرت قادہ بن نعمان کی آنکھ طبخے سے نکل کو آن کے آنکھ طبخے سے نکل کو آن کے رخسار برآ بڑی نوگوں نے چا آکراسے کاٹ دیں، آنحضرت ملی الشر علیہ ولم سے عرض کیا گیا ، قو آب نے فرایا مت کاٹو بھرآب نے ان کو کو کرا کہ نے دستِ مبارک سے آنکھ کے علقے میں دکھ کر دبادیا قو آن کی ہے آنکھ تھیک طرح نگر کی اقد

اس كى روشنى دوسرى آئكىسے زيادہ اتبى بوكى.

وه بالكل درست مركزي الميد و ا

ده) جوه صرات بدرس شریب موتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کوفری فضیات عطافرمائی حضرت مابروشی اللہ متعالیٰ عندسے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ہرگزائیا شخص داضل ہوگا جوبدریں یا حد میبیدیں

اله الدركود والوسك فيم ع بخارى (ك) البغارى) اور البداية والنهايد كى مراحبت كى جلت .

عاصر بردا بو - قال في النهاية ملاحة تقرّد به احد وهوعل شط مسلم.

(١) صحيح بخارى مهلاه ج الهي سے كه حارث (بن سراقه) غزوه بردين شهيد بوگئے تھے - ان كى والده نبى اكرم صلى الشعلية ولم كى فدمت ميں آئيس اورانهوں نے عرض كياكہ يا رسول الله إحارث سے جو مجھے خاص تعاق وہ آپ كومعلوم ہے سواگرده جنت ميں جلاگيا تو بين صبر كرتى بول اور تواب كى اميد كھتى بول اوراگر دوسرى كوتى بات ہے (لينى دوز فر ميں جلاگيا) تو آپ سے ميں اور تواب كى اميد كھتى بول اوراگر دوسرى كوتى بات ہے (لينى دوز فر ميں جلاگيا) تو آپ سے جواب ميں فرمايا افسوس كى بات ہے ، تم كياكہ كردول كى - (كمانى روابة) آپ سے جواب ميں فرمايا افسوس كى بات ہے ، تم كياكہ ربى ہو - وه كوتى ايك جنت تقور ابى ہے ، وہ بہت سى جنت ميں باور تيرا بيٹ فردو سائے سے اور تيرا بيٹ فردو سائے سے اور تيرا بيٹ فردو سائے سے ایس ہو - وه كوتى ايك جنت تقور ابى ہے ، وہ بہت سى جنت ميں بيں اور تيرا بيٹ فردو سائے سے ایس ہو - وه كوتى ايك جنت تقور ابى ہے ، وہ بہت سى جنت ميں بيرا بيرا

مافظابن کیر آنبرایه والنهایه مشاع م می لکھتے بی کریہ صارته موکر سے دور تمعے اور ترکزانی کرنے والوں سے دور تمعے ، حوض سے پائی پی رہے تھے کہ اچا کہ۔
ایک نیرا یاجوان کی موت کا سیب بن گیا ۔ حب استی کو اتنا بڑا درج ملا کہ فردوس میں داخل کردیا گیا (جوجنت کا سیسے بلند درجہہے) توجن لوگوں نے تتال میں حصد لیا میں مسلیل

وسمن سے مقابلہ کیا اُن کے درجات کا کیا عالم ہوگا۔

(۱) جی طرح مہاجرین اورانصار میں سے غزوہ بررمیں شرکب ہونے والوں کو بڑی فضیلت ملی اسی طرح سے جونوشتے اس غزوہ میں شر مک ہوئے تنے دوسرے فرشتوں بران کو بھی فضیلت دی گئی ہے ۔ صبح بخاری میں ہے کہ مضرت جبریل علیالسلا کا تخصرت مسرور عالم ملی الڈولکٹے کمی خدمت میں حاصر ہوئے اور دریافت کیا کہ اہل بدر کو آپ حضرات کس در صبر میں شارفر کے جی آپ نے فرایا ہاں سے نزدیک وہ افضال السلمین میں سے بہی ، درمیں شرک میں سے دہیں ۔ حضرت جبر میں طرح میں خرشتوں سے فضال حاضے ہیں گ

سله صمیح بخاری ص ۵۹۰-ج ۲ سکه صمیح بخاری ص ۵۹۹- ۲

## قيديول كاحكام

جب مسلما نوں اور کا فروں میں جنگ ہوتو ہہت سے امور میش آتے ہیں ان میں یہ بی ہوتا ہے کہ ایک نے ان میں یہ بی ہوتا ہے کہ ایک نے ایک ان میں یہ بی ہوتا ہے کہ ایک نے ان ایک کے انداز کر لیتا ہے ، اس کر فتار شدہ گان کو قیدی کہا جاتا ہے ۔ اگر کا فرم لما نوں کی قید میں آ جائیں تو امیر المؤمنین کو ان کے بارے میں کن ماتوں کا اخت یادہ ہے ؟ سورۃ الانعال میں قیدلوں کوقت کرنے اور فدر رکی قتل کرنے کا حکم ہے اور

صورہ الانفان میں بیداوں توسل کرنے اور قدیر کیرفس کرنے کاظم ہے اور سورہ محد میں احسان کرکے جمور دینا اور فدیر یک کھیوڑ دینا دونوں مذکور ہیں تھیر فد ہے لیے کہ ایک ہے کہ اینے قب دیوں کو چیڑا نے کے لئے ان کے قدیمہ لیے کو جمور دیا جائے۔ دوسراید کہ کا فرقیدیوں کو مال کے کر جمور دیا جائے اورایک صورت یہ ہے کر انھیں فلام صورت یہ ہے کر انھیں فلام

باندی بنالیا جائے

ققها رحنفیدس سے صاحب هدایه لکھتے ہیں کاملِلُوئنین کواختیا ہے، جاہے تو کا فرقید یوں کوئت ل کر دے اور جاہے تو اضیں ذقی بناکر دادالاسلام میں رکھ لے۔ الب: مشرکین میں جو ابل عرب ہوں اور جو مرتد ہوں ان کو ذقی بناکر نہیں کھا جاسکا اب رہی یہ بات کہ آیا مسلمان قید لوں کو تحییر لئے لئے بطور مباولہ کے کافر قیدیو کو چوڑ دیا جائے ؟ تو حضرت الم) ابو حنیفہ رحمۃ الدیملید نے اس کوجائز قرار نہیں دیا، اور حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ ایسا کہ یا درست ہے۔ اور کافرقیدیوں کو مال لیکر جوڑ بینا جائز ہے یا نہیں ، اس کے بارے میں حنیکا مشہور کول یہ ہے کہ دھائز نہیں ہے۔

الربته امام محکدٌ نے سیر کیمیریس لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی عاجت ہوتو ایسا بھی کرسکتے ہیں اور بالکل ہی تبطوار حسان کے حمیر شرد بنائنہ قبیدیوں کا مباد لہ ہوا ور نہ مال لیا جائے اور نہ ذتی بنایا جائے ۔ حصرت امام الوحت بیغیر کے نز دیک یہ جائز نہیں ۔ حصرت اماً) شافعي اس كوي جائز كهتيم بي -

عُلام الإنجرص اص المراب القرآن بص ٢٩١ ج ٣ مي لكمت بي كسورة برارة ، سوره محد رصل المركز ولم القرار لل الموق يسورة محد مي جوم اورفداري اجاز المساوره محد رصل المركز ولم المحالية المركز ولم المركز ولم المركز ولم المركز والمركز والمرك

#### بدركے تيديوں سے فديدلينا اوراس برعتاب انل ہونا

پہلے ذکر ہو جہاہے کہ غزوہ بر میں شخصر کا فرارے گئے اور شرکا فرول کو قید کرکے مدینہ منورہ لایا گیا۔ اب یہ وال پیدا ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معالمہ کیا مبائے مضورہ میں جب بات آئی توصرت ابو بجرصتر نی ومنی اللہ تعالی منہ نے اپنی دلتے بیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ آپ کی قوم کے افراد ہیں، اور رست و دار بھی ہیں ان کو زندہ در مینے دیجئے ، امیب دہ کو اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی تومیق عطا فرائے گا اور اس وقت ان سے فدید نے بیاجائے بینی ان کی قبول کرنے کی تومیق عطا فرائے گا اور اس وقت ان سے فدید نے بیاجائے بینی ان کی قبول کرنے کی تومیق عطا فرائے گا اور اس وقت ان سے فدید نے بیاجائے بینی ان کی اس کر ان کو جھوٹر دیا جائے ، اور صفرت عمر اللہ برم کہ سے نبطنے برمجبور کیا ، اجازت کو تعبال اللہ بان کو کو تب زیادہ لکو لمیاں ہوں انہیں اس میں واض کرکے آگ دیکھے جہاں خوب زیادہ لکو لمیاں ہوں انہیں اس میں واض کرکے آگ سے جلا دیا جائے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم نے خاموشی اخت یا دخوال اللہ کی طرف سے عاب نازل الو کمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی دائے واضعیار فرمالیا۔ اس پر اللہ تو ال کی طرف سے عاب نازل موا۔ اس مورۃ الا نفال میں فرمایا :

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَذَا مَرْى فَي اللَّهُ اللَّي نَهِي كَانَ كَالِي اللَّهُ نَهِي كَان كَ بِاس

قىدى موجود رسى جب تك كدوه زين مالهي مقدر مرح ويحابرونا توجو كوتم نے لياہ کھاواں میں سے وقعیس لطور غنمت کے مل گیا ملال پاکیزه مونے کی حالت میں،ادم الله سع ورو بيشك الشريخة والابرانع.

حَتَّى يُثُخِنَ فِ الْأَهُونُ تُرْنَيُونَ عَرَضَ المُدَّنِّدَا اللهُ وَاللهُ مِيْسُونِيدُ ﴿ طُرِحَ فِن دِينِي وَكُرِلِهِ ، تَم وَيْبِا كَاسِالَ الْمَانِيجَ لَوْلَا كِنْتُ مِنَ اللَّهِ سَبَوْلَكِ مَلَا اللَّهِ سَبَوْلَكِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا فِينَمَا آخَذُ تُمْ عَذَاكُ عَظَيْمُ فَكُنُوا مِنَا غَينِمْتُمْ حَلَلًا اسكباره مِن مَكورُ إمذاب مِن جامًا ور طَيِّبًا مُ وَاتَّعُوا اللهُ وَإِنَّ اللهُ غَفُورُ رَجِينُمُ

حضرت عمر منی الله رتعالی عند نے فرمایا کہ اسکلے دن جب میں حاضر ہوا تھا توہول اللہ صلی انٹرعلیہ ولم اور الویکر ٹرسٹے ہوئے رورہے تھے۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول انٹر! مجھے بتائیے کرآپ اورآپ کے سیانتی کیوں رورہے ہیں ؟ مجھے رونے کا سبب معملوم موصاتے تومیس می رونے لگوں اوراگر رونا نہتے تورونے کی صورت ہی بناکرآپ کی موافقت کرلوں۔ آپ نے ارشاد فرمایاکہ میں اس وجہسے رورماہوں کوف ریہ لینے کی لوگوں نے جورائے دی تھی اُس رائے کے اختیار کرنے پر مجھے اس قریب درخت درسه عذاب آتا بوامعلوم بورباب - (معالم التنزيل) مذكوره قت يول كومال الحرهور في كا جوفيصله كرايا كما تصاالترتعالى كوي بات نابیه ندتمی،اس لئے عتاب نازل فرمایا تھرعذاب کوروک لیا اوراس ال کو لینے اور کھانے کی اجازت دے دی ۔ اول تو یہ فرمایا کہ بینی کی شان کے لائق نہیں ہے کاس کے پاس قیدی ہوں اور انھیں جھوڑ دیا جائے ملک خونریزی کرنی چاہتے تاككفّارى شوكت بالكل توف جلت اورسلما نون يرحمله آور يوفى كسكت ان ميس ما قی ندرہے جن حضرات نے مال لینے کی رائے دی تھی اُن کے سلمنے ایک صلحت تو یہ تھی کرامیدہ یہ لوگ مسلمان ہوجائیں گے اور دوسسری صلحت بیتھی کاس قت

والله عَن نَوْحَدَ الله و الل

اس وقت کی ل ندگرنے کی وجہ ہے ان پرعذاب ند ہوگا توعذاب آجا آ جونک واضح طور پر فدید لینے کی مما فعت بیان نہیں ہوئی تنی اس لیے عذاب دوک دیا گیا۔ صاحب دوح المعانی نے اس قول کو بھی حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیاہے ، میرائیک قول پیفٹل کیاہے کہ چونکہ الڈرتعالی کی طرف منسوب کیاہے ، میرائیک قول پیفٹل کیاہے کہ چونکہ الڈرتعالی کی طرف سے یہ بات مقرراور مقدرے کہ دسول اللہ صلحال نہ علیہ ولم کی موجودگی میں عذاب نہیں آتے گا ، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ اور ایک قول پیفٹل کیا ہے کہ اللہ تعالی کی اللہ ترمیں شرکی ہوئے تھان کی مغفرت کردی گئی (اور دائے اعلان مردی اللہ عدری صحب ابرائے سے اس لیے عذاب نہیں آیا۔ دیے والے بھی بدری صحب ابرائے سے اس لیے عذاب نہیں آیا۔

مغترابن كثيرام الاسادي الكهام : فعند ذلك اخذوامن الاسادي الفدداء جس كامطلب به يكمال لين كفيصل برعماب برواتها يهرجب مال لين كراجازت دے دي توقيد الاسادي سے مال وصول كرايا كيا .

اور عالم التنزي مي يون لكماس كر:

حب بہنی آیت نازل ہوتی تو کھی بطور فدیہ مال لے بیکے تھے اس سے برہزکتے اسے برہزکتے اس سے برہزکتے اس سے برہزکتے ا رہے حبب آیت فکاٹو اور آغنی فٹر نازل ہوتی تواس مال کواستعال کرلیا، ہوسکتا ہو کے دلوگوں سے بہلے مال لیا گیا ہوا ور باقی لوگوں سے بعدیں لیا گیا ہو۔ اورا قرب بی '' كيونكرسك باس أس وقت اموال موجود نهيستھ ـ

## سب فيدبول كے ساتھ برابرى كامعاملہ

بدر کے قیدلوں ہیں رسول انتھ کی التہ علیہ ولم کے داماد الوالعاص من الربیجاد اسے چیا عباس من عبد المطلب مجی تھے۔ آپ نے صحاب سے احبازت لے کرالوالعاص کو ف یہ سیے بغیر جیور دیاا وران سے فرمایا کہ ممکر معظر بہنچ کرز سیب کو بھیج دینا درسیب اسمی تو وہ وہ یں آٹ محضرت ملی التہ علیہ ولم کی سیسے بڑی بھی تھیں آپ نے جب بچرت فرمائی تی تو وہ وہ یں رہ گئی تھیں۔ اس لئے ان سے فرمایا کرز شب کو جیج دینا ، انہوں نے وعدہ بوراکیا اور حصرت ذینب رضی التہ تی عنها کو جیج دیا۔ اور مجربعد میں خود بھی اسلام قبول کرایا۔ حصرت ذینب رضی التہ تی عنها کو جیج دیا۔ اور محدرت العین .

فرمایا وہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تمہاری ہوی ام العضل نے ملکر دفن کیاہے۔ تم

این ہوی سے کہا تھا کہ اگر میں اس خرص مقول ہوگیا تو یہ مال میں بیٹی عبار نڈ

میدائٹر بضل اور قتم کے کام آئے گا۔ عباس نے کہا الٹدی قسم یارسول العداس بات کا
علم میرے اورام الغضل کے علاوہ اورسی کونہیں ہے ،آپ کوکس نے بتایا ؟آپ نے
فرمایا کہ جھے میرے دب تعالیٰ شان نے نبتایا۔ اس برعباس کہنے لگے کہیں گواہی دیتا ہو اور کہ آپ سے جم بیں اور وہ بات بھرد ہرائی کہ وہ جو بیس اوقیہ میں دانِ جنگ میں مجھ
کے آپ سے جے بیں اور وہ بات بھرد ہرائی کہ وہ جو بیس اوقیہ میں دانِ جنگ میں مجھ
سے لے لیا گیاہے وہ میں خود ہے حساب میں لیالیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں ،
وہ حساب میں نہیں لگ سکتا ۔ وہ تو الشرقعل لئے نہیں دلطور مالی غنیمت کے
عطافہ ایسے ۔ لہٰ زاعباس نے اپنا فدیر بھی دیا اور اپنے دونون میں بچوں کا بھی اور اپنے صلیف
عطافہ یا ہے ۔ لہٰ زاعباس نے اپنا فدیر بھی دیا اور اپنے دونون میں بچوں کا بھی اور اپنے صلیف

حضرت عباسس في خابنااسلام توفديه كے دن مي ظام كرديا تقاليك في وقت محمع فله محمع فله محمد فله فتح مون السام وفت محمع فله محمد فله فتح مون العن المام وفي المام وفي المام المام وفي وفي وفي المام وفي المام وفي المام وفي وفي المام وفي المام وفي المام وفي المام وفي المام وفي الما

ا بالربع كاجو فدر چورا وه ممى صفرات محاب امازت كرجورا عمال به قانون مي مساوات كانام توليتي بي كرجب من مساوات كانام توليتي بي كرجب المي مساوات كانام توليتي بي كرجب المين مساوات كانام توليتي بي كرجب المين مراك كاسوال آنا بي توقانون بحول جلتے بس قانون فيروں كے لئے برتام

اسے براے کاسوال آتا ہے توقانون مجمول جلے ہیں۔ قانون میروں کے لئے ہوتا ، ادراین جان اور لینے لوگ۔ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں ، یہ کسلام کے طریقہ کے

خلاف

## معلومات صنرور بيتعلقه غزوه بدر

قرآن مجید میں عزو ہ بدر کا جو تذکرہ فرایا ہے اس کا بیان آیات کی تفسیر کے ذیل میں کر دیا گیا ہے۔ العبتہ مدر کے قید ہوں کے بارے میں جو کچوم حالمہ کیا گیا اس کا ذکر یا تی ہے۔ وہ دو رکوع کے بعد آر ہاہے ان شارالد ہوئے۔ بعض جنری جورہ گئیں جن کا حدیث اور میں تکریم مال کا مذکرہ کیا جاتا ہے :

ا - ستره دمضان سلميرمين غزوة بدر بوا-

۲ مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ متی جن میں مہاجرین کی تعداد ۲ے تھی اور باقی اضاً میں سے تھے ، اوس میں سے مجی اور خزرج میں سے بھی البدایة والنہایة طالبا تج میں

حضرت ابن عباس رمنی النارتعال عنها سے اس طرح نفت کیا ہے۔

۳ - قریشِ مکہ جوبدر میں پہنچے تھے اُن کی تعداد ۹۰۰ سے لے کر ۱۰۰۰ تک کے درمیان تھی ۔ ایک تو اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں

م - جنگ شروع ہونے بہلے رسول الله صلی الله علیہ و لم نے بتا دیا تھا کہ مشرکین میں سے فلاں فلائ فص بہاں قت ل ہو کر گرے گا ، میرابیا ہی ہوا۔

۵ - اسموقع برسترمت كين مقتول موسى اورسترافراد قيد كرسائے كئے جن كى ملكي اندھ كرماريند منوره لے جايا گيا .

البترامیہ بن بازین برمین البری بی تعمان کی نعشوں کو وہیں ایک کنوئی ہی ڈال دیا گیا۔
 البترامیہ بن خلف کی لاٹ بھول گئی حب اسے زرہ سے کا لنے لگے تواس کے گوشت کے شکھے میں بھر گئے ، للزال یہ وہی جمیوڑ دیا گیا اور اوپر سے مٹی اور تیمرڈ ال دیے گئے .

۸- حب ان لوگوں کو کو تین میں ڈال دیا تورسول اللہ میل اللہ علیہ ولم ان کے پاس
تشریف نے گئے اور ایک کی جائے کے کر فرما یا کیا تمہدیاس بات کی خوشی زموتی کو اللہ اور
اس کے دسول کی الماعت کر لیتے ہم نے تو اُسے حق با یا جو ہمارے دہنے ہم ہے وعدہ فرما یا تما
کیا تم مذہ وہ وعدہ حق پالیا جو تمہارے درنے تم سے کیا تھا ۔ صفرت عرض کیا یا
دسول اللہ ! آپ ایسے اجسام سے کلام فرما دہ میں جن میں دوح نہیں ہے۔ آپ نے
فرما یا قسم سے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری میان سے جو بات میں کہ لہما ہول ن
معنرت قمادہ تاہی نے فرایا کر التہ نے ان کو زندہ فرما دیا تھا تاکہ آپ کی بات ان کو
معنرت قمادہ تاہی نے فرایا کہ التہ نے ان کو زندہ فرما دیا تھا تاکہ آپ کی بات ان کو
مسئلے اوران کو حسرت اور شرامت ہو۔



## بِسُ الله عِرِالرَّمْ بِالرَّحِيْمِ

رسول الترسلی الدعلف لم مرید منوره تشرایت لائے توانسادی مجبت وعقیدت میروزوشسی موئی کی ساتھ ہی منافقوں ہے اور یہودیوں سے واسط بڑا۔ ادھرتوان لوگوں نے آپ کو ادرآپ کے صحابہ کو اذریت ہوئی میں کوئی کی نہیں کی حتی کہ دونوں جامتوں نے آپ کوشہید کرنے کا پروگرام میں کوئی کی نہیں کی حتی کہ دونوں جامتوں نے آپ کوشہید کرنے کے لئے باربار جامتیں بناکرآئے غزوہ امور اورغزوہ الاحزاب بل کم کے حملاً ورہوئے بناکرآئے غزوہ امدوں ہی ورمدینے کا بی فل میں بری وجہ سے بنی کا اورغزوہ احدمی میہود مدینے کا بی فل محملاً ورہوئے محالاً عربی کی وجہ سے بنی کا محملہ میں بری صحیبتوں سے گزارے بیمان آگر بھی قرایت مدان کوئی اور سے کی کوششیں جاری تھیں اور میہود یوں اور منافقوں کی طرف سے جوایدا رسانی اور سے ایمانی اور محالای کا سلسلیٹروغ منافقوں کی طرف سے جوایدا رسانی اور سے ایمانی اور محالای کا سلسلیٹروغ میاوہ میں سوادہ سیربت بنارہا۔

کی بعض وزمین می یا دکر لی تقییں ' منافقین نے ایک ال کے اورا پنے خیال میں مڑی ہوست یا ری کی تاکہ

701

دونوں ہاتھوں میں لٹرور ہیں یہ بلانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے دہیں اور
ان نوگوں سے بھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اپنے خیال میں توانہوں
نے بڑی ہوشیاری کی جال بلیکن بُری طرح سے ذکیل ہوئے اور بھرائیا ہوت
آیا کہ حضور میں انڈ تعالیٰ علیہ و کم نے ان نوگوں کو نام لے لے کراپنی مسجد سے نکال یا۔
بیدے بیہود کا تعارف کرایا جا آئے جنہیں بنی ہے۔ اسیل کہا جا آتھا ، بھر نفساری کا تعارف کرایا جا آئے گا بھر منا فقین کی حکمتیں اور شراز ہی تعیط تحربیں نفساری کا تعارف کرایا جائے گا بھر منا فقین کی حکمتیں اور شراز ہی تعیط تحربیں لاتے جائیں گی انشا مالٹ رتھالے۔

مریز منورہ میں تو نصاری نہیں رہتے تھے لیکن چونکہ وہ مجی اہل کتاب تھے اور نجران سے آکر اسلام کو دل سے جا مانتے ہوئے مبی قبول نرکیا اور مباہیے مجی راہ فرارا فت بیار کی اس لئے میرود یوں کے تذکرہ کے بعد نصاری کا مذکرہ مجی آئٹ دہ اوراق میں کر دیا گیا ہے۔



#### بنی اسیدائیل کانعارت

حصرت ابراسيم عليالسلام كاوطن اوراولاد على نبينا وعليال الله والسلام

کا اصل وطن بابل کاعلاقہ تھا، جہال نمرود بادشاہ تھا، و بال بُت برست بھے۔ آپنے ان لوگوں تھے۔ حضت ابراسیم علالے الم کے والہ بھی بُت برست تھے۔ آپنے ان لوگوں کوتی کی بہت کلیفیں اٹھائیں۔ کوتی کی بہت کلیفیں اٹھائیں۔ ان کی بوری قوم دشمن ہوگئی، یہاں تک کر ان کوآگ میں ڈاللگا۔ ان کے اقتعا میگرمگہ قرآن میں مذکور ہیں۔ اُن کی بوی کا نام سارہ تھا جوان کے جمالی لاکی تھی اور ایک بیوی کا نام سارہ تھا جوان کے جمالی لاکی تھی اور ایک بیوی کا نام سارہ تھا جوان کے جمالی لاکی تھی اور ایک بیوی کا نام بیدا ہوئے۔ حضرت باجر وہی ہیں جنہیں اور عفرت باجر وہی اس میں انہ میں جنہیں مدین کے میں اور تھا۔ ان کے ساتھ حضرت اسمالی ابتداء آباد ملالے اللہ میں جو وہ اس وقت گور میں تھے۔ سام حفلہ کو بالکل ابتداء آباد مرتبے وہ اس وقت گور میں تھے۔ سام حفلہ کو بالکل ابتداء آباد مرتبے وہ دونوں ماں بیٹے تھے جواس کی دونوں ماں بیٹے تھے جواس کے دونرے تھے جن کے نام البدارہ والنہا یہ کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علالے سام کی دونوں ماں جھے تھے جواس کے دونرے تھے جن کے نام البدارہ والنہا یہ کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علالے سام کی دونوں میں جواب کے دونرے تھے جن کے نام البدارہ والنہا یہ کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علالے سام کی دونوں میں میں جواب کے دونرے تھے جن کے نام البدارہ والنہا یہ کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علالے سام کی دونوں میں جواب کے دونرے تھے جن کے نام البدارہ والنہا یہ کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علالے سام کی دونوں میں جواب کے دونر کی تھے جن کے نام البدارہ والنہا یہ کے دونر کے تھے جن کے نام البدارہ والنہا یہ کے دونر کے دونر

حدرت المحقی علی السلام کے فرزند حمارت بعقوب علیالسلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہاجا آ ہے۔ اوراُن کے نسرزند حضرت پوسف علیالسلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، جس کا قعتہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔

حسرت بیقوب علیال الم کے بڑے بیٹے کا نام یہ ودانھا ،اسی وجہ بے بنی اسرائیل کو میہ ود کا مام کے بڑے بیٹے کا نام یہ ودانھا ،اسی وجہ بنی اسرائیل کو میہ ودی مجمل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجیدی یہ کلمان لوگوں کے لئے کئی جگاستعال ہوائے ،سور و ابقرہ میں لفظ «ھوڈا » بھی آیا ہے ، یہ لفظ

MAT

عربی ہے ھاد بھودی اخود ہے جوتوب کرنے کے معنی میں ہے اور ھائِلاً صیدہ اسم فاعل کی جمع ہے ۔

تعمن ملما رئے فرمایا ہے کرچونکان لوگوں نے بجھڑے کی عبادت کی تمی بھر توہ کر لی تقی اس لئے ان کو صُود کہا جانے لگا۔ بھر بعبدیں وہ جاعت کا علم بعنی نام بن گیا۔ ایک قول بر بھی ہے کہ ھا دُمبعی تحقود کہ اوراس سے ھا تدمشتی ہے جو تو تو دُرکے معنی ہیں ہے اوراس کی جمع صُود کہ ہے سی اسراسیل مصرمیں میں ماکررہ نے لگے تھے حضرت یوسعت علالسلام کے زمانہ اقداد می مسربی ہیں رہے مصرت یوسعت علالسلام کی وفات ہوگئی تب بھی برلوگ مصربی ہیں رہتے رہے بہت تہائیشت ولی رہنے ہے ان کی سل جی بہت برلوگ مصربی ہیں رہتے رہے بہت تہائیشت ولی رہنے ہے ان کی سل جی بہت زیادہ ہوگئی اور بارہ بھائیوں کی اولا دجو بارہ قبیلوں ہیں تقسم تھی ، مجموعی میشیت سان کی تعداد تھے لاکھ تک بینچ گئی تھی۔ ان لوگوں کا اصل وطن کہاں تھا جو فلسطین کا علاقہ ہے ۔ حضرت ارام بھالیات لام اینا آئی وطن (بابل) جو گرکر فلسطین کا علاقہ ہے ۔ حضرت ارام بھالیات لام اینا آئی وطن (بابل) جو گرکر اور بجرت فرماکواس علاقہ میں آباد مہو گئے تھے مصرت اسٹا تیل علایات لام کی اولا مکر معظم میں آباد رہی اور ٹرھتی رہی اور حضرت می عدلیات لمام کی اولا دہرے تی تیا ہے میں میں میں میں عدرت یوسف علالے سال کی وفات بھی تو ان لوگوں کا اقت ارمیں کوچومتہ بھی حضرت یوسف علالے سال کی وفات بھی تو ان لوگوں کا اقت ارمیں کوچومتہ بھی عدرت یوسف علالے سال کی وفات بھی تو ان لوگوں کا اقت ارمیں کوچومتہ بھی عدرت یوسف علالے سال کی وفات بھی تو ان لوگوں کا اقت ارمیں کوچومتہ بھی

چونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باست ندین ہے ، احبنی قوم کے افراد تھے اس نئے مصری قوم (قبط) کے افرادان لوگوں سے بڑی بڑی برگاری لیتے تھے اوران کو بڑی طرح غلام بنار کھا تھا ۔ صدیہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذیح کردیتے تھے اور یہ اُن کے سامنے عاج بمحض تھے ، ان کے سامنے جوں ہم نہیں کرسکتے تھے اور یہ اُن کے سامنے عاج بمحض تھے ، ان کے سامنے جوں ہم نہیں کرسکتے تھے نظامی کی سی برترین مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں ملتی .

حضرت موسلی علیلسلام کی بعثت اوردعوت الدوس شاند نے

بن ارتیاسی سے صرت موسی علیال الم کو بیدافرایا، جنہوں نے اس زمانہ کے طالم اور جابر ترین بادشاہ فرعون کوالٹہ تعالیٰ برایمیان لانے اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی حضرت موسی علیال الم نے اس سے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو ہما دی ساتھ بھیجد سے ۔ مذاس نے دعوت حق کو قبول کیا اور نہی اسرائیل کو ہما دی ساتھ بھیجہ برداضی ہوا اور اس نے اعسان کیا کہ انتہاں کو ان کے ساتھ بھیج برداضی ہوا اور اس نے اعسان کیا کہ انتہاں کو ان کے ساتھ بھیج برداضی ہوا اور اس نے اعسان کیا کہ انتہاں کو انتہاں کو انتہاں کو اسب سے زیادہ باند معبود ہوں .

ہوئے اور سندر تک ہنچ گئے جب سبح ہوکران کے نتکلنے کا فرعون کو علم ہوا تو و ہوئے اور سندر تک ہنچ گئے جب سبح ہوکران کے تیجے لگا اور سمندر ہو ہنچ گئے جفرت موسی علیالسلا ہے اپنا عصامبارک سمندر بریادا حب سے سمندر مجھ کیا اور اس میں راستے بن گئے ، اور بنی اسرائیل کے قبیلے إن راستوں سے بار ہوگئے ۔ ان کو د بچو کر فرعون نے اور بنی اسپائی کو د بچو کر فرعون سنے ہیں ایک اسٹ کر بچ سمند میں آگیا تو الدیا حب فرعون اور اس کا اسٹ کر بیج سمند میں آگیا تو الدی خوب کیا اور عمندر کو ملا دیا ۔ فرعون کا اسٹ کر تو ڈوب گیا اور عمن سمندر بار موگئے ۔ فرعون مجان معلی موسی علیال سلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو المب کر سمندر بار موگئے ۔ فرعون مجان علیم حادثہ میں عرق ہوا فائے ذکہ کا الله نے نکال الدینے کی قوالدی کی ۔

مصر سے کل کرمالیہ سال دول پہنچے ایک اسرائیل سمندریارتو ہوگئے

لبسیں ؟ اپنے ہی علاقہ ہیں جانا تھا اوروہ علاقہ بہت دورہی نہیں تھا ، آخرو ہیں سے ان کے باپ دادے مصریں آئےتھے اور جند دن میں اونٹوں پر بوراسفر قطع کرلیا تھا لیکن یہ چلے تو ان کو اپنے وطن پہنچنے میں جالیہ سال لگگئے صفرت میں علایا سلام کوستاتے رہے میدانِ نتیہ میں جا لیس سال سرگرداں

TOO P

چرتے دے (صبح کوجہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں ہینج جلتے تھے) مھڑت موسی علالسلام کو وربیت شریف لینے گئے تو ویکھ ان لوگوں نے بچھڑے کی پہتش شریخ کرئی جھٹرے موسی علالسلام سے کہا کہ ہم تو قہہاری بات جب ما نیں گے جب ہم الشریعانی کو آشنے سامنے دیکھ لیس۔ ان کی غذا کے لئے الشریعالی کا طرف سے من اور سلولی ملتا تھا بوری علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہم ایک کھانے برمینہ ہیں کرسکتے ، ہم کو سبزی ، بیاز ، کھراوغ و السلام سے کہنے گئے کہ ہم ایک کھانے برمینہ ہیں کرسکتے ، ہم کو سبزی ، بیاز ، کھراوغ و السبتے جب توریت شریف لے کہ ہم ایک کھانے کرموسی علا السلام تشریف لاتے تو انہوں نے جاہتے ہوا اور سرگرداں مانے سے انکار کردیا۔ لہٰذا بہاڑ طور اکھا و کران پرسائبان کی طرح کھڑا کردیاگیا ۔ یہ کو اقعات اسی میدان میں بیش آئے جس میں جالدی ان کی طرح کھڑا کردیاگیا ۔ یہ کرارے یہ حضرت موسی علا السلام کے ذمانہ میں ان کاعلاقہ فتح ہموا اور سرائیا میں بیش ان کاعلاقہ فتح ہموا اور سرائیا کی معانی معانی میں داخلہ نصیب ہوا۔ ان کو حکم ہموا تھا کہا جزی کے ساتھ اور خطا و س کی معانی مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہموں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی معانی میں اسرائیل کے یہ واقعات مختلف ہمواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں ۔ بنی اسرائیل کو یہ واقعات مختلف ہمواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں ۔ بنی اسرائیل کو یہ وہ واقعات مختلف ہمواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں ۔ بنی اسرائیل کو یہ وہ واقعات مختلف ہمواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں ۔ بنی اسرائیل کو یہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں ۔ بنی اسرائیل کو یہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں ۔ بنی اسرائیل کو یہ وہ کو میں کہا جاتا ہے ۔

یہودی مرسیت ہیں کہتے ؟

کان کے طن بیت المقدی کوجیب کوجیب کو ان کے وطن بیت المقدی کوجیب کوجیب کو ان کے وطن بیت المقدی کوجیب کوجیلا کوجیلا وطن کردیا اور بنیا سرائیل (یہود) ہیں سے بڑی مقدار میں توگوں کو قید کرلیا توان میں سے ایک جاعت نے تجاز کی طرف رُخ کیا ، ان میں بعض وادی القری میں اور بعض تیمار اور بعض مربیت کی طرف رُخ کیا ، ان میں بعض وادی القری میں اور بعض تیمار اور بعض مربیت کی ادر کھے ۔ یہاں پہلے سے کچولوگ بنی جرم کے اور کھے بعت یا عمالقہ کے آباد تھے۔ انہوں نے تھجوروں کے باغ بنی جرم کے اور کھے بعت یا عمالقہ کے آباد تھے۔ انہوں نے تھجوروں کے باغ رکار کھے تھے اور کھی تیمال کرتے تھے ، یہودی ان کے ساتھ تھے ہوگئے اور گھل کرائین

لگے بھر سے طرحتے رہے اور بنی جرہم اورعمااند کم مبوتے رہے بہاں تک کران کو يہود لول نے مديني منورہ سے نڪال ديا اور مديني منورہ اوري طرح ان كيسٽط میں آگیا ، اس کی عمارتیں اوٹیسیتیاں سانہیں کی توشیں اورایک مذہت تكجس كاعلمالت مى كوب اسى حال ميں بدلوك مدينه منوره مي قيم رہے -

( متوح البلدان للبلاذري منتا)

بعض مؤرضين نے يہ سى كھاہے كر مهودى علمار تورست شريف رسول الله صلى الترعلية ولم كى صفيات برصفة تها، ان من يديمي تفاكرات كى بجرت ايس شہر کی طرف ہو گئے جس میں محوری ہوں گی اور وہ دوستھر بلی زمینوں کے درسیان بوگالهذا وہ شام سے آئے اوراس صفت کے شہر کی تلکشس میں نیکے تاکاسی ہر میں حاکرر ہیں اور معوث ہونے والے نبی رائمیان لائیں اوران کا اتباع کری حب مدینه منوره آئے ، وہال هجوري دمليس ، تو وه مجھ كئے كريسي وه شهر ب حس کی تلاسٹ میں ہم نیکے ہی اور عفر وہیں رہنے گئے ۔

(عمدة الاخبار في مدينة المختار منا معجم البالاللحوي ملكج ٥)

اوس خزرج کامد منیاب آگرآباد ہونا ہے۔ اس کائیرانا نام پٹرسب ہے۔ اس کائیرانا نام پٹرسب ہے۔

رسول الشصلي الشرعكية ولم كي بجرت فران كي بعداس كانام مدينة الرسول، طابر اورطبیبهٔ معروت ہوگیا' اورالمدینہ نیزالمدینۃ المنورہ کے نام کی مادہ تنہر بوگئی۔ یہودلوں کے مرینہ منورہ میں آ کرلینے کے سالہاسال کے بیدیمن کے د و قبيلے أوس اورخزرج مجي مدينه منوره آكرآبا د مو كئے تھے حباً بخضرت الا الدعليه وسلم جرت فرما كرتشريف لائے تو مرينه منوره مين بين برے قبيلے يہ وديوں كے عيني بنی نضیر، بنی قریظہ ، بنی قبیقاع ۔ اور دوقیسے مین سے آگرآباد ہونے والوں کے موحود تھے ،لینی اوس او خزرج ۔ یہی دونوں قبیلے ہیں جو لبد میں الصاریخ۔ یم ودکے قلبیلول اوراوس و خررج میں لرط ائیال اید دونوں قبیعے بڑت برست

( POC)

تھے،آلیس سی جنگ ہوتی تھیں اور میہود اوں ہے بھی جنگ ہوتی مہتی ہوتی مہتی ہوتی مہتی ہوتی مہتی ہوتی مہتی ہوتی مہتی ہوتی تھی۔ حب بمین کا ان دنوں مہتی ہوتی تھی اور ابن کم اور ابن کم ایک ایک شی مبعوث ہونے والے مہتی ان کی الوائی ہوتی تھی تو کہ اکر تے تھے کہ ایک شی مبعوث ہونے والے مہیں ، ان کا زمانہ آئے گاہم ان کا انتباع کر کے اور ان کے ساتھی بن کرتم ہا را ناکس کھودیں گے ۔

اوس وخرزج كااسلام قبول كرنا مرورعالم سلى الترعليرو لم في ادس اور خزرج کے جندافراد پراپنی دعوت ہیں کی تو یہ لوگ کسٹ میں کہنے گئے کہ مہ تووی نی معلوم ہوتے ہیں جن کی تشف دیت آوری کی خبر یہودی دیا کہتے ہی اور ہیں دھ کیاں دیتے ہیں گہنی آخرالزماں تشہریف لائیں گئے توہم ان سے ساتھ مل کر ہیں مت ل کردیں گے ۔ ایسانہ ہوکہ وہ **لوگ آ کے بڑھ جائیں۔** لہذا ہیں یہ دین قبول *رلینامایت جنانچہ بیحصرات سلمان ہوگئے* اور مدینہ منورہ آکرانہوں نے الم كتبليغ شروع كردى ادر انصاركے دونوں مبلول مي اسلام ميل كيا-محرد واول قبلول كے نمائندل في موسم ج ميں سرور كونمي السملية ولم سے ملاقات کی اورآ ہے بیعت کی اور عرض کیا آمیدیند منور تشریف لے آئیں يبود بول كاحق قبول كرف سانكارا ورعنا ديراصرار السيرنامحدر بول التمالة یں پیدا ہوئے ، حیالیں سال مرشر دیت ہوگئ توانٹہ تعلیے نے آپ کونبوت سے مرفرار فرمایا آہے بہلے جوانبیار کرام تھے وہ این ای قوموں کی طرث مبعوث ہوئے تھے آب کی بعثت عام ہے سادے انسانوں اور ساندے جات کے لئے ہے، اور آت رسول الثقلين بس. تمام مشركين اورتمام يېږدونصاري كوم الام كى دعوت دینا اور ق کی سیلیغ کرنا آپ کے فرائفٹ میں سے تھا۔ آپ نے تم ام اقوام کو کوسلام کی دعوت دی اور واضح طور پر تبادیا کہ اے لوگو! میں انٹر تعا

کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں ۔ توحید کی دعوت سن کرمشرکس توآئے دشمن موہی گئے، میہود بول نے بھی تشمنی پر کمر ما ندھ کی اور نصاری ہی حق سے منخرف ہوگئے ، ان دونوں جاعتوں میں سے تھوٹیے ہی افراد نے اسلام تبول کیا، علامات اورآپ کی صفات اور توریت وانجیل کی تصریحات جانتے ہوئے قبول نہیں کرتے تھے ۔ سودیوں نے توسیت ہی زیادہ جمود اورعناد وعدادت بر کمر ما ندھی اوراسلام اور پینم ارسلام ملی الٹیمکیہ و کم کے دشمن بن گئے اورآج تک ہیں، خود مجی اسلام کومٹانے کی کوششش میں لگے رہتے ہی اورنصاری کوجی اسسلام وسمنى يرأ بهارت بي اوركوب عميده ركهت بي كه سمار الساواكوتي عي

جنت س د اخل نه برگا سکن به کوسششین تیم نیمی جاری بن که کوئی قوم اسلاً قبول نذکرنے ۔ وہ سمجھتے ہی کہ نضاری اور مہندوا ور مدھ سے جنت میں جانے والے تونہیں ہم کسی کا سلام کی دشمنی میں اس سے خوش ہیں کہ وہ مسلمان ہم ہوں ۔ نەصرف بە كەخوداسسلام قبول نہيں كرتے اور دوسرول كوقبول كرنے میں دیتے ملکان کی خوامش رہتی ہے کوسلمان می اسلام کو هیوردی (العیاد باللہ)

قرآن مجيدين جگر حگرائل كتا اے خطاب فرماياہ، انہيں دين إلى لام قبول کرنے کی دعوت دی ہے اوران کی گمراہی اور حق سے انحراف اور ان کی ٹری حركتول كانذكره فرمايا ہے . سوره مائده ميں ارسف د فرمايا:

سُيَةِنُ لَكُمُ عَلَى صَنَّرَةِ مِسْنَ الْبِيهِ الْجِرَامُ سَمان مان بال كُرَّاءُ الرَّبُسُل أَنْ تَغُولُواْ مَاحِكَاءَكَ اليه وقت من كرسولون كاسلسار وتون تقا تاكتم يەنەكىنےلگوكە بمارسەپاس كونى بىشىر اورندرنهی آیا ، سوتمبادے پاس بشیراور تذيرات كلب اودالترتعال مرجز مرقدرت

نَا هَالَ الْكِتْ فَدْ حَامَكُهُ وَسُولُنا الالله المالي كتاب تمهار على بالايرول مِنْ اَبِشِيْرِ وَلَائِذِيْرٍ فَلَائِذِيْرٍ فَعَدَدُ حَاءَكُمْ بَيْنَارُ وَنَذِيْرُ عَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرُ ١١١٥)

سورة البقره مين فرمايا: وَ قَالُواْ قُلُوْ بُنَا عُلُعَتُ مِلْ لَعَنَهُمُ اللهِ الرانبول في كما كرم ارب ولون يفلات

اللَّهُ بِكُفُهِمِهُ فَقَلِيْلاً مَا يُومِينُونَ (^^) جي. لمكد أن كُفرُ وجد أن كوالله في

ملعون قرار ديدياموميت كماييان لاتيب

يهودى اسلأ كوقبول نهي كرته تع اورخاتم النبيين مل الدعلية ولم مرامان نہیں لاتے تنے ،آپ کی سخائی کی علامات اور مجزات دیکھ کرم می مخرت تھے اور اس قرابی کوایے لئے کال اور باحث مخر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے ولك نهي بي بارے داول رغلاف حرفظ موتے بي كسى كى بات بارے دلوں براثر نہیں کرسکتی اورائے دین کے علاوہ ہم کوئی دومرادین قبول نہیں كريكة الترتعافي شانه فال كى ترديد فرائى كريه بات كوسنة اورسيحة بساد حق ص مانت بس ليكن حق سے ان كو سنفر ب - الندتعالے في ان كوملعون قرار دیدیاہے، اعنت اور معیط کارمی گرفتاری، دلول بربردے اور علاق کیفنیں کفری میشکار اور لعنت کے سبب ایمان سے خرومی ہے سورہ نسا و میں فرمایا : بَلْطَنِعَ اللَّهُ عَلِيْهَ اللَّهُ عَلِيْهَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَ برمم اردی عرض یہ ہے ککفریس ان کی مستکی لعنت اور مستکار اور دلوں يرمبرلك جائے كسب عصر يروه فوكريس من و تعمدالله

ميحوفرما ياكرمبت كم ممان لاتے بن ، اس كا مطلب بير هے كالشرقعالي راورآ خرت برامیان لاتے ہیں جوصنرت توسی علیال لام کی شربیت ہیں بھی تعالین تمام انبیار کرام علیهم السلام پرایمان لانے کا جوحکم دیا گیا تھا جن محامر محدر سول الترملي الترمكية ولم كى ذات گرامى سي سي سي سي التربوكة وايك نبى كى تكذيب بحي كفرے تفور اساايمان آخرت مي كامنہيں دے گا. بعض مفترن نے فَقَلِيْلِاً مَنَا يُومُّينُوْنَ ٥ كايمُ عن بعي سبايات كه ان مي سے بهت كم لوگ موں كے جو ایمان لائیں گے۔

#### مزمد فتسرمایا:

اورجب اُن کے باس اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حوال کے باس سے اور حال سے تعالیٰ اس سے
جوال کے باس سے اور حال سے تعالیٰ اس سے
پہلے وہ کا فروں کے مقابلہ سی فتح یا بی طلب
کرتے تھے ہیں جب وہ جزان کے باس گئی جس لائے کی باس گئی جس اللہ کی منکر ہوگئے بسواللہ کی کو بہان کی باس گئی جس لائے کا فروں ہے، بڑی چیز ہے وہ جس کو فہتا کہ کر کے اپنی جانوں کو خرید لیا یہ کو کو کریں اس
جیز کے ساتھ جو اللہ نے فعن سے اپنے بندوں ہی جیز کے ساتھ جو اللہ فی فیس سے اپنے بندوں ہی سے جس پر جانے ہائی فیلے مسووہ لوگ فعنب
اس بات پرکو النہ اپنے فعنس سے اپنے بندوں ہی کے ستی ہو گئے اور کا فروں کے لئے مداسے مذاہیے کے مداسے دولیں کے لئے عذاہیے کے مداسے دولیں کے لئے عذاہیے دولیا فروں کے لئے عذاہیے دولیا کر نے والا۔

مزىدىفرمايا :

وَإِذَا فِيْكُ لَهُ مُ أَمِنُوا بِمَا اَنْزَلَ الله قالوائو مُن بِمَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَحْمُرُونَ بِمَا وَمُ اَءَهُ وَهُوالْحَقَّ مُصَدِقًا لِمَامَعَهُمُ وَهُوالْحَقَّ مُصَدِقًا لِمَامَعَهُمُ وَهُوالْحَقَ مُصَدِقًا لِمَامَعَهُمُ فَكُلُ فَكِيدُ مَتَعَمَّلُونَ اَنْئِياءً الله مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْنَهُ مُوْمِنِ فِي وَلَقَدْ حَاءً كُمُ مُوْمِنِ فِي وَلَقَدْ حَاءً كُمُ مُوْمِنِ فِي وَلَقَدْ حَاءً كُمُ مُوْمِن فِي الْبَيْنَ وَلَقَدْ حَاءً كُمُ

اور حب ان سے کہا جاتہ ہے کاس برایان لاو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فر بایا توکہتے ہیں کرہم اس برایان لاتے ہیں جو آبارا گیا ہم پر اوراس کے علاوہ جو کھے ہے وہ اس کے منکر مہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدی کرنے والا جوان کے باس ہے ، آف مادیم سوتم کیوں اللہ کے نبیوں کواس سے بہتے مق کرتے رہے ہو اگرتم مؤمن مور اور ملاحث بہ الْعِجْبِلَ مِنْ بَعَنْدِهِ وَالْمُنْتُمَّةُ مَوَىٰ تَهَادِ إِلَى لَى لِيلِي لِي رَائِحَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حالانكةتم ظالم تقير

<u>یہ ب</u>ے سان ہوجیکاہے کہ مدیمیزمنورہ میں بہودی اس لئے آگرآباد ہوئے تھے کرنبی آخرالزمان می انته عکیه ولم کی بعثت ہوگی تو ہم ان کا انتاع کریں گے ، یہ لوگ ا پنے کوموہ سیمجھتے تھے اور بی خیال کرتے تھے کہم دین سادی کے حامل ہیں ،اوس ا ورخزرج کے قبیلے تھی من سے آگر مدینہ منورہ ہیں آیا دم و تے تھے ۔ یہ لوگ بت یرست مٹرک تھے ، میہودلوں سے ان لوگوں کی جنگ موتی رہتی تھی اور پہود<sup>ی</sup> ان سے کہا کرتے تھے کئی آخرالزمان می اللہ علیہ وہم تشہر بعث لائیں گےان کی تعبث کاز مانہ قربیہ آجیاہے، ہم ان پرامیان لاکراُن کے ساتھ موکرتم سے جہاد کری گے ا وراس دقت تمہارا ناس کھو دس کے اور قوم عاد کی طرح تمہاراتس عام کرنیگے بلك بعض روایات بی ہے كہ بہودى بر وعاكياكرتے تھے كداے التراس نبي کی بعثت فرماجس کے مبدوث ہونے کا ہماری کتا ہے ہی ذکرہے تاکہ ہم کسس کے ساتھ مل کُرعرب کے مشہر کوں کو قتل کریں ۔ یہ لوگ نبی آخرالزمال حضرت محدر سول التدهلي المعملية ولم كي نعت اور صفت حايثة تقطيح وتوريت تشرلين من مذکورتمی آنحصرت لی المتعلیه آله فی کی بعثت موکنی اورآب مدینه منوره میں بھی تشہر لین لے آئے اور مہود اوں نے آپ کو اُن ملامات اورصفات کے ذریعیہ بہیان می لیاجوان کے علم میں تصین کرتے اقعی نبی آخرالزماں ہیں، ہم جن کے نتظار میں تھے۔ انہوں نے آپ کے عجزات تھی دیکھے اورسب کچے ویکھتے ہوئے آپ کی نتوت اور رسالت نے من کر ہو گئے ۔ اُن کواوس اور خزرج کے بعض فزاد نے توجہ می لائی اورکہاکہ اے میہودیو!تم انٹرسے ڈرواوراسلام قبول کروتم بى توكهاكرتے تھے كەنبى آخرال مال تشريعت لانے والے ہيں تم ان كى صفات بھى بیان کرتے تھے اور ہم سے بول کہتے تھے کہ ہم نبی آخرالز مال برایمان لاکراوران کے

سائد ما کرتمہیں خلوب اور تعہور کردی گے۔ لہٰذاب تم حق کو بول کر دنی آئے۔
الزبال پرائیمان لاؤاور سلمان مہوجاؤ۔ اس پرانہوں نے کہا کہ یہ دہ نبی نہیں ہی جس کے انتظاد میں تھے وہ توہم ہی ہیں ہے ہوگا، عرب میں سے نہیں ہوگا۔ جانتے ہی کانتظاد میں تھے وہ توہم ہی ہیں ہے ہوگا، عرب میں سے کیوں آیا۔
ہم چانتے مبوئے منکر ہوگئے اور یہ حسال کو کھا گیا کہ نبی عرب میں سے کیوں آیا۔
اس آیت میں اُن کے اسی النکار اور حق سے نخرات کرنے کا مذکر ہے اور اخیر میں
یہ فرمایا ہے کہ کا فروں پرالنہ کی لعنت ہے جو حق اور حقیقت کوجانے ہیں ہے بھی میں ہوگی اس کے مانے سے منگر ہیں۔ (من ابن کنیر صفیا کہ جا)

سورة آل عمران مين سيرمايا: وَدَّتُ طُلَّا بِفَةٌ مِنْ أَمْلِ الْكِتْبِ لَوْ يُمِيْلُونَكُمْ وَمَا يُعنِسِكُوْنَ إِلاَّ ٱنْفُتُهُدُ وَمَسَا يَشْعُرُونَ ٥ لَا آهُلِ الْكِتْبِ مَ تَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللهِ وَ اَنْتُمْ لِنَتْهَدُوْنَ ٥ يَاكُمْلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَكُمُّوْنَ لْحَقَّ وَٱمْنْتُهُ تَعْلَمُوْنَ ٥ وَعَسَّالَتْ طَا يِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِينِ أَمِنُوْا بِالَّذِيِّ أُنْزِلَ عَلِيلَذِيْنَ أَمَنُوا وَخُبَّهُ النَّهَادِ وَاكْفُرُواْ أَخِرَهُ لَعَكَّهُ مُرَّا أَخِرَهُ لَعَكَّهُ مُرَّا يَرْجِعُوْنَ٥ وَلَا تُوْمِئُواۤ إِلاَّ لِمَنْ سَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدُى هُدُى اللهِ أَنْ يُؤْتِكُ أَحَدُّ مِنْفُلَ مِنَّا أُوْ يَبْتُثُمُّ الْوُيْحَاجُّوكُمْ

عِنْدَ رَيِحِكُمْ حَسُلُ إِنَّ الْفَصَنْ لَ يَجْكُمْ حَسُلُ إِنَّ الْفَصَنْ لَ بِيَ مِنْ مِنْ يَكُولُ مِنْ يَكُولُ مِنْ يَكُولُ مِنْ يَكُولُ مِنْ يَكُلُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَكُلُ اللهُ وَاللهُ وَقُولُ الفَصَلِ المُعَلِيمِ مِنْ يَكُلُ اللهُ وَاللهُ وَقُولُ الفَصَلِ المُعَلِيمِ مِنْ يَكُلُ المُعَلِيمِ مِنْ يَكُلُ اللهُ وَاللهُ وَوَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ المُعَلِيمِ مِنْ المُعَلِيمِ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

کسی دوست کوالی چرسل دی بے جو تمہیں دی کئی یا اس لئے کہ وہ تم پردلیل نی غالب موجا تی گے تمہا سے دب کہ باس آب فراد یجئے کہ بلات فینس اللہ کے باتھ میں ب وہ اسع ہے خوب جاننے والا ہے۔ وہ خصوص فریا تاہیم اپنی رحمت کے ساتھ جس کو جاہے اور اللہ میں دعمت کے ساتھ جس کو جاہے اور اللہ میں منافع والا ہے۔

سورة ما مره مي ارشاد فرمايا ، واذا جاء وكم قالوًا امتنا و قد دخلوا بالكثر وهم وقد مقد مقد دخلوا بالكثر وهم وقد مقد من المنه والمنه والم

(amearea)

حُدُلْ مِيْآحُدُلَ الْكِيْتِ لِمَ تَكُفُرُوْنَ بِالِيْتِ اللهِ وَاللّٰهُ شَيِّهِتِ لَا

ادرجب یہ نوگ تم نوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مالانکہ وہ کفر کے ساتھ دا فل جو نے اور کفری کولیکر چلے گئے اور الشرتعالی خوب جلنتے ہیں ہیں کو یہ پوشیڈر کھتے ہیں ، اور آپ ان میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑد دو گرگرگناہ اور لاکم کرتے ہیں اور حوام کملنے پر گرکہتے ہیں واقعی ان کے بیا اور حوام کملنے پر گرکہتے ہیں واقعی ان کے یہ کام بہت ہیں ، ان کومشائخ اور عمل ارگناہ کی بات کہنے سے اور حوام مال کھلنے سے کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کا یہ طرفہ ل کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کا یہ طرفہ ل کھراہے یہ میں ان کومشائے اور عمل ارگناہ کے اور عمل ان کا یہ طرفہ ل

آپ فرا دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہوالٹہ تعالے احکام کا حالا کہ

عَلَىٰ مَا تَعْمُ مَانُونَ ٥ قُلْ يَا هُلَ الْكِينْ لِمَ تَمُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ الله من أمن تَبْغُونهَا عِوَجًا وَ اَنْتُ مُ شَهِدَ آءُ ثَهُ وَمَااللَّهُ يغَافِلِ عَمَّا نَعْهِ مَأُونَ ٥ د آل عموان: ۱۹۰۹۸)

سورة مائده مين فسسمايا: وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوْا سَمَّعُوْنَ لِلْكَذِب سَمَّعُونَ لِقَوْمِ أَخْرِثَنَّ٥ لَمْ مَا أَتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ لِعَنْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُوْلُونَ إِنَّ أَوْبِنُيْتُمُ هِلْذًا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمُ تَوْتُونُوهُ فَاحْذُرُولِ

نيزسورة المائده بين ارشاد فرمايا: سَمْعُوْنَ لِلْكَذِبِ أَكْلُوْنَ لِلسَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاخْكُمْ بَيْنِيْتُ مُر وَأَغْرِضْ عَنْهُ مُرامِ)

سورة البقره مين فرمايا: وَ أَمِ نُواْدِمَا آنْزَلْتُ مُصَدِقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوْا اَوْلَ كَافِرِيهِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِأَيْتِي فَاتَّقُونُ ٥ وَلَاتَلْبِسُوا الْحَقَّ

التدتعاني كوتمهار يسكمون كاطلاع ہے،آپ فرادیجے کوالے باکاب کیوں ملت مواندتوال كى را مت ليستنس كو حواما ن لاحكام الوريركة ماس مركح تلاش کرتے ، حالانکہ تم خودگواہ مو، اوراک مو سے الشرفا فل نہیں جن کوتم کرتے ہو۔

اور مہوداوں سے جاسوس کرنے والے ہں جبوٹ کہنے کے لئے اور دوسری جاعت كے جاسوں ہي جوآب تكفيري آتے ، كل كومشادية بسان كى حكم عد كبته بى اگرممس يه ما تو او اور ندما تو يو.

وه حبوط لولنے كيلئے كان لىكا كرسننے والے ال مرام خوری کرنے والے بی اگروہ آپ کے یاس آئیں توآب فیصل کردیں یاان سے اعراض کریں ۔

اور (اے بی اس ایک انجاس کتاب بر ایان لاؤ جوس نے نازل کے سے جواس کی تصدين كرنے والى ب وتمهادے ياس تَ مَنَّا قَلِيْلاً وَ السَّاكَ وَ السَّاكَ مَ مسبت بلِّ النكادر في ولا ينبو اوراسری آیات کے درام تھوڑی می قیمت

بالسّاطِ لِي وَتَكُنُّهُ وَاللَّحَتَّ عَالَ مَرُواور مُحِرِي مِن ورواور حق كو وَ أَنْتُ مُرْتَعُ لَمُونَ ٥ (١٧، ٢٢) باطل كے ساتھ فلط ملط نكر واور حق كو

مه جيمياؤ حالانكهم حانتے ہو.

مُصَدِّقًا لِبِهَا مَعَكُمْ مِن بِهِ تباديا كرقرآن مجيد التُرتعالي كي كياب ب محدثهلی النیوکیی و نازل ہوئی ہے تمہارے لئے اس کی مخالفت کرنے اور اس برامیان نه لانے کی کوئی وجهنہیں ، یہ قرآن تو اس کتاب کی تصدیق کرتا ے جوالتہ تعالیٰ نے تمہارے رسول بعنی موٹی علالے الم مرا آاری تھی۔ اگر یہ قرآن تمہاری کی سے مخالف کھ بیان کرتا ، توتمہارے لئے اس سے الخراف كرف كونى وصرميتمى الترجل شاء كى سب كتابس آبس متعنق بى بىينىسىب تۇھىيەكى دغوت دىتى بىي ، عقامدىي كوئى اختلات نېرىس جن پر دین حق کی بنیا دہے ، فروع کی حکام میں جواختلات ہے وہ احوال حاضرہ

کیاتم بامیدرتے ہوکہ رتمباری بات الن نيز سوره بقره مين فرمايا: أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ تُوْمِينُوا لَكُمْ حالانكان يساكي فري كاحال متحاكروه النزكاكلا كسنت تمح مجرده لس يجيئ كے لعد وَقَدَكَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُ مُرْتَيْمُعُونَ اس مي تحريف كريتي تمع مالانكروه جانتے تھے (كالترك كأب متحريف كرنابست فراحرهم)

كَلَامَ اللهِ ثُمَّرُ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بعُنْدِ مَاعَقَكُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥٠ بعض مان امبدر <u>کھتے تھے</u> کہ ہودی مسلمان ہوجائیں گے ،اس پر آيتِ بالانازل موتي .

اورے شک جن نوگوں کوکیاٹ ی گئ دہ مانتے میں کر بیان کے رب کی طرف حق ہے اورالتہ ان کاموں سے غافل نہیں تو۔ کرتے ہی

نیزسوره لقره میں ارشادہے: وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْ لَيَعْلَوُنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرَبِّهِ مُرْوَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ٥ (١٣٢)

ٱلَّذِينَ التَّيْنَافُ مُرالْكِتْبِ يَعْرِفُونَهُ حَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَا وَهُمُ مُروَاتَ فَرِيقًا مِنْهُ مُ لَيَكُتُ مُونَ الْحَقَّ الاستران بن اليه لوك بن وح كومزور وَهُ مُ يَعْلَمُونَ و (البقرة: ١٢١) يبيات بن مالانكرمائة بن .

جن لوگوں کو ہم نے کتاب می ودیول کو ہی آ ې جيساکه وه ايني بيټون کو پېچان جي ،

## ىغىن اہل كتاب، كتاب اللّذي*ن تحري*ف كرتے تھے اور كہتے تھے كہ يہ اللہ كى طرف سے ہے

وَإِنَّ مِنْهُ مُلَفِّرِيقًا تَلُونَ الربال المنبان مِن الكروه الساجع ٱلْيِنْتَهَدُمْ بِالْكُتُبِ لِتَحْسَبُونُهُ هُوَمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَيَتُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهِمُ مُرْتَعُلُونَ ٥

(آل فران: ۸۸)

این زبانوں کوموژ کرکتاب بیان کرتاہے ماک مِنَ الْكِتْبِ وَمَاهُومِنَ الْكِتْبُ مَمْ اسْكُوكَابِ مَ مَعِمُومَالانكُوهُ كَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِنْدِاللهِ وَمَا نبيس وه كَيْتِ بِل دوالله كِياتِ يوالانكروه التركياس ينسب اوروه التدرجوث بولتي من حالانكهوه مانتے ہیں۔

یہ آیت مہود اول کے ہارے میں نازل ہوئی ، یہ لوگ توریت شرایت میں تحربیت اور تغییر کرتے تھے ، بیان کرتے ہوئے اس اندازے زبان موڈ کر بات رجائے تنے کسننے والایہ سمھلے کہ یہ جو کھے کہ اسے میں یہ الشرک کناب میں سے ہے . رسول الشرصلي الشرعليه ولم كى صفات حوتورست شركيف ميں يا في تقیں ان کوبدل دیا اورآئیت رحم کوچھیا لیا۔ تحریف کرتے ہوئے حوبات کہتے تے اس کوایسے انداز میں میش کرتے تھے کہ سیننے والا یہ سمجھے کہ وہ الڈ کی طرف ہے ہے حالانکہ وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہوتی تھی ، اور ایسانجی ہوتا تھا كصاف بى كرد تے تھے كرياللہ كاطرف سے ہے عالانكروہ بات فود تراشدہ ہوتی تھی۔ آئسینہ کے کا جومطلب اور عرض کیا گیا اس کی لیے مثال ہے جیسے
ایک شخص سے مدعی نے کہا کہ توکعہ کی تسم کھا اس نے ذبان دبار کا بک کی تسب
کھالی دوسرے کا ف کی طرف مدعی اور دوسے سننے والوں کا ذبین بھی نہ گیا،
انہوں نے سمجھا کہ اس نے واقعی کعبہ کی تسم کھائی ، بھر حبہ جباس سے حبرا ہوا تو
اس کے متعلقین نے کہا کہ تو نے جھوتی قسم کھائی تو کہنے لگاکہ میں نے تو کا بک

کا بک بعض علاقوں میں کبوتر مزدر نے کے پنجرے کو کہتے ہیں کعبر کی مکانا

محی جائز نہیں ہے۔

برایک مثال دین بی آئی می عرض کردی اس طرح کے او یعی واقعات بیش آتے رہتے ہیں۔ مما حمعالم التنزیل فرماتے ہیں کر یکل دوی ساند عن کذاہے ماخوذہ اور یہ غیر کے معنی میں ہے۔ مافظا بن کیٹر اس کا معنی بتا ہوئے میں کہ یحرفون الکلم عن مواصنعه و میبذلون کلام الله و یزر یون عن المواد به لیوهموا للجهلة انه فی ساند کذلك و مین بنا مال الله و موكذب على الله و همراعلمون من الفهم الله مالله و قد كذ دوا وافتر وافى ذلك کله .

عافظ بغوی اور حافظ ابن کتیرنے زبان موکر بیان کرنے کامعنی کی لیاہے کہ وہ الٹرکی کتاب بی تحرایف کرتے ہیں بعنی اس کا مطلب غلط تبائے ہیں اور لوگوں کو یہ تحجیاتے ہیں کہم نے الٹرکی کتاب کا مطلب تمہارے المنے صحیح بیان کیاہے وہ لوگ تحربین کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کرانڈ تھے کی طرف منسوب کرتے تھے اور جان لو چھ کر یہ گناہ کرتے تھے .

سورة نفت ومين فرمايا:

فَوَيْلَ لِلَّذِيْنَ يَعَفُّ مُّرُونَ الكِينِ بِالْمِدِيْمِ مُرْتُمَّ يَغُولُونَ هَا ذَامِنَ عِنْدِاللَّهِ مُرتَّمَّ يَغُولُونَ هَا ذَامِنَ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمَنَا قُلِيْلاً فَوَيْلَ لَهُمُ مِتَاكَتُبَتْ

741

آئیدییه هٔ وَوَیْنَ کَهُمُ مِیْ الْکُیْوُهُ دَابِرَهِ، کِونکالتُک کَاب کَتعلیمُن کے ہاں عام نہیں تھی اور چیزعلمار ہی ٹھیکیدار ہے ہوئے تھے اس لئے لیے عوام کو جو جاہتے تھے تھے اہل کتاب کی بقل آثار تے ہیں، ایک عظامیات ھوئی ہیں ، مقیر دنیا کے لئے اہل کتاب کی بقل آثار تے ہیں، ایک عظامیات جورسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی بہت رہت کے منکر تھے لیے عوام کو توٹن کرنے کے لئے قُل اِنْمَا آئا بَسَنَدُ کا ترجم کرتے ہوئے ما کو نافیہ ہما گئے اوراس سے بہتریت کی بھی تا بت کرگئے۔ اہل ہوئی کا یطریقہ ہوتا ہے کہ خواہ کا فرہی ہوائی سیکن ان کے عوام ناداض نہ ہوں اور عوام سے جو ملہ اسے وہ ملہ ارہ ۔ اور تی تبول کرنے کی دعوت دی ہے اور خاص طور سے بہود اول کی ترکسیں اور تی تبول کرنے کی دعوت دی ہے اور خاص طور سے بہود اول کی ترکسیں اور تی تبول کرنے کی دعوت دی ہے اور خاص طور سے بہود اول کی ترکسیں اور تی تبول کرنے کی دعوت دی ہے اور خاص طور سے سیجود اول کی ترکسیں

اورستراريس سيان فرماني نبي جوما بي ايات مذكوره منظ مستنبط مهوى بي ان ذهن مين مركبينا چاهيئ :

اورتم اس کے سب سے پہلے انکارکرنے ولیے ندبنو (جاننے ولئے کوست پہلے اقراری ہونا چاہتے ندید کر جب اس کے پاس تی آجاتے تو اس کا منکر ہوجائے اور اپنے بعدوالوں کو بھی ہدایت سے روکنے والابن جائے )

مل ان لوگوں کوسیدنا محد سول انٹرملی انٹر علیق کم کی بعثت کاعلم تھا ،
ابنی کتاب توریت شریعیت ہیں آپ کا ذکر یا تے سے ،جب آپ تشریف ہے آپ تشریف ہے کہ جو کہتے ہی اس بائیان ہیں بینازل مواہم اُسی برایمان لائے اس کے علاوہ جو بھی کھے ہے ہم اس بائیان ہیں لائیس کے یہ ہوئے ہیں ہوئے ہے سیکن ساتھ می یوں کہتے تھے کہ ہمارے ولوں برغلاف جو ہے ہوئے ہیں ہیں سی برایمان لائیا نہیں ہے ۔

ت اورانبوں نے ایک بید متحاری والاطریقے نکالانتھاکہ آئیں ہی یوں کہتے تھے کو مسلمان ہوجا کا فرہوجا نا تاکہ دوسے مسلمان ہی مہار

ساته كفرىر والس آجاتى .

م یہود اوں نے بطریقہ میں نکال رکھا تھا کا انٹرتعالیٰ کی کتاب بنی توریت مشریف میں مشریف کے خلات مشریف کے خلات مشریف کے خلات مسائل بتا کران کے علما رقمیں وصول کیا کہتے تھے اور عوام کا یہ حال تھا کا انہو سے لینے عالموں اور درولیٹوں کو ارباب بنار کھا تھا یعنی انہوں سے انہیں خدائی اخت بیارات دے دیکھے تھے اور تحلیل وتحریم کا مرتب دے دکھا تھا ۔

ملا رسول الترصلى الشرتعالى عليه ولم كى خدمت مي ميرودى آتے تھے تاكر جو كي آپ كى محاسر خدمت شہيں ہوتے ، محلس كي آپ كى محاسر خدمت شہيں ہوتے ، محلس

کی ایس سہنیادیں۔

یک بر نوگ چاہنے تھے کہ سلمانوں کوئیمی کا فرہنالیں بعنی اپنی میکاریوں سے اور جالیا زیوں سے خطاب فرمایا اور جالیا زیوں سے خطاب فرمایا

كرتم الترتعاليٰ كے داستے سے كيوں دوكتے ہوا ورٹيزها راسته كيوں تلاش كرتے موحالانكرتم حانت موكرحق كباسي اور باطل كباب. م یبود یون میں گنهگاری افل لم وزیادتی اور حرام کھانے کاسلسا جاری تھا ع الله الوك حق كو باطل كرساته ملات تم اورحق كوجهيات تم ووسرى قوموں کو بھی اسے دیتے تھے. منا ان میں جودر دسیس سے بوئے تھے اور حوعلی رتھے انہیں گندگاری کے

اقوال سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے۔

يبودي مدمنيه منوره من رست تفليكن نه اسلام فبول كرتے تھے اور نه ۔ لام وشمنی مں کوئی کو تاہی کرتے تھے اور اپنے بارہ میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم انٹد کے بیٹے ہیں اور اس کے اولیار ہیں جیساکہ تصاری کابھی یہ عولی تها اور دونوں قوموں کا دعویٰ تعاکہ حوضحف برارا دین قبول کرلے گا وہی بدآ مر سورهٔ لقره بس فرمایا:

وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا الْانْصَارَى تَهْتَدُ وا اورانبول في كباكه مودى يانصارى

ہوجاؤتم ہوات باجاؤگے ۔

ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: قُلُ بَلْ مِلْلَةَ إِبْرُهِيْ مَرْحَنِيْفًا قَ آبِ فرادي عَيْ لَكِ الراهِيم كي ملت كا مَاكَانَ مِنَ الْمُتَزِّكِيْنَ ٥(١٣٥)

اتاع کرو حوکہ بوری طرح حق کے طرفدار تھے اور شرکین سے ستھے.

دونوں جاعتوں کی تر دید فرمادی کتم حق پر کیے ہوسکتے موحب مشرک ہو، توحب كوحفور حكے مبو (يهودي حضرت عزمر كوالند تعالى كابيٹا مانتے تھے اور بفياري حنرت عبيلي علالك لام كور بحريبود ونصادي يرمجي كبتة تمع كسمالته کے بیٹے میں اس کے اولیار ہیں نگین ساتھ ہی سیمی مانتے تھے کہ ہم حید دن کے لئے دوڑخ میں جلے جائیں گے ۔ یہ لوگ رسول الٹنوسلی الشریملیو کم کی رسات

كا اقرارنہس كرتے تھے ، مھرساتھ ہى يەمبى كہتے تھے كە دارآخرت التٰدك نز دیک صرف ہارے ہی گئے ہے ۔الیبی جھوٹی امیدوں نے انہیں تباہ کر ركما تقا. رسول التصالب عليه وللم كى خدمت مين عاصر بهوت تص آسب سوالات کرتے تھے جواب مل جانے یر بھی کفر ہی برجمے رہتے تھے ،صف اور عناد کی جدکر دی ۔ مانتے ہوئے کھی کامٹ کر ہونے سے دورخ میں جائیں گے میمربھی کفرکونہیں جھوڑتے تھے۔ کھیے میود اول نے آگیس می مشورہ کیا کہ الیا کر و کہ سے کے وقت بلانوں کے ساتھ ہوجاؤ اوران سے کہدو کہ ہم می تمہاری طرت مُومن مِن اورشا کوکا فر مروعا و ممکن ہے تمہاری دیکھا دیکھی دوست کوگ بھی اسلام بهرحابتي اورسائهم بيهم كهارتماسي رايمان لاؤجوتمهار دين كاتابع نهو ان كى تردىد كے يوے فرمايا : قَلَ إِنَّ الْهُدُائِ هُدَى الله آب فراديج كب شك برايت اللَّهِ ك برایت ہے (حوتمنس التّرکی بدایت سے منہ موڑیگا وہ باطل بر سوگا اور عذاب یم و د بول کی بھی شرارت تھی کہ خدمت عالی میں آتھے تو سراعت

ایمود اون کی بیمی شرارت تعی که خدمت عالی می آتے تے تو مراعت کہتے تھے ، عربی میں اس لفظ کامعنی ہے کہاری طرف توج فرمائے سیکن عبرانی زبان میں میہ بدد عاکے معنی میں ہے ، یہ لوگ حاصر خدمت ہوکر اس لفظ کو استعال کرتے تھے تاکسنے والے یہ تھیں کرمید لوگ یوں کہ درسے میں کہ مہاری دعایت فرمائے اور اندر دل میں ترسے عنی کی نیت کرتے تھے

سوره نسادی فرایا: لَیَّا بِالْسِنَیْنِ مِیْ وَطَغَنَا فِی اللهِ نِیْنِ ۱۹۸۱) یه لوگ جو دَاعِنَا کهتی بی زبان مودکر کهتی بی ان کا مقصد دین می طعن کرناہے - ان کی دیکھا دیکھی بعض سلمان بھی داعِنَا کہ کرآنخ ضربت میں انڈ علیہ ولم سے خطاب کر لیتے تھے ۔ جونکہ اس سے بہودیوں کواس لفظ کے کہنے کی سندلتی تھی اس لئے مسلما نوں کو اس تفظے کہنے سے روک دیاگیا ، فرمایا ، سَلَاتُهَا الْمَدْنُ أَمَنُ فَالاَتَعُولُونَا المان والواراعِنَاز كهو للمُأْنُظُرْنَا

رَاعِنَا وَقُوْلُوَا انْظُرُنَا . البِعَرَةِ مِ اللهِ كَبِولِ الكِيهِ وكُواسِ لفظ كَهِ فَيُ كَاسِنَد

حنرت سعدمهودلول كي زبان بهانتے تفانهوں في مسوس كراما كر مودى راعنا كہتے من اور نسب من بنتے میں اور یہ كلم شرارت سے كہتے میں لہذا انہوں نے بہودلوں سے کہاکہ آئندہ تم میں ہے سی نے بدلفظ بولا تومیں

گردن ماردون گا ۔

یم و د لیوں کی گراہی اور قمرا ہی پر جینے اور اسلام کی تشمنی میں دوسروں کو جانے کا ایک قفتہ اور سنو، اور وہ یہ ہے کہ جند بہودی سلانوں سے جنگ كرنے كے لئے أبحار نے اور ترعب دينے كے لئے مكم عظم بہنچ ، قرنيس مكم شرك تق انهول في البس بن كهاكه ميود لول مي علمار بي ، ان کے یاس پہلی کتا بول کاعلم ہے ان سے دریا فت کرو کہ تمہارا دین (مثرک والا) بہترہے یامحد عالیہ لام کا دین ا توحید والا) بہترہے ۔ جیانحیہ ان لوگوں نے علمار میہود سے بریات پوتیسی ،علمار میہود نے جواب میں کہا کہ تمهارا دین محدیکے دین سے بہترہ اور تم محدظلیال اورسا تقیول کے بنسبت زياده مدايت برسو- التراكبر! منداورمه ومرى كيسي برى بلا ؟ سورة نسارمين فرمايا :

اَلَهُ تَرُ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيبًا كياآب فان كود كيماجنبي كابكا مِينَ الْكُتُبِ يُوْمِينُونَ بِالْجِيْتِ الكَحصرياكيا بإطل اويرشيطان يا كان وَالطَّاعُونِةِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ لاتَّمِي اور كافرون كيار عيم كية كَفَرُوا هُؤُلِاءً أَهُدُى مِنَ الَّذِينَ

بس كدر لوگ ايمان والون كى بنسست

أَمَنُواْ سَبِيْلًاهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ فَكُنُ تُجِدَلُهُ نَصِيْرٌ ١٥١٥)

زیادہ مہایت یافتہ ہیں ، یہ وہ لوگ ہمیتن لَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَمَنْ تَلِعَرَ اللَّهُ ﴿ رِاشِرِ فِ لَعَنْتَ كُرُدَى اورالسَّرْسِ رِلْعَنْتَ کردے تواے مخاطب تواس کے لئے

كونى مددكارنديات كا.

تورست شرلف مين جوآ تنحضرت صلى الشرعلية ولم كي صفات مذكور مين وه را برمبرد دیوں میں منقول مبوتی آرہی تعیب اینے آبار وا عداد سے سنتے تھے اور آب كى بعثت كے منتظر تھے ان من جولوگ حق ليب نديھے انہوں نے حق مبول كما اورآب برايمان لائے ،سكن وه چندسى افراد تھے -حضرت عبدالله بن سلام رصی الشرعمة جوب ود کے طب عالم تھے انہوں نے واضح طور راقرار كيا اور الماخوت وخطر بيان كياكه لَقَدَ ذُعْرَفْتُهُ حِيْنَ دَأَيْتُهُ (من نے جب آب کو د کھا تو د کھیتے ہی ہمان لیا) اور سے کہاکمیں نے آپ کاجہرہ دىكىنتے ہى يەسمجەلياكە يەخەرە جھوٹا ننہيں ببورگتا . جېجىنىت عبدالغىرى الم رمنی الندتعالے عنه استلام لے آئے تو آنخصر صیب لی الندعلیہ ولم نے ان کوریدہ کے تیجیے جھیادیا اور میہودیوں سے بوجھا کرعبدالٹرین سلام کیسے آدمی ہیں ؟ کہنے لگے کہ وہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر باب کے بیٹے من ، آب نے فرمایا اگر وہ مسلام ہے آئیں توان کے بارے میں کیا کہوگے ؟ كين لكي رايساكهي نهي موسكا إ آب نعب الشرب سلام كوآوازدي ده اندرسے نیکلے اور یہو دلیں براینامسلمان ہوناظا ہرکردیا۔ وہی بہودی جو اس كى تعربيت كررب تھے ان كے مسلمان مونے كااعلان سنتے ہى كہنے لگے هُوَشَرُّنَا وَ ابْنُ شَرِّنَا ( وه ہم میں سب میں قراآدمی ہے اور ہم میں سے ب سے رہے انسان کا بیٹاہے) حب انسان میں جبار رہے اور اپنے بارے میں مرفیصلہ کرلے کہ تھے

ك معين بخاري ملاك ومفكوة المصابيح مشاا

دورْخ ہی ہیں جاناہے تو بھرایمان اورعملِ صالح کی اس کے ہاں کوئی حیثت نہیں رہتی ۔

یہ لوگ اپنے کو حضرت موسی علیہ لسلام کا بیرو تباتے تھے اور توریت کا محافظ سمجھتے تھے۔ حالانکہ تورست شریف کو صفائع کر جکے تھے ، اس میں سمجر بیٹ کر لی تھی ۔ اور حضرت موسی علیالت لام کے دین کو بدل پہلے تھے ۔ نیز حضرت عیلی علیالسلام کی نبوت اور یسالت کے منکر نفے حبکہ ان کی اللہ میں سے تھیں ،

## تورست اور انجيل مين رسول التاري في كا ذكر شيارك

یهودونصادی دونوں قومی نبی آخرالزمان می الله تعالی علیه ولم کی آمد کی منتظر تصیں اور آپ کی علامات اور نشانیاں ان لوگوں میں مروف و مشہور تصین ۔

سورة الاعراف مي مسيدنا محدرسول الترسل الترعلية ولم كي صفات ميان كرية موية ارشاد فرمايا:

الَّذِي يَجَدُونَ أَنَهُ مَكُنْ وَ عَا عِنْدَهُ مُ مَكُن وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلَمُ كوده لوك النِّ فِي النَّوْرُامةِ وَ الْإِنْجِيْلِ ( ، ٥١) ياس تديت اورانجيل بي لكما بوالجي

کعب احباد بیم یہودی تھے، بھر تعنزات صحابہ کیا وہ بیان کے زمانہ میں اسلام قبول کیا وہ بیان کرتے تھے کہم توریت میں۔ لکھا ہوا یاتے ہیں کہ محداللہ کے رسول ہیں میرے برگزیدہ بندے ہیں، نہ در ستت خوہیں نہ خت مزاج ہیں، وہ بازاروں ہیں شور مجانے والے نہیں ہیں۔ برائی کا بدار برائی سے نہیں دیتے وہ بازاروں ہیں شور مجانے والے نہیں ہیں۔ برائی کا بدار برائی سے نہیں دیتے میں اور بحش دیتے ہیں ان کی سیائٹ کہ میں ہوگا اوران کی جرت کی حاکما سے میں ہوگا ( ملک شا) اولین وہ کی حاکما سے درین مورہ) سے اوران کا ملک شام میں ہوگا ( ملک شام) اولین وہ

۔۔رزمن 'بوگی جہاں ان کے اصحاب کی صکومت ہوگی ) اوران کی امت کے لوگ خوب زیادہ حدسان کرنے والے ہوں گے یہ ٹوگ الٹہ تعالیٰ کی حد بیان کریں گے خوشحالی میں بھی اور حنی میں بھی۔ وہ ہرمنزل میں اللہ کی تعربین كرس كے اور سرملبندى يرايش كى ٹرانى بيان كرس كے . بياوگ آفتاب كى تكرانى کریں گے ۔ جب نماز کا وقت ہوجائے گانماز ا داکریں گے آ دھی پنڈلیوں پر نہدند باندمیں گے ۔ وہ وضوی اپنے اطراف تعنی ہاتھ ماوں دھوئی گے ۔ان كامؤذن ففناء آسماني ميل ذان دے كا اوران كى ايك صعب قتال مي اور ایک صعت نماز میں ہوگی ، دونوصفیں داخلاص اورغز بمت میں برابر ہوں گی رات کو ان (کے ذکر) کی آواز انسی ہوگی جسے تبدی تجھیوں کی بھنجھتا ہے۔ ہوتی ہے، صاحب مشکواۃ نے بیروایت بحوالہ صابیح الت زنقل کی ہے۔ بھرلکھا ہے کہ دارمی نے بھی تھوٹی سی تغیر کے ساتھ روایت کی ہے. حنرت عطابن بسارتابعي في بيان فرماياك مي فعبدانتدين عمروب اص رضی اللہ عندے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ تورست میں جورسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئے ہے وہ مجھے بتائے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجدیس جوآب کی سفات بیان کی گئی می ان میں سے بعض سفات توریت شریعی میں تھی ہیں ۔ تعینی یہ کہ اے نبی ہمنے آپ کو گواہ بناکراور خوشخبری دینے والا اور ڈرلنے والا ادرامسین (بعنی عرب) کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا، تومیرابندہ ہے ، میں نے تیرانام متوکل رکھا جو درست خو اور بحت مزاج نہیں ہے اورمازارو<sup>ل</sup> میں شورمیانے والانہیں اورجو ہرائی کا مدلہ راتی ہے نہیں دیتا۔ لیکن معاف کرتا ہے ا در بخش دیاہے اورالٹراہے نہیں اٹھاتے گاجب تک کواس کے ذریعے کجی الی ملت کوسیری نه کردے۔ اس طرح سے کہوہ لوگ لاالہ الاالتہ ہے گے اوراس کے ذریعے ان کی اندحی آنکھوں کو کھول دے گا اور بہرے کا نوں کو اور غلاف حراه موئے قلوب كوكھول دے كا حضرت عرابش من عمرة كاير سيان

تعجیج بخاری ہے شکوٰۃ المصابع مثلاہ بیرنقل کیا ہے بسنن دارمی مثلاج امیں بھی میضمون ہے۔ اس میں پول ہے کہ حضرت عطامین بسیار نے حضرت عبدالیا سلام سے مذکورہ مالاصمون کی روایت کی ۔

مصابع میں یہ روایت منعل پراور سنن دارمی میں مقط پر موجود ہے ، اس کے بعرصاحب مصابیج نے حضرت عبداللہ بنسلام رمنی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کیا ہے کہ توریت میں محداو تعلیہ علیہاالت لام کی صفت بیان کی ہے لاس میں یہ بھی ہے، کوعلی علیال ام آپ کے ساتھ دفن ہوں گئے جعنرت عبدالمتان سلام مِنَى التَّرْتَعَالَىٰ عَنْهُ كاير بيان سن ترمْدي مِن مِي سب

توریت شریف میں مہود اول نے تحریف میں کردی اوراصل کتاب کوبھی گم كردياليكن تحريف كے باوجوداس ميں رسول التي التر عليه ولم كے تشريف

لائے فی مبر تو جودہے۔ توریت سر لان کی میشینگوئی اور اس میں است شار بات میں اس طرح سيب سنانع كرف والوس كي توليف بيشينكون موجود الله خداوندسينا ہے آیا ادر شعبرسے اُن پرآ شکارا ہوا وہ کوہ فاران سے مبلوہ گر ہواا ور دس اِرقد سو كے ساتھ آيا اس كے دائے ہاتھ بران كے لئے آتشيں شريعيت تھى . وہ اسينے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اور ان کے سادے مقدس تیرے باقد میں ہیں اوروہ تیری ہاتوں کو ہائیں گے ۔

چونکاس میشین گوئی میں تعظ فاران موجود ہے جومکرمرکے میارا کا نام ہے اور دس ہزار قد سیوں کے ساتھ فاران برعبلوہ گر ہونے کا تذکرہ ہے اور

کے خداوندتعالی کے سیناہے آنے کا مطلب ہر ہے کراس نے دوسی علیا کسام کوتوریت شریع علما نرمائی اور کو و متنعیرے طاوع مونے کامطاب بیسے کیمیٹی علیات لام کوانجیل عطافر مائی۔ رشام میں ایک بہاڑ کا نام ہے جہال حضرت مسلی علیہ اسلام عبادت کیا کرتے تھے) اور کوہ فا إن سَے جلوہ حُرْ بہونے کامطلب یہ ہے کہ انترتعالے نے سپیڈامحدیول انترصل انتریعائے عبيولم يرقرآن مجيدنازل فرايا (فاران كمعظرك ببارا كانام يبع.

يه دس بزاروه صحابة تح جوحفرت خاتم النبين سلى الترعليه ولم كسائق مرمنيم نوره سے فتح مکہ کے بوقع برگئے تھے ۔ لہذا تحربین کے جرمین کو سے دونوں ہاتیں بھاری یرطیس. اس لئے انہوں نے سابقہ تحریفیات میں اضافہ کر دیا (حب تحریف پرسی دین . اور دیانت کی بنیاد رکھ لی تواب آگے تحربی*ت کرنے میں خو*ونِ خدا لاحق نہ ہوتو اس بی تعجب کی کیا بات ہے) اول تو فاران کا مصداق مدینے کی کوششش كى اور بهكيد دياك يرسيت المقدى كانا) ب- حالانكة دىم وحديد عغرانيه نوبسون میں سے سے سے بھی ینہس کہاکہ ست المقدس کانام فاران ہے ۔خود توریت المقدس کانام فاران ہے ۔خود توریت الم مے عربی ترجمہ من لفظ فار آن کے سامنے بر کمٹ میں لفظ الحجاز موجود ہے (مہترجمہ آركوئنيشن ير الكهاء من شائع كياتها) دوسري تحريب ان مجرمول في يك که دس بزاری حبگه کسی ترجمه میں مزاروں محصر یا اوکسی میں لاکھوں لکھے دیا اور لعصن نزهبوں میں لورام لم می محتم کر دیا۔ بائیبل کا انگریزی ترجمہ حوکنگ جیس ورحن نے مرد درا میں شائع کما تھا اس میں مجی دس ہزار قدسیوں کے۔ اتھ آنے کا ذکرہے بھی بعد س تخریف کے دلیروں نے اس کو بدل کر رکھ دیا ۔ يهودونعساري كاعجيب طرز فكرب وهسمهتة بهل كتحريف كريح جولفظ اور معنی ہم اپنی طرف سے مقرر کردیں گے وہی روز قیامت ہمارے لئے عجت بن جائے گا اور نبی آخرالزمان الله تعالی علیہ کمی نبوت ورسالت کا انکا نے کے لئے جو تدہری سوجی جائیں گی وہ بارگاہ خداوندی میکام دے دیں گی ا در دوزخ سے بچادی گی یہ لوگ نیہیں شکھتے کہ سئلہ مسلما نوں کوجواب دینے کا ہیں ہے ،آخرت ہیں نجات یانے کا ہے ۔ یہود نے لقین کر لیا تھا کہ رسول ہٹن سلى للا تعالى عليه المواقعي الله بقط الكريسول بن وريت شراعي الكراك نذكره برصفة تق أليس باس كاذكر بهى كرت تقي اورجب ان مي ساكوني ص المانول كسامة اقراري موحاتا تواسي رُاكبة اورلول كهة تھے . تُحَدِّ نُوْنِهَ مُرْسِمًا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاّ يَوْكُمْ عِنْدُرَيْبِكُوْ البِعْوِيهِ) كَاتُمِ ال

وہ باتیں بیان کرتے ہو جوالتہ نے تم برکھول دیں تاکہ یہ لوگ تمہارے رب
کے باس تم برجبت قائم کرلیں )
بعض مہود کا اقرار کہ آپ اللہ کے نبی استحدرت سی التہ علیہ والم کی مقد بیں لیاتے ہوں کے ڈریلے سال نہیں لاتے ہے اس کے ڈریلے سال نہیں لاتے تھے اور بہت ہیں جانتے تھے اور بہت ہیں جانتے تھے اور بہت ہیں جانتے تھے

تقے اور بہت ہی باہم بو جباکر نے تھے (جن کے بارے ہیں جانے تھے کہ یہ بنی کے سواکوئی نہیں بتا سکتا) اس میں اینے سوالوں کا بھیج جواب یا نے اور بار بار ان کے بقین میں نہیت گی آئی جائی تھی، اور آب کا ہر جواب ان کو جب بنے کرتا تھا لیکن حق جانے ہوئے اپنے نہیں تھے اور قبول نہیں کرتے تھے ۔ ایک مرتبہ دو یہودی آپ کی خدمت میں ماصر ہوئے انہوں کرتے تھے ۔ ایک مرتبہ دو یہودی آپ کی خدمت میں ماصر ہوئے انہوں آ یا تب بنیات کے بارے میں سوال کیا آ بے جواب دے دیا توانہوں نے آپ کے ہاتھ یاؤں جومے اور کہنے گئے کہ ہم گوائی دیتے ہیں کآپ نی کے ہم گوائی دیتے ہیں کآپ نی کے ہم گوائی دیتے ہیں کآپ نی کے ہم گوائی دیتے ہیں کا آپ کہنے کی کہ ہم گوائی دیتے ہیں کا آپ کہنے ہیں آپ نے فرایا کرتے ہیں میرا اتباع کر بنے سے کیا چرر وک ہی ہے ؟ کہنے گئے کہ ہمی خوف ہے گاگر آپ کا انتباع کر لیں تو ہمیں میرودی آل کردیں گے کہنے میں نے دول کردیں گے کہنے المصابع میں ا

ایہ جان کاخوت اور مال کا لائج انہیں اسلام تبول کرنے ہے۔ اور کھتا تھا)
جن میرودیوں نے آپ کو آز مایا اور آپ کی نے نیوں کو دیکھا اور دنیوی مفاد
کو تھوکرماری انہوں نے اسلام قبول کیا نسیکن سے معدود سے چند ہی تھے۔
ایک میں ودی کا آپ کو آز مانا پھرمسلمان مہونا حضرت علی دخی اللہ علیہ دم
سے دو ایت ہے کہ ایک ہودی عالم کے چند دینا را تحضرت علی اللہ علیہ دم
پرقرض تھے وہ تعالیٰے کے لئے آیا آپ نے فرمایا کہ اے ہم ودی میرے پاس
اس وقت انتظام نہیں ہے جو تیراقرض اداکروں، اس پر مہودی میں کہا کہا
محمد میں آپ سے جدائے ہوگا جب تک آپ میرافرضہ ادار کریں، آپ نے فرمایا تو میں بھی تیرے ساقد بیٹھا رہوں گا، آپ اس کے مساتھ بیٹھے دہے اور فرمایا تو میں بھی تیرے ساقد بیٹھا رہوں گا، آپ اس کے مساتھ بیٹھے دہے اور

اسی دوران آٹنے ظ*برسے نے کوفجر تک سب نم*اریں اداکرلیں۔ آ<u>ٹ</u> کے سے ایرانیا عنهم لسے دهم کی دینے تھے اور ڈراتے تھے آب ہے اس کومسوس فرما یا اوراستفہام ا نکاری کے طریقیہ برفرمایا کرتم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیایا یہول اللہ اک بہودی نے آپ کوروک رکھا ہے (جوہم سے دیکھا نہیں جاتا ) آپ نے فرمایا کرمبرے رب نے مجھے س بات سے نع فرمایا کسی معاهد ( ذتی یا سامن) نظم کروں. دوسے دن حب دن بیڑھ گیا تواس مہودی نے کہا اَسْلَهَدُ اَنْ لَا إِلَاهَ إِلاَّ اللهُ وَاَسَلَّهَدُ اَنْكَ رَسُولُ اللهِ اورساعة برحى كماك میں ایٹا آدھامال انٹرکی را دمیں دیتا ہوں اور میں نے بیجو کھیے کیا اسی لئے کیا کرمیں آپ کوان اوصاف کے موافق دیکھ لوں جوتوریت میں بیان کئے گئے ہں۔ توریت میں ہے کرمحہ بن عبدالندی سیالتشس مکہ میں ہوگی اوران ک سحرت کی حاکظیریت اوران کا ملک شام میں موگا۔ وہ درشت خواور پخت مزاج نہیں ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور مجانے ولیے ہوں گے ، وہ فحش کلامی کوا ختیار نہ کری گے اور ٹرے الفاظ سے بھی بیس گے ہیں گوای دیتا مہوں کا انتہ کے سواکونی معبود نہیں اور یہ کہے بینک آپ التہ کے پرول ہی برسرامال ہے، آب اس من سرح جا بین کم فرمائیں۔ (رواه البيه في ولا كالنبوة ، كما في المت كوة صنه)

ا بک بہودی کا اینے ارشے کو | صبح بخاری مل<u>ا ا</u>ج الیں ہے کے حسرت انس دمنی الله بقالی عنه نے بیان فرما ما ک الك يهودي لؤكا رسول الشرصلي الشرمليه

وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار مہو گیا توآت اس کی عیادت کے لئے ت بین لے گئے اور اس کے سرکے پاس تشریف فرما ہونے آئے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے لینے باپ کی طف در مکیھا (جو دہیں موجو دتھا اس کامقصیر شورہ لینا تھا) اس کے باب نے کہاکا بوالق م دلی الترعلیہ وم کی TA.

بان مان لو، لهذا أس في أسسلام قبول كرلها - رسول التيرصلي الشرعكية ولم يون فرمات بوئ بالبرتشريف للنك المحمد للمالذي المقذة من النار (سب تعربین اللہ کے لئے ہے سے اسے آتشیں دورخ سے بحالیا) جویہودی عبد نبوت میں سلمان ہو کئے تھے اور صحابیت کے مترف سے ت رف ہوئے وہ تو تو رہت سترلف سے آنحونہ ت صلی الٹر بتعالیٰ عکیہ ولم کی علاماً ادرصفات بیان کیا ہی کرتے تھے ان کے بعد علمار یہود میں سے جولوگ مسلمان ہوئے ، جن کو تابعیت کا شرف لصیب ہوا وہ بھی توریت سے تحصرت میں اللہ تعالى عليه ولم كى علامات اورصفات بيان كياكرة تقصه ۔ روبالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم جب مربیہ منورہ کشنہ رلین کے آئے توبہودی یہ جانے کے باوجود کر آپ نبی ہیں (اورعلامات پوری اتر رہی ہیں، جونی آخرالزاں کے بارے مرانہ بن علوم تقیں منگر ہوگئے اور آپ کونی ، رسول مانے اوراسلام قبول کرنے سے انکارکردیا. ان کواوس اور غزرے لوگوں نے توجہ دلائی اور کہا کہ الشہسے ڈرو اور سلام قبول کرو، تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم اُن کے ساتھ مل کرتم سے جنگ کریں گے اورتمان کی صفات بیان کرتے تھے ۔ اب کیوٹ کر ہورہے ہو بیکن ان لوگوں

رسول مانے اوراسلام قبول کرنے سے انکار کردیا ۔ ان کواوس اور خررے کے لوگوں نے توجہ دلائی اور کہا کہ النہ سے ڈر و اور کہا گام قبول کرو، تم ہی تو کہا کہ النہ سے ڈر و اور کہا گام تاہم ہی تو کہا کہ النہ سے جنگ کریں گے اور تم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور تم ان کی صفات بیان کرتے تھے ۔ اب کیون کن کر مورج ہم لیکن ان لوگوں نے ایک دشتی اس اور کر چند آدمیوں نے ایک دشتی اسلام قبول نہیں کہا اور طرح طرح کی باتیں بناتے رہے اور کے میودیوں نے اسلام قبول نہیں کہا اور طرح طرح کی باتیں بناتے رہے اور کر حجمتی پر اُئر آئے جسداور دشتی بر کم باندھ لی ، اسلام اور داعی اسلام صلی ان کے صلاح کے بیان کے سے اور خاندانوں کا بہی حال ہے ۔ آج مک اُن کے سالہ سالہ میں اور خاندانوں کا بہی حال ہے ۔

## مُنافقةِن كَيَائِحُ أورنفاق كِلِسباب

جيساكه بيباع ومش كياكيا رسول الشرصلي الشرعكية ولم مدمينهمنوره تشرليت ئے تو بہودیوں سے بھی واسطہ طرا اور جن لوگوں نے منافقت اختیاری تقی اُن ہے بھی نمٹنا طِلا ، ذیل میں منافقین کا تعاری ، ان کی ستہ ارتیں اور حرکتیں سان کی حاتی ہیں۔ دینا کے طالب اصل دینا ہی کو سمجھتے ہیں ، اسی کے لئے جیتے ہیں اس کے لئے مرت ہیں ، دنیا، جاہ اور مال کا نام ہے ، حین لوگوں کوحی اور حقیقت سے علی نہیں ہوتا صرف دینا ہی محبوب ہوتی ہے . ان كاظا بر ياطن كيسان نبيس بوتا -

سورة بقره مين ارست اد فرماياً:

يَشْعُرُونَ ، فِي قُلُوبِهِ مُرْصَرَضَ ىكَدْبُونَ م (١٠١٩١٨)

وَمِينَ النَّاسِ مَنْ يَلِقُولُ أَمَنَّا ﴿ اور لعِفْ لوَّكُ وه بس جِ كِهِمَّ بِسُ لاج اللَّهُ بالله وباليوم الأخيروما يراورآخرى دن يرايان لائه ، حالانكروه هُ مُر بِهُ وُمِينِيْنَ و يُعَلِّي عُوْنَ ايمان ولكنبي بي، وه وهوكردية بي الله وَالَّذِيْنَ أَمَنُولَا وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمِانِ لاتَّهُ الرُّبِي يَخْيِدَ عُوْنَ إِلاَّ أَنْفُسَمُ مُرِّ وَمَا ﴿ وَمُولِدُ دِيتِي مَّرَا بِي عِالُون كواوروه الكُاشُورُ منہیں رکھتے،ان کے دلوں میں ٹراروگ ہے فَزَادَهُ مُراللَهُ مَرْصَنًا وَلَهُمْ سوالسِّهِ الكاروك رُصاديا اوران ك عَذَاكِ أَلِيْمُ وَ مِمَا كَانُوا لِي وردناك عذاب إس وجب كوده

جنوط بولاكرتے تھے۔

جب سرورعالم سلى الته عليه ولم مدينه منوره تشريف لات اور دين اسلام خوب عصلنے لگا تو يہوديوں اور ضاص كران كے علمار اوراحباركوبير بات زیادہ کھ اور یہ لوگ وشمنی برا ترکئے کچھ لوگ اوس اور خررج میں سے بھی سلام کے مخالف ہوگئے۔ اسلام کی اشاعت عام ہومانے کے بعد

کھ ل کریہ لوگ مقابلے نہیں کرسکتے تھے ادر دشمنی کے اظہار سے معی عاجزتے اس لیئے انہوں نے یہ جیال مپلی کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا ، اندر سے کا فرتھے اور ظاہر من مسلمان تھے ۔

ان کاسردارعبدالله بن ابی تنا حضوراقد ت الله علیه ولم کرمدیند منوره تخیرالله بن کوابینا بادشاه بنانی ادر اس کوتاج به بنانی کامشود کیا به است بدالعالمین بی کوابینا بادشاه بنانی ادر اس کوتاج به بنانی کامشود کیا به است بدالعالمین بی استرای کوسلی استرای کوسانی بوت به و کرسی کی سیزاری به بین بی کرسیل تو ایس نی ادر اس کوسانی بوت با مرک با اور اندر سی اسلام کی جرای کاشی بین از کوسلی اور کینی اور کینی اور کینی اور کینی اور کینی اور کینی به بام به بین در مین اور این به بوت اور این کارسی به بام به بین در مین اور کینی اور کینی اور کینی اور کینی ایر به بین در مین اور این کارسی بین بام به بین در مین اور این سیاسی کارسی بین بام به بین در مین اور این کارسی بین بام به بین در مین اور این کارسی کارسی بام به بین در مین اور این کارسی کا

اُور یہ بھی بیش نظری کا اگرالعیاذ بالتراسلام اور داعی اسلام سی الترکی المی الترکی المی الترکی المیدا کا قیام اور لقیام دیادہ دیر تک مذرہ ہو تو حسب ابن مجرسر داری مل جائے گی لہذا اوپر سے سلمان اور اندرہ کا فررہ ، اسلام اور ابل اسلام کی ناکامی کے انتظار میں دہنے گئے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تو من بیں اور اس طرح سے الترکواور ایمان والوں کو دھوکر ویتے تھے اور خالعہ کا فرد اسے نہا تبوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے

كسم مهادے ساتھيں۔

اپنے کوم بان طام کرنے گئے نمازی ہی بڑھتے تھے اورالکساتے ہوئے نمازی نہ تھے اس کئے جاعتوں کی حاصری بی سسی کرتے تھے اورالکساتے ہوئے اوپر کے دل سے نماز بڑھتے تھے جہا دوں بین جی شریک ہونے کے لئے ساتھ لگ جاتے تھے لیکن بھی تو درمیان سے والیس آگئے اور بھی ساتھ رہتے ہوئے ہی مکر و فریب کو کام میں لاتے رہے ، حضرت سرور بنالم سلی الڈ بھلیہ ولم اور آ ہیں۔ ساتھیوں کو تکلیفیں بہنے انے اور دل ڈ کھانے کی تدبیری کرتے رہتے تھے ، تھو ٹی میں کھاکرکہتے تھے کہم مسلمان ہیں اوراسلام کے خلات منصوبے بناکراور پول<sup>ا</sup>لتا سلی النعکیم و ملیت سخانے والی ہاتیں کرکے صاف انکارکرجاتے تھے اور م کھاجلتے تھے کہم نے تو نہیں کہا۔ ان لوگوں کے حالات سورہ بقرہ کے دوسر رکوع اورسورہ نسامکے رکوع ۲۱ میں اورسورہ منافقون میں اورسورہ مشہر میں بیان کئے گئے ہیں اور سورہ برائت میں خوب زمادہ ان کی قلعی کھولی گئے ہے سیرت كى كتابون ميں ان لوگوں كے نام مى كھے ميں كريہ كون تھے اور س تبيد لم سے تھے . البدايه والنهابه اوائل المغازي ملتسهج ٣ تامنسيس ميرودي علمار اور احبار جنبول نے اسلام اور داعی اسلام میں الشرعلی می می الفت اختیار کی ا درخوب زیا دہ وسمنی میں لگ کئے اُن کے نام اور آن لوگوں کے نام جو بہودلوں اور ا دس وخزرج میں سے منا فق ہنے ہوئے تھے، واضح طور پر ذکر کتے ہیں آسول اللہ سلی انڈعلیہ ولم ان کے ساتھ نرمی کابرتاؤ فرمائے رہے اوران کی ایڈاؤں کوسہتے رہے آليصن اسلون اسي دعوت كوكرآك بيصة رساوردين اسلام كورابررقي ہوتی رہی ۔اس میں جہاں ہے بھت تھی کرنے مدیاوگ مخلص سلمان ہوجائیں و ماں یہ میں مسلمت تھی کواگران کے ساتھ سختی کریں گے توعریجے دوسرے قبائل جو المان نہیں ہوئے ہی اور انھیں میے صورت حال معلوم نہیں وہ اسلام کے قریب آنے کے بجلئے اور دور ہوجا تیں گے ۔ او*ر شی*طان ان کو پیم مجھلتے گا کہ بطيحوم يرسول الترسلي الترعكية ولم كالابني مانية والوس كيسائق كيسابرتاؤي بالآخرابك دن ده آياكه به لوگ ختى \_\_\_ كے ساتھ مسجد نبوى سے نكال دے كئے جس كى قصيل سرت ابن ہشام (جلد ثانى كے اوائل) ميں مذكور ہے - مذكورہ آیات ایں اوران کے بعد والی جندآ نتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے ۔ اول تو به فرایاکه به لوگ کہتے میں کہم التربرایمان لائے اور اوم آخرت برتھی ایمان لاتے يحر فرماياك ان لوگوں كايد وعوى سراسر جھوٹ بئے ان كدانوں ميں ايمان نہيں ہے ایمانغ آب قلب ہے، صرف زبانی دعویٰ سے کو فی شخص سلمان نہیں ہوگا۔ حبب تک ان چیزوں کی تصدیق نہ کرے جوالٹرنے اپنے نبیوں کے ذرایعہ بتائی ہیں او جن پرایمان لانے کا حکم فرمایا ہے اس وقت مک کوئی شخص مومن نہیں مبوسے تمام منافقین کے کسی دوغلے بن کوسورہ آمائدہ مین س طرح

بيان فرايا : مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ الْمَتَّابِا فَوَاهِمِهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ

حال یرکران کے دل ایمان سی لاتے

اس دوزگی اور دوغلے پن کو قرآن وصدیت میں نفاق اورمنافقت سے تعبیر کیاگیا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں ان کومنافق فرمایاگیا ہے .

یہ کارلوفر اور نفنق "سے ماخوذ ہے ۔ نفق اس مشرنگ کو کہتے ہیں بن دونوں طرف سے است یہ وجو نکومنا نقین اسلام میں ایک دروازہ میں داخل ہوتے ہیں اور دؤسے دروازہ سے نکل ساتے ہیں اس سے ان کاس عمل کانا انفاق رکھا گیا ۔ مفردات امام راغب ہیں ہے :

ومندالنفاق وهوالدخول في ايشرع من باب والحزوج عنه من باب وعلى ذلك نته بقول من الأرائم المنافق الفريق المنافق المنافق الفريق المنافق ال

منا فقت کفری برترین اور خبیت تریق سم به اس می کفر بھی ہے ، حبوط بھی ہے ، حبوط بھی ہے ، دھوکہ دھوکہ خبوط بھی ہے ، ایسے لوگ صرف بندوں ہی کو دھوکہ نہیں دینے میں اورائیان اورائیان کا نہیں دینے بیں اورائیان اورائیان کا مذاق بنائے ہیں اور حوکھلے کا فر ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں ، ان سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہوتوں نہیں ہیں کو موق نسانہ میں سے نہیں جس کو موق نسانہ میں اور صال یہ ہے کہ وہ کسی میں سے نہیں جس کو موق نسانہ میں لیان فرما باہمے :

هُوُلاً وَلاَ إِلَىٰ هُوَ لَا وَرَالِ اللهِ هُولاً وَرَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا وجراس کی پیہے کہ منافق کسی کانہیں ہوتا، وہ صرف اینا ہوتاہے۔ عبنے وقت تک خرورت محسوس کرتاہے ساتھ رہتاہے پیرانگ ہوجا آسے . رسول انٹرصلی انٹرولیہ سلم نے ارشاد فرمایا کرمنافق کی مثال کسی ہے جیسے مکر ایوں کے دوربور وں کے درمیان ایک مکری ہے وہ گاتھن ہونے کے لئے ممبی اس ربور کی طرف جاتی ہے کہی اس ربور کی طرف جاتی ہے۔ (مشکوہ مدا) جو نكرمنا فقين كى حركت بدكا وبال نهيں بريٹرنے والاہ اس لئے فرمايا ومَا يَخْدُعُونَ إِلاَّ الْفُسْمَ مُر وَمَا وه دحور بنس دين مرَّاني بانون كو اوروهاس مات كوسمجيتة ببي نهبس يتعرون (القرة: ٩) سورہ نسامیں منافقین کی نماز کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِمَذَا قَامُوا الحِالِصَلُوةِ قَامُوا اورجب نمازك لي مُعرف موت بن تو كسل مندى كساقة كحراب موتيس كسالي ١١١٠٠) ص کی وجہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے بھر نماز کی کیا اسب ہوتی بسکن چونکنطابرًا یہ کہ جیکے ہیں کہ ممسلمان ہماس لئے ظاہرداری کے طورنماز می راھ لیتے ہی اور جونکہ نماز کی اسمبیت اور صرورت ان کے دلول ہیں اُتری ہوتی نہیں ہے اس لئے سستی کے ساتھ الکساتے ہوئے نماز بڑھ لیتے ہیں بُون ہوتے تواقیمی نماز طریعتے اوراللہ کوراضی کرنے کی مشکر کرتے لیکن وہاں توسیلما نول کو دکھانا مقصود ہے کہ ہم تمہاری طرح سے نمازی ہی تاکاسلام سے جوظاہری د نیاوی منافع علی بوت بی ان سے محروم نربوں ۔ الشرسے تواب لعنام غضود موتواجي تمازير هي و كهاوے كے احتراك كيامات وہ اورطرح كاموتا ہے،اس می خونی اور عمد گی اختیار نہیں کی جاتی ان کی رہا کاری کو تناتے ہوئے ارتباد فرمایا: سُرَاءُ وَنَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُوونَ وه لولون كودكماتي اورالتُركوباد

اللّٰهُ اِلْآفَلِيْلَا (النساء: ۱۴۲) تبهين كرتے مُكرَحُورُ إسا۔ يعنى محض نماز كي صورت بناليتے ہي جس بي نماز كامام موصلتے اور سلما سمجھيں كرد معيم سلمان ہيں۔

منافقوں کی دوسسی حالت بتاتے ہوئے ادشاد فرایا مُذَبْذَ بِیْنَ ذٰلِک کہ وہ اس کے درمیان ادھ لیکے ہوئے ادشادہ ہے جس پر ٹومنین اور فرائے ہیں کہ ذلات مجوعہ ایمان وکفر کی طرف اشارہ ہے جس پر ٹومنین اور کافرین کے ذکرسے دلالت ہودہی ہے پھر فرلتے ہیں کہ مُؤمنین اور کافرین کی طرف اشارہ ما ناجائے تو یہ ہی سے پھر فرلتے ہیں کہ مُؤمنین اور کافرین کی طرف اشارہ ما ناجائے تو یہ ہی سے جا اور طلب بہ ہے کہ یہ لوگ عالم جرانی سے تر دّد میں بڑے ہوئے ہیں مشیطان نے ان کو حیرت ہیں ڈالل دیا ہے۔ موست محرام داعنی سے المدور بوئے ہیں : صوب محرام داعنی سے المدور بدن کے محراکہ اور ہوئے کہتے ہیں : صوب المحرک للشی المعلق شماستعیوں کل اصنطراب وحد کہ اور وجزوں کے الشینین . بعنی ذرید بہ اس آواز کو کہا جا تہ جوکسی مشکی ہوئی چرنے کی الشینین . بعنی دوجزوں کے الشینین ۔ بعنی دوجزوں کے درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متر ددمونے کے گئے استعمال کرلیا گیا۔ درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متر دومونے کے گئے استعمال کرلیا گیا۔ منا نقین کو وابیان کے درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متر دومونے کے گئے استعمال کرلیا گیا۔ منا نقین کو وابیان کے درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متر دومونے کے اعتبار سے متر دومی درمیان اپنی حالت فلام ہی کو اعتبار سے متر دومی کو اعتبار سے متر دومی درمیان اپنی حالت فلام کو ایک کو کرسے میں وکا فرہی ہیں ۔

مزید فرمایا : لا آیا ها و لا آلی ها و لا الی منافقین بظام دونو طرف بین سلمانون سے میں ملتے ہیں اور کا فرون سے میں - اور پر ایک سے ساتھ ابنی محبت اور دوستی ظام کرنے ہیں امین تقیقت میں نہ اِن کی طرف ہیں نہ اُن کی طرف میں کہ میر شرب کی طرف میں و میں کہ میر شرب کی طرف میں و کمی موجہ میں کہ میر و کی ابنا ایک ہیں و کمیود دنوں جماعتوں کو ابنا بنا رکھا ہے ۔ حالانکہ ایسے کوکوں کوکو کی جماعت میں ابنا نہیں محبت میں کھائے کسی فراق جماعت میں ابنا نہیں میں کھائے کسی فراق معلمی ابنا میں ایسی کھائے کسی فراق کو مطمئن نہیں کرسے کا ۔ ارشاد فرمایا رسول الشرب کا ارشاد فرمایا رسول الشرب کی مشل المنافی کے مشل المنافی

كالشاة العاشرة بين المفتمين تعبير الى هذه مرّة والح هذه مرّة والمنطقة مرّة ( دواه مسلم عن ابن عمرة )

بعنی منافق کی الیسی مثال ہے جیسے کوئی بکری دور اور وں کے درمیان ہو کہی اس ربور کی طرف جاتی ہے اور بھی اس ربور کی طرف جاتی ہے۔ شراح حدیث نے لکھیا ہے کواس سے وہ بجری ما دہ جو گا بھن ہونے کے لئے کہی اس ربور بیں اپنے لئے نز تلاس کرتی ہے اور بھی دوسے ربور لیسی ( ذکرہ القاری فی المرقاة ) فائل کا جمعلوم ہواکہ نماز میں سستی کرنا الکساتے ہوئے نماز کے لئے اعلیٰ بدد لی سے نماز کے افعال اداکرنا منا فعوں کا طربقہ ہے۔ اہل ایمان کو جائے کہ بدد لی سے نماز کے افعال اداکرنا منا فعوں کا طربقہ ہے۔ اہل ایمان کو جائے کہ کہ خوب خوشی اور بیٹا سٹت اور نشاط کے ساتھ نماز پڑھیں .

حفرت انسن سے دوایت ہے کہ دسول انتہاں انتہاں ملائے ملائے ارتباد فرایا کہ بیمنافق کی نمازہ ہے کہ بیٹھا ہواسورج کا انتظار کرتا رہتاہے بیہاں تک کہ جباس میں ذردی آجاتی ہے اور دہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوا تو کھڑے ہوکر حارظ فاکسی مارلیتا ہے ان میں انتہ کویاذ ہیں کرتا مگر تھوڑا سا۔

(رواہ سلم)

چارٹھونگیں مائے کا مطلب ہے کہ لیب جمیب جرہ کرتا ہے، سرکھا بھی

سبیں کا ٹھالیا جسیاکہ مرغا جلدی جلدی ٹھونگیں مارکہ دانہ اٹھا باہے ۔ اور
سبیطان کے سب بنگوں کے درمیان سورج کے بونے کا مطلب ہے کہ سورج
حب جھیتا اور نکلتا ہے توشیطان کی حبکہ کھڑا ہوجا نا ہے جوسورج کے اور اس
کے دیجھنے والوں کے درمیان ہو وہاں کھڑے ہوکرسر بلاتا ہے جس سے دیجھنے
والوں کوسورج کی شعاعوں کی حبکہ کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے ، وہ یہ حرکت اس
فالوں کوسورج کی شعاعوں کی حبکہ کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے ، وہ یہ حرکت اس
خونکہ منا فعین سلمانوں کودکھانے کے لئے نماز بڑھتے تھے نازی فرخنیت
اورفضیات اوراس کے احروزواب کا بیٹین نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے
اورفضیات اوراس کے احروزواب کا بیٹین نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے
اورفضیات اوراس کے احروزواب کا بیٹین نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے

۳۸۸

نمازوں میں حانفر ہوجائے تھے ۔ ایک مرتبہ تحصنیت صلی الشرعکیہ ولم نے مجرکی نمار يرهاني ادرسسلام بفيركر فرمايا كيا فلان حاصرت ؟ حا صرين في عرص كيانهين! يهر فرماياكيا فلان مانتره وعرض كياكياكنهي ، آيني فرمايا بلاشيد دونازي (عشار اورفخر) منافقتین پرسب نمازوں سے زیادہ مجعاری ہیں اوراکرتم کو علوا ہوجاتا کان میں کیا اجرد تواب ہے توان نمازوں میں حاضر ہوتے اگر حیصتوں ك بَل حِل كرا ناير تا- (رواه البوداوروالنسائ كما في المنكوة مدو) اورایک مدیث بی ہے کہ تمضرت بی الشعکیہ ولم نے فرمایا کرتسمان ات ک<sup>ح</sup>س کے قبعنہ میری جان ہے اگران میں سے (بینی جاعت میں غیرها منہ ہونوالو<sup>ں</sup> میں سے کسی کو پیڈھیل جائے کہ اُسے ایک حکیتی بڑی مل جائے گی یا بکری کے دو اجے کھرمل جائیں گے توعشار کی نمار کے لئے حاضر ہوجاتے۔ (رواہ البخاری) طا لیے ٹیاکو ذراسی دنیا بھی ل جائے تو تکلیف اٹھانے اور نبیند فربان کرنے کو عاضر بهوعيا تاہے اور جے اعمالِ صالحہ براح رو تواب ملنے کا بقین نہیں وہ اپنے نفس کوا جرولے عمل کے لئے آبادہ نہیں کرسے تا۔ اس بات کوآنخصرت صبے اللہ علیہ ولم نے کمری کے تھرکی مثال دے کروافٹے فرمایا ۔ فائلا :معلوم مواكه انحضرت لى الته عليه في كي عهد مبارك من نماز اورجي كااس فدرا بتهم بخياكهمنا فقول كوجولس ماحول مين رسينه كي دجه بييمازير ضي یرتی تھی جب دینی فعنا بن جاتی ہے تو حواینے دل سے دمین داریز ہوائسے بھی مجبورًا دبنداد س كے مستنا يرتاب اورسي حال بدلي اورسي دين كاب جب میملی اور ہے دینی کی فصنا ہوتی ہے تواجھے حذبات والاآ دمی بھی ہے عملو اوربے دینوں کے طورطریق احت مارکرلیتا ہے۔ جس فسادس يه لوگ مبتلاتھ اس ميں كئ طرح سے صد ليتے تھے. اسلام اورسلانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے اور دشمنان ہا لام کولرط انہوں کے

آباده کرتے تھے ادر سلمانوں کے بھید دشمنوں تک مینجاتے تھے۔ اور حولوگ

مسلمان ہونے کا ادادہ کرتے اُن کو اسلام سے دوکے کا سبب بنتے تھے۔ اور مسلمان کا مذاق بناتے تھے۔ منافقین ابنے اس مل کوجال بازی اور ہوتا کی سلمانوں کا مذاق بنائے تھے۔ منافقین ابنے اس مل کوجال بازی اور ہوتا کا م نکالا۔ سبھتے ہیں کہ ہم نے خوب اللہ تعالیٰ اور کومنین کو دھوکہ دیا اور ابنا کا م نکالا۔ حالانکاس دھوکہ ہی اور جال بازی کا برا انجام خود انہی کے سامنے آئے گا۔ اور یہ جال بازی انہیں کے لئے وبالی جان بنے گی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ منان کی کونہیں سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ منان کی کونہیں سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ منان کا کونہیں سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں۔

نفاق کامن بہت پُراناہے اوراس بن اصافہ ہوتارہ ہے۔ زمانہ نبوت کے منافقین اس مرض بہت پُراناہے جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیامنافقوں کا نفاق مجی بڑھتا رہا، مرضِ نفاق ،حسد اور حُبِّ دنیا کی وجہ سے بیدا ہوتاہے دنیا میں ایسا شخص فیل ہوتاہے اور آخرت میں منافق کے لئے سخت سزاہے۔

ان کومنافق الترکودهوکه دینے بی اور حال یہ ہے کہ الشران کی دهوکہ بازی کی ان کومنادیے واللہ اورجب وہ نماز کو کھڑے ہیں توکسل مندی کے ساتھ کھڑے ہیں توکسل مندی کے ساتھ کھڑے ہیں ، لوگوں کود کھاتے ہیں اور الشرکو یا دنہیں کرتے گرتھوڑ اسا ادھر میں بیتے ہوئے ہیں اس کے درمیان ، خان لوگوں کی طوف، اور جب الشرکر اور کے درمیان ، خان درکو کی کا میں کے لئے توہرگرکوئی جب الشرکر اور کردے اس کے لئے توہرگرکوئی کو جو واکر کا فروں کو دوست زیبا کو کہا تو ہو کہا ہے اور الترکوئی کو جو واکر کا فروں کو دوست زیبا کو کہا تھے ہوگہ التے اور پالٹرکی مرت جیت و جو کہا ہے اور پالٹرکی مرت جیت ہوگہ التے اور پالٹرکی مرت جیت بوکہ اپنے اور پالٹرکی مرت جیت

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللهُ وَهُوَ خَادِعُهُ مُهُ عُرَّهُ وَ إِذَا قَامُوا اللهُ وَهُو خَادِعُهُ مُهُ عُرَّهُ وَ إِذَا قَامُوا كُسَالًا لِي الفَّسَلُوةِ فَامُوا كُسَالًا لِي الفَّسَلُوةِ فَامُوا كُسَالًا لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَكُنْ يَجِدَ لَكُ اللهُ مُؤَلِّةً وَمَرَبُ لَكُنَ اللهُ فَكُنْ يَجِدَ لَكُ اللهُ مُؤلِّةً وَمَرَبُ لَكُنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ وَمَرَبُ لَكُنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ وَمَرَبُ لَكُنْ اللهُ وَمَرَبُ لَلهُ وَمَرَبُ اللهُ وَمَرَبُ اللهُ وَمَرَبُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُؤْمِنُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الم

عَلَىٰكُمْ سُلْطُنَّا مُّبِينَّا ٥ إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاسْفَالِينَ التَّارِ وَلَنُ تَجِدَلُهُ وُنَصِيْرًا أُ إِلاَّ الْكَذِيْنَ تَابُوُا وَاصْلَحُوْا وَ اعْتَصَدَمُوْا بِإِللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِنْيَهُمْ بِنَّهُ فَأُ وَ لَلْكَ مَعَ الْمُؤْمِينَةِنَ ط وكسون يُوْتِ اللهُ المُوَّمِين أَنَ بعدد ابِكُمْ إِنْ شَكَرُتُمُ وَأَمَنَّتُمُ والله شاكرعكم

رالنساء: (۱۴۴ تأيم)

قائم كرلو، بے تنك منافق دوزخ كے سب ت نیے طبقے میں ہوں کے اور تومرگزان کے لئے کوئی مددگارنہ پاتے گا سوائے اُن لوگوں کے حنہوں نے تو میکر لی اورا سلاح كرلى اورانشر مرمضبوط بحروسه ركحنا اور اينا دین النتر کے لئے خالص کردیا تور لوگ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے اورعنقریب أَجِرًا عَظِيمًا ٥ مَا يَفْعَ لِ اللهُ اللهُ التَّهُ وَمنين كواجِ عظيم عطافرائ كا الله تم کو عذاب دے کرکیا کرے گا اگرتم شکر گذار بنواورا بمان لاؤ اوران وترددان ع

ان آبات من منافعتين كے كر دار بر مزمد روشني والى ب اوران كاطورطريق بتاباہے۔ عیران کاوہ مقا کا بتایاہے جہاں انہیں دوزخ میں مباہیے ، بھریہ بھی فرمایا که ان پیسیجو لوگ توبرکرنس او راصلاح کرنس اورانندیز بخته بهروسه کرنس او ایشر کے لئے اپنے دین کو خالص کرلس تور مؤمنین کے ساتھ ہوں گے جس کا مطلب بہ ہے کہ توبہ کی راہ ہروقت کھیلی ہونی ہے بشروع میں ادست ا دفرمایا کرمنا فعین اللّٰہ كود حوك ديتيم اورسوره بقرمك دوسرك ركوع مين منسرمايا يحفي عُوْفَ اللهُ وَالْذَانَ أَمنُوا (كه وه التُه كواورابل إيمان كودهوكه ديتيمير) مسلما نوسة جيوب کہہ دیتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں،اندرسے مؤمن نہیں ہیں اور محرانہیں معتوں اور کرتو کے آرز ومند ہیں جواللہ تنا ہاں ایمان کوعطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ گویا ان کا عقبده اوران كاليمان ميخت بهونا النُدكومعلوم بنهبي -

حلنے والاہیں .

يحرفرماما وَهُوَخَادِعُهُ مُن (التّران كے دحوك كى ان كوسى دا دينے والا ب) لفظ وهوخادعُهُ عن سبيل المشاكله فرمايات. آج به دین اور بعلی کی ضاہے، بے نمازی بنیکست م وحیل کو میدادد میں گھل مل کررہتے ہیں اور اپنا کوئی تصویحہ س نہیں کرتے، انہیں ایک نماز جیوٹ کے کا ذرا بھی ملال نہیں ہوتا۔ اگر دوبارہ دینی فضا بن جائے تو تھے وہی کی فضا لوٹ آئے جوزمار زبتوت میں تھی ۔

محرسلانون كوتنبير كرتيم وت ارشاد فرمايا فيأينها الذين المنواكاتتين وا الْكَفِرِينَ أَوْلِياً \* مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِينَ ( موّمنين كوفيور كركا فرول كودوست سْبناؤ) كافرمنا فق مول يا دوك رعام كافرمون ان كود وست بنا نااورال ايما كو صور ديامنا نعون كاطريعيب تم اس اخت بارزكرو انويد ون ان ان ان المعكلا بله عَلَيْكُوْ سُلُطْنَا مُبِينًا (كياتم يرجائية موكرتم ليف اورالسُّمَالي وجنِ ريوالمُ لرابى بعنى الشرتعا للن حس چیزے منع فرمایا اس چیز کو اخت مادکر کے اپنے کو مجرم ا ورستی عذاب بنانے کے لئے است عمل سے اپنے اوٹر کیوں تجت قائم کرتے ہو۔ اس كے بعدمنا فقين كا عذاب ذكركرتے موت ارشاد فرمايا إنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّدُكِ الاستُفكِ مِنَ النَّادِ كَمِنَافَقَ دورْخ مِن سَبِي فِي كَلْمَعْ مِن النَّادِ كَمِنَافَقَ دورْخ مِن سَبِي فِي كَلْمَعْ مِن النَّادِ ساحب روح المعاني ميما ) لكت بي كه دورخ كرسات طبع بي سبل طبقة كانام جنم اور دوسرے كالظلى اور ميرب كاحطم اور حوت كاسعيراوراني كاسقراور حيي كاجميم اورسالوس معاويه بالرحي معي ان سب معجوع كوالنار مع تعبر کیا جاتا ہے۔ ان طبقات کو درکات اس لئے کہاجا آہے کہ متداد کہ مں معنی ایک دوسے کے نیجے ہیں۔ درک اور درج میں یہ فرق ہے کہ اور سے آئی توہرطیعے کو درک سے وسوم کرتے ہیں اور پنجے سے او برکو جائیں توہرطیعے کودج

آس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کرمنانق کو بنسبت دوسرے کا فروں کے سخت مذاب اس لئے ہوگاکاس نے کفرکے ساتھ مزیداس بات کو اضتیار کرلیا کا سلام کا مذاق اڑا یا اورا ہی اسلام کو دھوکہ دیا۔

مزيد فرمايا وَلَنْ تَجَدُلَهُ وُسَيْلًا كُر الصحفاطب منافقوں کے لئے تو كوئى مددگار نبائ كاجوانبيس عذاب سے نكال دسے ياان كاعذاب بلكا كردے بهرو فرمايا إلا الدِّنِي تَابِقُ كَر وہ لوگ س ميے تنتیٰ بي جنہوں نے نغاق سے توبر كی وَاصْلَحَوْلُ اورائِي نِيتوں كو درست كرايا اورنغاق كی صالت ہي جوبگاڑ كيا تقاس كو درست كرايا اورائي رضبوط بحروسر كی المحتال كوجوڑا اورائی رایعی ابنی تدبیروں برا وركا فروں سے علق رکھنے پرعوبم وسم تھا اس كوجوڑا اورائی تعالی بری وسر تھا اس كوجوڑا اورائی تعالی بری وسركیا اورتوكل اختیار كیا) وَاَخْلَمُ مُواْدِیْنَهُ مُولِیْ وَلَا مَعْمُونَ اللهِ مَا اللهُ مَعْمُون اللهُ مَا اللهُ كوسیّے دل سے قبول كیا حس سے صرف کو الناز كے لئے خالص كیا (فینی اسلام كوسیّے دل سے قبول كیا حس سے صرف الشركی رصا منفعهود بہولوگوں كو و كی نامقعود نہوا ور سے منافع مال كرتے مسلما فوں سے منافع مال كرتے مسلما فوں سے منافع مال كرتے وہ ہے اس سے بحقے دبیں گے الیے لوگوں كے وسؤن تى یونی الله مالکہ تو مین تا ہوگا الله می الله م

تضارى كاقبول حقس الكاراور باطل براصرار

نصادی بی رسول النوسل النومکیدوم کی آمدے منتظر تھے۔ یہ بات کا بڑا عن کا بر اسلفاعی فلعنی النومکی النومی کی آخری بیشون کا بڑا عن کا بر اعن کا بر اسلفاعی فلعنی النیم موون آورشہ ورقعی کی آخری بیشون لانے ولیے بین اسی لئے توصفرت سلمان فارسی رمنی النیم تعالی عدکوآخری بادر کا نے بتایا کہ الب میرے خیال میں کوئی صوبے دین برنہ بی ہے آخری نبیم لی النوالیہ وسلم کا انتظاد کرو۔ اسی فعیدت کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ پہنچ اور آپ کی آمد کا اختظاد کرو۔ اسی فعیدت کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ پہنچ اور آپ کی آمد کا اختظاد کرو۔ اسی فعیدت کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ پہنچ اور آپ کی آمد کا اختظاد کرو۔ اسی فعید وہ آپ کی تشریعت کی وجہ اسی کی خات میارک میں موجود یا میں اور اسلام جونت نیاں بتائی گئی تھیں وہ آپ کی ذات میارک میں موجود یا میں اور اسلام

قبول کرلیا جب رسول انترسلی انترتهائی علیه و لم نوعمری می جیا ابوط اسیکسائد شام کے لئے رواز موسے توراست میں بعض رامبوں نے آپ کو پہچان ایا اور تیا ا کریہ دی نبی مبرجن کی آمد کا انتظار ہے۔

ہرقل (قیمروم) نے بھی ہان ایاک آب انتہ کا اللہ کے رسول ہیں۔ اِس کا ذکر صبیح بخاری میں اسب بدر الوحی ہیں موجود ہے۔ جانتے ہوئے تا مخضوت صلی اللہ علیہ و کے آنخصوت ملی اللہ علیہ و کم کی نبوت کا النکار بہود و نصاری دونوں قوموں نے کیا۔ دورم از کے نصاری کی ڈھٹائی دیجو کم موجودہ با تیب میں (جو بہلے سے می محرف ہے) جب انہوں نے آنخصر سے ملی اللہ علیہ والم کے بادے میں بیٹین گوئی بالی تواس کی ترایف رائز آئے۔

تعفرت علی علیال اور کھیا اور ہیں اور ہیں بالیا کو توجیدی کی تعلیم دی تی اور یہی بنایا اور کھیا اور کھیا کہ الدر میرا بھی رب بنایا اور کھیا اور تیم بنایا تھا کہ الدر میرا بھی رب ہے اور تمہا دا بھی اسی ہی کی عبادت کروئین ان کے آسمان پراٹھائے جانے کے بعد ان کے بعد اور تمہا دان کے بعض فرقوں نے اور کی بیا کہ آپ کی ذات الدیب ، اور فرقوں نے آپ کے بارے میں یہ مقیدہ گڑھ لیا کہ آپ ہی کی ذات الدیب ، اور ان میں بعض تو کو اس نے بیر عقیدہ گڑھ لیا کہ آپ ہی کی ذات الدیب ، اور ان میں بعض تو کو ان کے بان دعووں کی تردید فرمانی ہے اور حکم میکران کی گرای قرآن مجید میں اُن کے بان دعووں کی تردید فرمانی ہے اور حکم میکران کی گرای

يربطلع فرماياب.

اور (مسلی نے کہا) تاکہ میں اپنے سے ہیلے والی کتاب تورات کی تصدیق کروں اور تاکہ تم ربعض حرام کی ہوئی کچھ چیزوں کو ملال کر دوں اور تمہارے دب کے اس سے نشانی نے کرآیا ہوں ، توالندسے ڈرو مورة آل عمران في ارشادى: وَمُصَدِقًا لِلْمَا بَنْ يَدَىٰ مِنَ التَّوْرَاقِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ لَبَعْنَ التَّوْرَاقِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ لَبَعْنَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجِمُنَّكُمُ بِأَيْدِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَالْفَعُواللهُ بِأَيْدِةٍ مِنْ لَا بَيْحُمُ فَالْفَعُواللهُ وَاطِيمُونِ وَإِنَّ الله لَا فِي الله وَفِي وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَ

مَّ تَبُّكُمُ فَاعْبِدُوْهُ هَٰذَاصِرَاطُ مُستقيده (آلعران- ۵۰ -۵۱)

ا ورمیری اطاعت کرد، انڈمیرارب ہے اورتمهادامی، تواسی کی اطاعت کرد، میں سيدهاداستهده.

ا ورسوره زخرف مين قرمايا :

وَلَمَّا جَآءُ عِيْنِي بِالْبَيْنَةِ قَالَ تَدْحِشْتُكُمُ بِالْحِكْمَةِ وَ لِائْبَيْنَ لَكُوْلِغِصَ الَّذِيثِ تَخْتَلِهُوُنَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَ اَطِيْعُوْنِ وَإِنَّ اللَّهُ زُنِّي وَرَّكِكُمْ يَ عَرُّدُو اورميرى اطاعت رومينك

( زخرت ۳۳ - ۲۲)

اورجب عدا يحلى دليس الارآما اوركهاكه میں تمبادے پاس مکت لے کرآیا ہوں، ادراس ليے آيا مول كرتم من ماتوں ميں تبمكرت موالضين واضح كردون لبيذالله نَاعْبُدُونَهُ هَذَ اصِرَاطَ مُسْتَقِيدِي الدَّيرِ الورتب الراسِي اس لي اس كام ال كرورسي مراطيستقيد.

حدرت عيلى مليال ام كى والده سے جب بنى اسراتيل نے دريا فت كياك بلاشومرے بہ بحد کہاں ہے آیا تو حضرت عیلی علیالسلام نے مال کی گود میں خود می

حواب دیدیا جوسوره مرتمین مذکورے ۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٥ وَجَعَلَنِي مِي الْحِياسِ فِكُتَابِ عَطَافُوا لِيَ اوراسَ فَ مُسَارِكًا أَيْنَ مَاكُنْتُ وَأَوْصِلِينَ فَيَحِنْ بِنَايا اللهِ مِحْمِرِكُت والابنايامين حَيّاً ٥ وَسَرَّا ا بِوَالِدَ تِيْ وَلَعُرُ ﴿ يُرْصِينَ اورزَكُوٰةَ اواكِرِ خِ كَاحَمُ مِياجِبِ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٥ وَالسَّلَامُ عَلَيْ يَوْمَرُولِدُتُ وَيَوْمِرُ امُوْتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَبَيًّاه دُ لِكَ عِيْسَى ابْنُ مَسْرِبَيمُ عُولًا

قَالَ إِنَّ عَبُدُ اللهِ أَتْنِي الكِتْبَ وه بحد يول المُعاكدين السُّكابنده بول بالصَّالُوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ جِبَالُهِي مِن اوراس في مِينَارْ تك كيس زنده رمول اور مجيمانني والدم كراته اجماسلوك كرف والابنايااور مجيے سرمنس مدبخت نہيں بنايا اورمجد ب سلام سيحس دن يس بيدا بروااورس دان محد وست أسف كى اور حب

الْحَوِّ الَّذِيْ فِيْهِ مِنْ رَّوْنَ هُ مَاحَانَ بِللهِ اَنْ يَتَجِدُ مِنْ مَاحَانَ بِللهِ اَنْ يَتَجِدُ مِنْ وَلَكِهُ مَانَعُوْنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

سورة التوبي فنسرايا : إِنَّ حَدُقا احْبَارَهُ مُورَهُ اللهِ وَالْسَيْعُ ارْبَابًا مِنْ مُرْيَدَةً وَمَا اللهِ وَالْسَيْعُ ابْنَ مَرْدِيمَ وَمَا الْمِدُولَا ابْنَ مَرْدِيمَ وَمَا الْمِدُولَا ابْنَ مَرْدِيمَ وَمَا الْمِدُولَا الْمَا مُؤْلِلُهُ الْمَاقَ الْمِدُولَا الْآهُ مُؤْلِلُهُ اللهَ اللهَ عَمَا لُيشُورُولُونَ اللهَ الله همورة الصعني قرايا :

قَ إِذْقَالَ عِينَى ابْنُهُمْ يَهَ بِنَيْقَ اِنْ آلِيُكَا إِنْ دَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يِدَى مِنَ التَّوْزَاةِ قَ مُبَشِّرًا أَبْرَسُولٍ ثَيَا تِي مِنْ بَعْسُدِى الشَّمُةَ أَخْمَدُ فَلَمَّا بَعْسُدِى الشَّمُةَ أَخْمَدُ فَلَمَّا

انبوں نے فداکو چھوٹر کراپنے علی اور مشایخ کورب بنار کھ اسے اور سے ابن مریم کو بھی، حالانکان کو صرف میں کم کیا گیا ہے کو خطا ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں، وہ ان کے تشرکتے پاکتے،

اور جرعی بن رئم فرمایار این اسانیل بی تمبیارے لئے خدا کارسول بوں اور اپنے سے متبل کی کتاب توریت کی تصدیق کونے والا اور اس رسول کی بیشارت وسینے والا بوں جو میرے بعد آنے والا اور حرکانا ہا ایمز جَاءً هُـُمُ بِالْبَيْنَةِ قَالُوَاهِاذَ التَّوجِ وه رسوا سِخْرَ مُنْبِيْنَ ٥ (١)

سورة المائده مين ارشادي لَقَدُ كُفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْاً إِنَّ اللَّهُ هُوَالْمُسِينَةُ بُنُ مُرْبَعَرُوقَالَ المسيغ للبني إسوايئيل اغبدؤا اللهُ مَ بِنْ وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَنْ ليُتْرِكْ مِاللَّهِ فَعَدْ حَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لْحَنَّةَ وَمَأْوْلِهُ النَّارُ وَمَنَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ اَنْصَادِه لَقَدُ كَفَرَ الْذِينِيَ قَالُو ٓ الْفَالِثَ اللَّهُ تَأْلِثُ تَلْتُةِ وَمَامِنَ إِلٰهِ إِلاَّ إِلٰهُ وَّاحِدُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُ وَاعَمَا تَعُولُونَ لَيَسَنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا مِنْهُ مُوعَلَى الْكِالْمِيمُ الاَسَتُونُونَ إِلَّى اللَّهِ وَلِنَسْتَغَفِّمُ فَكَ ورود وركات ويتمره ماالسيخ بن مُرْبِيَمُ إِلَّا رَسُوْلَ كَا فَدُخَلَتُ مِنْ تَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّ يُعَدُّ كَانَا مِياً كُلَانِ الطَّعَامَ ٱنْفُلُوكُنِينَ شُبَيِّنُ لَهُ مُ الْآلِبِ ثُمَّالُطُ رُ اَنْ يُوْفَانُونَ ٥ قُلْ اَتَعَبُدُونَ مِينَ دُونِ اللهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَّلاَ نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ

توجب وہ رسول ان کے پاس بنیات میکر آیا تو وہ کہنے لگے کریہ تو کھلا ہوا جا دوج

انہوں نے کغری کیا جنہوں نے کہا کا انٹر مسيع بن مريم ب، حالانكمسيح في بني اسليك كباكرتماس الندك مبادت كرد جومرابحي رك اورمهارابي ، جوجي التاركا شربك تعبرا بكب تووه اس رجنت كوحرام كرديكا اوراس عكاما جنم بوكا ادر خالمون كونى مدد گار مېسى موكا . ان يوكون نے بھی کفرکیا جوکہتے ہیں کہ الشد تین میں کا تبسراب مالانكفلات واحدك واكوني خدانهبي اوراكروه اينكبت بازنهبي آتے توان کے کفرکرنے والوں کوٹ رو دردناك مذاب يحشه كا، وه الشري توب اورُ عاني كيول نهين جلينة ، التُدرُورُ إعْفُورُ رحيم هيم بن مريم توايك رسول بي ان عيد مي رسول گرديكي ميان ك ماریمی میدانت شعارتهیں دہ دونوں (عام) انسانوں بی طرح) کھانا کھلتے تھے ، آپ دیکھیتے ہم ان کے لئے کس طرح آیات کی وصفاحت کرتے ہیں، دیکھنے کروہ کس طرح النظ ياؤن مجرب جاتي بي، آب

الْعَكِينِيمُ هُ قُلُ يَا هُلَ الْكِتَبِ لَهُ كُلِياتُم خداك والسي عبادت كرت وَلاَ تَنْبِعُوا الْهُواءَ مَنْ مِرِفَ د اورالله بيسف والااورملف والله باب صَدَنُوا مِنْ قَدْلُ وَاصَدُوا كَذِيرًا كَهِ مَهِ كَيْ كُلِيا اللَّهُ الدِّي وي مِن وَصَلَوْاعَنُ سَوَاءُ السَّبِيلِ ٥ (44-47.0241)

لَا تَعَلَّ لُوْ افْتِ دِيْنِكُمُ عَنْدَالُحَقِ مِهِ جِوتِهِ السَكِي نفع نفصان كالماكنين ناحق غلونه كروا دركمراه قوم كاا تباع زكر وحببو نے بہت دوسرے لوگوں کوسی گراہ کیاہے اوروه سيع دليت سيك كيز

ا ويرمتورد آيات كريم مع ترحم نقتل كي كن بي جو حضرت سيح ابن ريم على الصالة والسلا کی ذات اوران کی نبوت ورسالت اوران <u>کلاتے ہوئے دین توحید کو اوران ک<sup>وا</sup>ل</u>ڈ کی سیائی اور ماکیازی کو بیان کررسی ہیں۔غورسے پڑھا جائے توان سے یہ ہاتیں واضح طريقي رسائے آجاتی میں:

(۱) حضرت عيسلي علياك لام سيح ابن مريم تھے، نام ميسلي تھا (جيے موجود انجيلو میں نیسوع سے تعبیر کیاہے) اور سیج ان کا لقب تھا (کیونکہ نابینا اور برص والے پر باتخدىمبردستة توده اجيام وحاتا تعا) ـ

(٢) ان كاكونى باپنېسى تھا اسى لئے بار بارمان كى طرف نسبت كى كى ہے اورحب ان کی دالدہ مریم ہیدائشنس کے بعدان کوگودیں لے کرآئیں تو نوگوں نے ان یر تہمت دھری اور کہا یہ سجہ کہاں ہے آیا \_\_ ا نہوں نے اشارے سے جواب دیا کہ اس سجے سے پوھپو حضرت علیاں علیال الم

نے فورًا سبلا لفظ جوزبان سے منکا لا اِنّی عَتَبْدُ الله دیس الشرکابندہ ہوں ہوں نهبين كهاكهي الشركا بيثا مبون اوريزين كها كهي مجمي عبود مهون اورايني صفات اوم اعمال اوراللرتعالى في حوكام إن كے ذمے لكايا ،ان كوسان كرتے بوئے ارث اد فرمایا کر مجھے اللہ تعلیے کے تاب دی ہے اور مجھے نی بنایا اور مجھے نمازاور زکواۃ کی ادائیگی کاحکم دیا اور والدہ کے ساتھ حسن سنوک سے بیش آنے کاحکم دیا

(۳) حضرت میلی علال الم فرایا کومیرادب اور تمهارارب الترقیا کی عبادت کرو بدر بدها داسته سے .

(۲) حدرت مسیح علیالسلام نے یہ می فرمایا کہ وضحص اللہ کے ساتھ تشرک کرے گا اور اس کا تھیکا مدورخ جو گا اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ موگا ۔

ده، حنرت عیسی علیال ام نے واقع طور پر تو حید کی دعوت دی اور فرمایا کے صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے کہ وحدہ لا شرکی لئے انگی حوالی ان کی طرف سنست رکھتے ہیں ان میں معبود ہیں نے تو یوں کہا کہ اللہ ہم سے اور ان کی والڈ مرکم میں سے دوسے فریق نے کہا کہ میں معبود ہیں : اللہ تعلیٰ مشتیح اور ان کی والڈ مرکم دونوں جامتوں کے ما ہے ہیں فرما کا کہا فرہیں ،

رود الله المسيح ابن مريم كے بارے ميں فرمايا كود صوب الله كے رسول ميں ان كى يہ حيث بند ميں ان كى يہ حيث بند ميں ميں ان كو معبود بنالياجائے ، ان سے بہلے مجی رسول گزر حيكے ميں ان كى والدہ سچوتى دونوں ماں بيٹے كھانا كھاتے تھے ( جسے كھانے كى حاجت مجودہ كيے معبود من سے تاہے)

ای حضرت عدلی علیالسلام کی شریعت میں اسرائیل کی طریف موت ہوئے قیرے جنت رمونی علیالسلام کی شریعت میں بعض چنر سے جرام تھیں تحکم الہی اس کو حلال قرار دیا اور شریعت موسویہ کے بارے میں جوہنی اسرائیل میں اختلافات تھے ان کور فنع کرنا اور صحیح صورت حال ہیان کرنا بھی ان کے منصب میں داخل

تحا انجيل متى ميں اب تك موجود ہے كەحصرت عليكى علايات لام نے فرما يا كوم قوموں کی طرف نہ حیانا اور سامریوں کے سی تنہر میں داخل نہ ہونا بلکا سرائیل کے گھروں کی صوئی ہوئی ہمیڑوں کے پاس حانا (متی باب منبرہ) اور پیمی فرمایا كى الرئيل كے كھوانى جيروں كے سوا اوركسى كے الى تبين بعيما كيا .

(متى باها - د٢)

اب نصاریٰ کو دیکھ لوکہ حضرت میسی علا اسلام کی اور بھیل کی دل کھول کے کیسی مخالفت کرتے ہیں ، بنی اسرائیل بعینی یہودیوں کے پاس توجائے نہیں اور دینا بھریں شن قائم کرر کھے ہیں اور سلما لوں کے دلوں سے ایمان کھر جینے ك كوشسش كرتے ميں، مال اورعورت كالالج دے كرائي طف تحيينے ميں كسي دین کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا کالالی دے کراس کی دعوت دی جائے ، جن لوگوں کے پاس حق نہ ہوگا تو وہ باطل ہی کو لئے تعرب کے۔ (٨) حصرت عميلي عليات لام في سيدنا محدرسول الترصيلي الشرعلييو لم کی تشرلف وری کی بشارت دی حب آب تشریف لے آئے تونساریٰ نے بمی آب کی مخالعت کی اور آب برایمان مذلاتے ۔آب کے زمانہ میں نصادی میں سے چندسی افراد نے اسلام قبول کیا .

#### بضارئي كودعوت مباهبله

سورة آل عمران مين ارشادسه ،

حَامَات فَي الْعِلْمِ فَعَثُ لُ جَلَرُ الراس كَ بعد دَاكِ إِسْلَم تعَالَوْالَ دُعُ الْبِيَا وَ الْكِيهِ تُوابِ فرما في كَامَا وَمِهْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اين بيطون كواورتم بالولين بيطون كواور نِسَاءً كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ عُورتُون كُواورتم بلالوابي

فَعَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا سوجِرَتَمْ أَن كَارِد مِن آبِ أَيْنَا وَكُمُ وَيُسَاءُنَا وَ تُمَّ نَبُتِهِ لَ فَغَعَلَ لَكُنَةً الله عَلَى الكَّذِبِينَ ٥ إِنَّ هَلْذَا لَهُ وَالْفَصَصُ لِلْحَقُ وَمَا مِنْ الله وَالْفَصَصُ لِلْحَقَّ إِنَّ الله لَهُ وَالْعَرْيُزُ الْحَكِيمُ ٥ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله عَلِيمُ مَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله عَلِيمُ مَ بِالْمُفْسِدِينَ ٥ ١١٢٠٩١٠١)

والاستے ۔

اس سے پہلی آیت بی حضرت عیلی علال الام کی پیدائش کا ذکرہ، اللہ میں شاند نے انسانوں کی عام تخلیق کا سبب والدین کے ملاپ کو بنایا ہے اور سے سلسلہ سبے سامنے ہے ، عادت شمرہ ہے اس لئے اس بی کی کوتعین ہوتا آدم علال سلام کو اللہ تعالی نے بغیراں با ب کے اور ضرت واکو بغیرا کی اور صرت میں اللہ کی عیسی علال سلام کو بغیر با کے بیدا فوادیا ، اس میں کوئی تعیب کی بات نہیں اللہ کی قدرت میں سب کچے ہے ، اگر تو الداور تناسل کا موجودہ للز ہوتا تو ورت مرد کے ملاپ سے بیدا ہونے ہی کولوگ تعیب کی بات سمجھتے ۔ صفرت میں صافر ہوئے آپ ملاپ سے بیدا ہونے ہی کولوگ تعیب کی بات سمجھتے ۔ صفرت میں صافر ہوئے آپ منان پر اسلام ہیش فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے پہلے سلم ہیں آپ فرمایا تم ورنوں جموبے ہو ، اسلام سے تم کوتمین بیزیں دو می ہیں بصلیب کی عبادت اور خزیر کوئی تا کہا کہ اللہ تعالی کون ہے ؟ آپ کوئی جواب دینے میں مبلدی نہیں فرمات نے آپ کے عسلی کا باپ کون ہے ؟ آپ دمل جواب دینے میں مبلدی نہیں فرمات نے آپ یا تھے جب تک اللہ تعالی کوف سے حکم دمل جواب دینے میں مبلدی نہیں فرمات نے آپ یا تھے جب تک اللہ تعالی کوئی ہوئی آپ دمل جائے ۔ اللہ حل شان ادام شان نے آپ ایت آپ یا تھی نے نا اللہ کوئی تا کہا کہ کا کہا کہ اللہ تو کہ کہا کہ کہا کہ میں بیس فرمات نے آپ یا تھا کہ کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کوئی ہیں ورنوں جواب دینے میں مبلدی نہیں فرمات آپ یا تھا کہ کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کے دوراب دینے میں مبلدی نہیں فرمات نے آپ یا تھی کی کہا تھی ہوئی کہا کہا کہ کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کے دوراب ہوئی کے دوراب ہوئی کوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی کو

نا زل فرمادی حس میں ان کاجواب مذکور سہے۔

الشمل شار وفي اسيغ نئى سے فرمايا فنكن حَاجَكَ فِيهِ مِن ابْعَادُ مِنا حَبَاءَكَ مِنَ الْعِيلُهِ (الآب) اس مِي دعوتِ مباهله كا ذكريب مغسل كَتَرْتُ مشتاج والمي محد من سحار من بيار سي نقل كيا المي كرنجران كے نصار كى كاليك و فدجوسا تقدآ دُميوں بُرِتُ تمل تھا رسول النَّصِلي التُّرعكية و لم كي خدمت بي حاصر ہوا ان میں حودہ اشخاص ان کے استرات میں سے تقے جن کی طرف ہرمعاملہ میں حوع كباجا تائقا ان بن سےايكتےف كوستەركىتے تھے جس كا نام انھم تھا اورايك نُص الوحارية قعا ادريمي لوگ تھے اُن يَں عاقب ان كا اميرتھا اُورصاحيكے سمجها حاتاتها اسی سے مشورہ لیتے تھے اوراس کی ہردلئے برعمل کرتے تھے اورسید ا كن كاعالم تحيا، ان كى مجلسول اورمحفلوں كا وسى ذرنة ارتھا اورا بوصاریة ان كاپوپ تفاحوان کی دین تعلیم و تدرسیس کا ذمر دارتها بنی مکربن وائل کے قبیلے سے تعااور عرب تھالیکن بضران کہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی ٹری تعظیم کی اس کے لئے گرجام بنا دیئے اوراس کی طرح طرح سے خدمت کی۔ استخص کورسول الشرصلی الشرعلية ولم کے تشریعت لانے کاعلم تھا ، کستیسا بغیر ہیں آپ کی صفات مذکور ہیں آن ہے افقت تها الكين مخضرت صلى الترعليه ولم كي تشريف آوري مريمي نصابنيت برُصرر بالدنياوي اكرام اورعزت وماه في اس كواسلام فبول كرف ب باذركها-جب به لوگ مرمیدمنوره مینیخ تورسول الشرصلی الشدهلیرولم کی خدمت برحاص بوئے آپ نما زعمرسے فارخ بوسے تھے اورسی میں تشریف رکھتے تھے ان لوگوں نے بہت بڑھیا کڑے بین رکھے تھے اور خوب صورت جا درس اور ھر رکھی تھیں ان کی اپنی نماز کا وقت آگیا توانہوں نے مسجد بنوی ہی میں شرق کی طرف نماز بڑھ لی۔ ان میں سے ابوحار نثہ عاقب اور سستیدنے دسول الشرصلی التارعکیہ و کم سے گفت گوکی اور وہی اپنی تشر کیے ہاتیں بیٹ کرنے لگے ،کسی نے کہا عدیلی انتہا س نے کہا ول اُلاسٹہ ہے، کسی نے کہا تالث تلایۃ (بعنی ایک معروعیلی ہے، ایک

اس کی والدہ اور ایک اللہ تعالیٰ ہے) ان لوگوں نے گفت گوس پیسوال کیا کہا ہے محددسلی الله عليه ولم عيلي كاباب كون تفاج آب فاموش اختيار فرمائي، الله تعالى نے سورہ آل عران کے سف وع سے ایکر استی سے کھے اور آبات نازل فرمای رسول التدميلي الترعكية ولم كياس الندي طرف سے حقصيل كے ساتھ حفرست عبیلی علیالب لام کے بارے میں وحی نازل ہوگئی اوراُن سے مبابلہ کرنے کی دعو<sup>ت</sup> كاحكم نازل بوگيا توآب نے اس كے طابق ان كومبابله كى دعوت دى ۔ دعوت بیتی کیم این اولا دا درعورتون سمیت آجائے میں تم بھی اپنی اولا داورعورتوں اوراینی جانوں کولے کرھا ہے ہوحاوّ اوراںتٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کرخوب سیتے دل سے دعا*کر س*ے کہ جو بھی کوئی جھوٹا ہے اس برانٹر کی تعنت مہوجائے ، حبائے صرت سرور الم صل المثل مليه ولم نے سابله کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ابوالقاسم (صلی اللہ عکیہ ولم) ہمیں ہلت دیجئے ہم غور دف کرکر کے حاضر ہوں گئے۔ ا جب آپ کے ماس سے چلے گئے اور آئیں ہی تنهائي من بنع توعمس سي كما كرتري كما يائي ہے اس نے کہاکہ یہ توتم نے سمجہ لیاکہ محد بنی مرسل میں اور انہوں نے تمہارے ماحب (حضرت علیای) کے بارسے میں صاف صحیح باتیں تباتی میں اور تمہیں اس بات کامی اسے کے حبی قوم نے کسی سے کوئی مباہلہ کیا ہے توکوئی حیوٹا طرا اُن میں باقی نار ہا۔ اگرتمہیں اپنا بیج ناس کھوناہے تومیا بلہ کرلو، اگرتمہیں اینا دین نہیں حیور نا توان سے سلح کرلو اور اپنے شہروں کو واکسیس ہوجاؤ '۔ معالم التنزيل مي تكهاب كحبب رسول التصلى التعليه ولم في آيت بالا نَدْعُ أَنْنَاءَ نَا وَأَنْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَ نِسَاءً كُمْ ٱخْرَيَكُ مُوان كِلْصاري کے سامنے ٹرحی اوران کومباہلہ کی وحوت دی توانہوں نے کل تک مہلت مانگی حبب مبح مونی تورسول النه صلی النه علک فیے لم کے پاس حاصر ہوئے آپ مہیلے سے حضرت حین کو گودی ہے ہوئے اور صرت کی کا ہاتھ مکرتے ہوئے تشریف لا جھے میں اور صرت کی میں اور صرت کی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ اللہ

نصاری خران سے مال لینے پرسلے اور دہ سے کہرسال دوہراد حوالے نصاری خران سے مال لینے پرسلے ایک کروں کے بیش کیا کرس گے ، ایک

ہزار ما و صفر میں اور ایک بزار ما و رحب میں ۔ آپ نے ان سے اس بات بھلے کرتی اور ایا تھی ہے۔ اس بات بھلے کرتی اور ایا تھی ہے۔ اس خات بال بجران برعذا ب تثلا رہا تھا ، اگر وہ مب بلی کرلیتے تو مسئ کرنے ملئے ، بندر اور خنر برینا و ہے ملئے اور اُن کے سادے علاقے کو آگ حلا کرختم کردی اور نجران کے لوگ بالکل خم موجلتے ، میاں تک کر برندے می درختوں برند د سے اور ایک ان می بوراند ہوتا کو تمام میں اور نو کو ایک بلاک موجلتے ، میسان تک کر برندے می درختوں برند د سے اور ایک ان می بوراند ہوتا کو تمام میں اور ایک ان می بوراند ہوتا کو تمام میں اور ایک ان میں بوراند ہوتا کو تمام کے سادگی ہلاک موجلتے ۔

تفسيرابن كنيرمال المريوالمسنداحد صرت ابن مبس رمى الترعنها سے منقول سب كريد لوگ جورسول الشرصلي الشرعليد ولم سے مبالم كرنے كوتيار تبور

مَّلُ لَيَاهُ لَالكِيْ ثَعَالُوا اللَّهُ عَلَيْنَكُمْ مَا لَوْا اللَّهُ اللَّهُ وَلَائْتُ وَلَا لَنْتُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَائْتُ وَلَا لَنْتُ وَلَا لَنْتُ وَلَا لَنْتُ وَلَا لَنْتُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَنْتُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللْهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُوالِى اللْهُ الللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

كرس كے قيامت بك أن سب كوشامل ہے ۔

آپ فرمادیجے کہ اسے اہل کیاب آماؤ
الیسی بات کی طرن جو ہمارے اور تمہا ہے
در میان برابرہے کہ ہم عبادت نہ کریں گر
النہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ
تھہ ایس ، اور اللہ کو چھوڑ کرم آپس میں کوئی
دوسے کو رب نہ بائے ، سواگر وہ
دوگردانی کریں تو کہ ہم دو کہ تم گواہ رہو کہ م

# موجوده الجيل بن تحضرت المياكمتعلق بين كوئي

سورة الاعراف مين خاتم الانبيار سلى التُعليه ولم كل صفات بيان كرية بي المتنا دفرايا اللّذِي يَجِدُ وفَ مَكُنُّونَا عِنْدَ هُ مُعْ فِي التَّوْرًا وَ وَالْمِ الْجَعْلِ كريه لوك الرّشا دفرايا اللّذِي يَجِدُ وفَ مَكُنُّونَ بِاللّهِ تَوْرِيت ادرانجيل بي لكها موا بات بي ممل المعمل الله عليه ولم كوابي بي المدكا ذكر توسيه بي مبت ي تحريفات كم اود الجبيل مي آمد كا ذكر توسيه بي مبت ي تحريفات كم اود البياس مي الله كا تذكره موجود سيد .

الجيل يوحنا باب سي الميسيك ،

و میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کرتم سے کہبی کین وہ مدد گار حنی روح القدل جسے باب میرے نام سے بھیج گا وہی تمہیں سب لتی کھائیگا اور حوکھی سے نے تم سے کہا وہ سبتہ ہیں یا د د لائے گا۔"

محصر باب الله مين سه :

" لیکن میں تم ہے سے کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مندہ، کیوں کو اگریں نہ جاؤں تو وہ مدد گارتمہارے پاس نرآئے گا لیکن گریں مباؤں گا تواسے تمہارے پاس مجیدوں گا یہ

بھر دیدسطرکے بورہ :

" لیکن جب وہ تعنی وقیح حق آئے گا توتم کو تما استجانی کی راہ د کھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے مذہبے گالیکن جو کچر شنے گا وہی کیے گا اور ہیں آئٹ دہ کی شہر دے گا ؟

پھر جندسطرکے بعدان کی رفع ال السمام کی بیٹین گوئی ہے اور سے اور اس الفاظ بیں ؛

« اور بھر تفور کی دیر بیں مجھے دیکھ لوگے اور ساس لئے کہ بیں باپ پاس
ماتا ہوں یہ (یہ بال کَ فَعَهُ اللّهُ اِلَيْهِ کَ طرف اشارہ ہے)
بھر حند سطر کے بعد دنیا میں تشدیف لانے کا ذکر ہے ، اس کے الفاظ سے بین :

" میں نے تم سے بہ باتیراس لئے کہیں کتم مجھیں اطبینان باؤ، دینا بیں مصیبتیں اٹھاتے ہوئین فاطرجم رکھو، میں دیناپرغالب آیا ہوں ۔"
چونکہ عہد قدیم اور عہد جدید سبانہی لوگوں کے مرتب کئے ہوئے ہیں اس لئے کے ربیت کرتے دہتے ہیں اور ترجموں ہیں مجی انتلاث ہوتا رہتا ہے اور اصل کی ب کرنے دہتے ہیں اور ترجموں ہیں مجی انتلاث ہوتا رہتا ہے اور اصل کی ب یاس نہیں حس سے میدلان کیا جائے اس لئے تحربیت کرنے میں آزاد جی بستی نا میلی علالے سام کی طرف جو پیشوب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کو اپنا باب کہ میدلی علالے سے ذکر کیا بیسب باتیں ان کی اپنی تراث و عقیدة تشابیت اور تکھیر کا نتیجہ ہیں ۔

سیدنا حضرت عیلی طالت الام نے بینہیں فرمایا کہ بی التہ کا بیٹا ہوں ،تم مجھے دوسرامعبود مانو (العیاذ باللہ) انہوں نے تو یہ فرمایا تھا :

إِنَّ اللهُ دَيْ وَدَ مُنْكُمُ فَاعْبُدُ وَهُ هَٰذَا لَمَ المِنْسَالِةُ مَرِاًرب بِ اورتبها دارب بِ التَّسَالُ مُنْ تَقَدِيمُ وَ وَمِهَا دارب بِ صَالِحَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ہم نے جو بائیس سے عبار ہیں نقل کی ہیں ان پر جبت قائم کرنے کے لئے لگاہی ہیں ، کوئی شخص یہ نہ سیجے کہ ہم نے ان کی تحریف کر دہ کتاب کی نصدیق کر دی ، ہاں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کوان کے باس جو کتاب ہے تحریفات سے پُرہے۔
ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کوان کے باس جو کتاب ہے تحریفات سے پُرہے۔
حضرت عدی علیال للام نے بنی اسرائیل سے بہت می باتیں کیں انہیں توحید
کاسبق دیا انہیں سترمی احکام سکھلئے لیکن چند ہی توگوں نے ان کی بات مانی

جنهي حواري كها مالات.

فَلَمْ آاَ حَسَّ عِنه لَى مِنهُ مُوالْكُفُ رَ قَالَ مَنُ اَنْصَادِ فَي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِئُونَ شَحُنُ اَنْصَارُ اللهِ أَمَنَا بِاللهِ وَالشَّهَدُ بِأُ نَّا مُسْلِمُونَ ٥ بِاللهِ وَالشَّهَدُ بِأُ نَّا مُسْلِمُونَ ٥ ( آل عوان: ۵۲) جوتھوڑے سے افراد نے حضرت عیلی علیات الم کی دعوت قبول کر ای مقی ،
آب کے بعد کچیو صدآب کی طرف نسبت دیکھنے والے آپ کے دین برقائم رہے
کچیولوگ رام ہب بن گئے ، جنگلوں میں رہنے رہے کھرسوائے شرک اور کھزاور دنیا
داری کے نصرانیوں میں کچھ ندر ہا ۔

نصادی صرت بیلی عالی الم کے مخالف بی انجیل تی بی جو صرت

ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں بنی امرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں ان کی ہے بات انجیل میں بھی ہے کہ میں بنی امرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں ان کی ہو بات انجیل میں بھی ہے ہیں تو بیت نصر ان بڑھتے بڑ مماتے اور پھیلاتے ہیں تو بیت و تبدیل کے باد جو داب کاس میں ہے موجودہ کے خیر فوموں کی طرف دیا اور سامر بویں کے سی شہر میں نہ جانا بلکا امرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ بویں کی طرف جانا ۔ مامر بویں کے سی شہر میں نہ جانا بلکا امرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ بویں کی طرف جانا ۔

نبزیہ بھی فرمایا کہ میں بنی اسسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ لوں کے سواا وکسی کے پاس نہیں بھیجاگیا۔ ( انب اس میں ماہد)

یہ تنصاری نے جود نیا بھر میں اینے مشن قائم کررکھے ہیں اور اپنے بنائے موسے دین شرک کو بھیلاتے ہیں اس میں اپنے سول حضرت بیٹی علالے سلام کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے فر مایا تھاکہ میں صرف بنی اسرائیل کی طف بھیجا گیا ہوں اور تم کسی اور شہر کی طرف نہ جانا۔

یہودی اپنی مگاریوں سے سیاست باطلامی منصاری کو کوستعال کرتے ہیں اور نصاری کو کستعال کرتے ہیں اور نصاری کی اور فاص کر اسلی الترعکیہ و لم کم کے خلاف غیر قوموں میں اور فاص کر این شرکیہ مذہب کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور مال کالالیج دے کرائی شرکیہ دین کو بھیلانے کی کوششش کرتے ہیں۔
دین کو بھیلانے کی کوششش کرتے ہیں۔

دین می بھیلانے کے لئے لاتی نہیں دیاجا یا ، جولوگ اپنے مذہب کو تابت کرنے کے لئے دلیل سے عاجز ہیں وہ لوگ کھانے بینے کی جندجیزی مفتقسیم کرکے

غيروموں كو قابو كرتے ہيں تيماينا دين شرك كمالتے ہيں. قَالْكَهُمُ اللهُ اَنْ يُؤُفُّكُونَ. لفظ فا قلیط کے بات میں صروری وصاحت کی رہا تہ اریق کی دیا تبنوں عبار توں میں جو «مدد گار »آیاہے یہ لفظ «فارقلیط »کا ترجمہ کیا گیاہے جو انجیلوں کے پرانے ایڈ کیٹ نول میں یا یا جاتا تھا ،اس لفظ کا ترحمہ احمد ، کے معنی کے زیب ترب حضرت عیلی علیالسلام عبرانی زبان بولتے تھے آپ کے زمان کا بونانی میں ترجمہ کیا گیا ، الفاظ بدل گئے لیکن فہوم باتی رہا ہجب نصاری نے دیکھاکہ ان الفاظے ہم رجمت فائم ہوتی ہے توانہوں نے " فارقلیط " کالفظ تھیوڈ کراس کی جگه مددگار « کارحمه کرد یا اسل لفظ بیر کلوطوس تعاص کامعنی محمد اوراحد کے قریب ہے۔ سیزام حمد اللہ عکیہ ولم کے بارے میں حضرت عیشی علالسلام نے ایک شینگوئی دوڪرالفاظيمن دي ہے جو انجيل پوخاکے سولھوس پاب ميں مذکورہے اور وہ يہ ہے "لیکن جب وہ بینی روح عق آئے گا توتم کوتا )ستیانی کی راہ دکھائے گا، اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے مذکبے گا اسکن حوکھے شنے گا وہ کہے گا اور تمہیں آ سندہ ك خبرس وكان يسيت بنگوني يوري طرح سيدنا محد الشرملية الم مرصا دق تي ب يهود و نصاري ابني تتابوس ي تحريف من مهارت رقمتي من انهون في لعنظ بیرکلونلوس کا ترحیجی « مد د گار » ا درجی شافع کرد یا نسکین ان کی تغییرادرتحربیف ہے اُن کوکفر مرجے رہنے کے بارے ہی کچھ فائدہ نہ بہنچا کیونکہ سیدنا محکر دسول انتہا کی اللّٰ تعالى عليه وللم حربهي تص محربهي تنص اوراين صفات كے اعتبار ہے عين ورماد كا بھی تھے اورر وزمحت میں اہل ایمان کے شافع مہوں گے . مھر نصاری سے یہ تمبى سوال ہے كەاگرسىدنا محدرسول النصلے التدتعالى عليه ولم حصرت ميلى الإسلام کی بٹ ارت کے مصداق نہیں ہیں توکو تیخص ہے جس کی انہوں نے بشارست دی تھی اگرکٹ جبتی کے طور رکسی شخصیت کانام جھوٹ موٹ سمیٹس کردیں توان سے بیسوال ہے کا گرستید نامح رسول الشرصی الشرعلی سلم کی بعثت سے پہلے اس مبتار

کامصداق ہوچکاتھا تو یہودونصاری نبی آخرانرمان میں الدعکیہ ولم کی بعثت کے کیو منتظر تھے اور حب آپ کی بعثت ہوگئ تونصرانی بادشا ہوں اور راہبوں نے اسی بشارت کے مطابق جوان کے یہا جی آرہی تھی آب کو کیوں اللہ کا رسول لیم کیا ، مثاور وم ہرقل اور ملک حبشہ کا قعقہ مشہور ہی ہے اور حضرت لمان قارسی دخی اللہ عملی اللہ عند کو ایک راہب کو کہا تھا اب نبی آخرالزماں کا انتظار کرو ، نجران کے نصار کی آئے وہ بھی قائل ہوکر چیلے گئے اور یہ بھی سب پرواضح ہے کہ سیدنام حدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی آوری کے بعد میہودونصار کی کو بھی حضرت عیلی علیات لام کی بشار کے مصدات کے لئے کسی خوال اللہ حملی اللہ علیہ کے مصدات کے لئے کسی خوال اللہ حمل کی دخلات سے اور نہ استظار ہے ، مزید ششر تک اور سے قرآن تک می کا مطالعہ کیا جائے ۔

اس سے معلوم ہواک حب آیت کرمیر نازل ہوئی تھی اس وقت اس رسول کی بعث موج کی تقی اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کھلا ہوا جا دو ہے۔ د منیا جانتی ہے کہ حب کسی نے بھی اور گوٹ کی اسے کہ حب کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ایسے بھی اور بھی نام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ایسے لوگوں کو جبوٹ اجمی کہا گیا اور ان کے بارے ہیں دوسری باتی ہی کہا گئیں کی جا دو گرنہیں کہا گیا .

جو خص محد سول النه صلى النه علي ولم كے بعد له بني آب كونبى بنا آب اور لين كورة صف كامص راق بنا آب الساط فكة تا سورة صف كامص راق بنا آب اس كا جموثا ہونا آيت كريم كالفاظ فكة تا جَاءَ هُمَة بِالْمِيدَنْتِ سے ظاہرہ اور اس بات سے بھى ظاہرہ كاس فنوكا نام احمد بي تھا ، ہم نے اس كے نا سے تفسير كوملوث كرنا نہيں جا باس لئے نا) ذكر نہيں كيا سب جانتے ہيں وہ كون تحق ميں .

### عقيدة قتل اوعقيدة تكفيركي ترديد

جیسے جیسے سیدنا حدرت صیلی علیال اور کھید کھی افرادان کے ساتھی ہوتے

آب اپنے عہدہ رسالت کے کام کرتے رہے اور کھید کھی افرادان کے ساتھی ہوتے

گئے بنی امرائیل کی تنمنی تیز ہوتی گئی اور بالآخرا نہوں نے صغرت معیلی علیالسلا کو تابی اسرائیل کی حقت ل کرنے کی شان لی اور سط کرلیا کا نہیں ختم کرکے رہیں گے۔ اب بنی اسرائیل فی اسب کردئے

نے اپنی اسی تدہیریں شرق کو دین جس سے عضرت عیلی علیال لا کی شب یکردئے
مائیں اور اُن سے بنی سے رائیل کا جھٹ کارہ ہوجائے۔ بنی اسرائیل نے جب سندیا
حصرت عمیلی علیال ام کے قتل کرنے کا فیصلہ کرسی لیا قوان کو ایک کان میں
بند کر دیا اور ان برائی نے گان مقرد کردیا۔ حب اس کرنے کے لئے وہال بہنچ توان ہوائی کو ایک کان میں
بند کر دیا اور ان برائی نے گان مقرد کردیا۔ حب کا خیصلہ کرسی صورت بنادی اور ان کو اور کو اور کو اور کو ایک کان کو انگیا لیا دو کرہ البخوی فی معالم استرسل مسلائے ہے ایان لوگوں نے اندر حاکر دیکھا
انگیا لیا دو کرہ البخوی فی معالم استرسل مسلائے ہے ایان لوگوں نے اندر حاکر دیکھا
تو وہاں ایک بی خص کو یا یا اور اسے قتل کر دیا کیونکہ پینے خص صورۃ مصرت عمیلی تو وہاں ایک بی خص صورۃ مصرت عمیلی تو وہاں ایک بی خص صورۃ مصرت عمیلی تو وہاں ایک بی خص کو یا یا اور اسے قتل کر دیا کیونکہ پینے خص صورۃ مصرت عمیلی تو وہاں ایک بی خصرت عمیلی تو وہاں ایک بی خصورت عمیلی کی میں کے تعرب عمیلی تو وہاں ایک بی خصرت عمیلی کی کھیں کی میں کو بیا بیا اور اسے قتل کی دیا کیونکہ پینے خصرت عمیلی کی کھیں کے تعرب عمیلی کی کھیں کی کھیں کو بیا کی کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیلی کے کھیں کے تعرب عمیلی کی کھیں کی کھیں کو بیا کو کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کو کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں

دُال دياگيا .

یہ اشتیاہ کس طرح سے ہوا اس بارے میں منت رین نے کئی باتیں تھی ہر حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ میبود بول کیا یک جاعت نے حضرت عیسی علالسلام اوران کی والدہ کوائی۔ جگہ قبید کر دیا تھا آپ نے ان کے لئے ہد دعا کی لہذا وہ بندراورخنز رینا دئے گئے ، جب یہ بات میہودیوں کے سردار کو بنی جس کانام بہوداتھا اس نے بہودیوں کوجمع کیااورسیاس بات میتفق ہو گئے كان كومسل كرديا حائے يقل كرنے كے لئے چلے تواللہ تعالى شأن خريك عليال ام كوميج ديا جنهول خ ععيلى عليالسلام كوآسمان كيطرف الحفالسيا-يہود يوں ہى كاايك شخص تسل كرنے كے لئے اندرداخل ہوا ،حس كانا كا طبيطانوس تھا وہاں ان کوموجود نیایا۔ الشرتعالیٰ فے اس کی صورت عمیلی علیالسلام کی صورت كے مشاب بنادى جب وہ بابرنكا توبہود يوں فياسي مل رد بااورسولى برعراحاديا۔ ا در ومب بن منب يون عقل ب كسيدنا عديلى عليالسلا) كے ساتھ ستنر حوارى تقع جوايك كفرى مع تقع متل كرنے والے جب آئے اور كھرس داخىل موتے تودیکھا کہ شخص سی علالے ام کی صورت برہے یہ دیکھ کردہ کینے لگے کہ تم لوگوں نے ہم روجادو کردیا، تم میں سی کون ہے وہ سامنے آجلنے ورمز ہم تم سب كوقتل كردس كي ييسن كرحضرت عليال ١١ في اين ساتهيول علياكتم مين ایساکون تخص ہے جوآج اپنی جان کو حبنت کے بدلے میں بیج دے اُن میں ہے ایک تخس نے کہاکہ میں حاصر ہوں . لہٰذا وہ تخص باہرنکلا اور اس نے حاصری سے کہ

می عبسلی ہوں لہذا انہوں نے اس کوت کر دیا اور سولی رحر تھا دیا۔ اورانشر تعلیا ن عديلي على السلام كوآسمان يراويرا تلاليا . فتاده اورمجا بدوغيرها كامعي يمي قول ہے۔ ایک قول میمی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیلی علیالسلام کے ساتھیو میں ایک شخص منافق تھا جب بہو دیوں نے انہیں تل کرنے کا ادادہ کیاتواں منافق نے کہا کہ ہیں تہہیں بتادیتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں اور دس درہم کی اجرت بھی لے لی جب حضرت علیا جا السلام کے گھر میں داخل مبوا تو آپ آسمان پر الشائے جاچکے تھے ،منافق کی صورت حضرت علیا علیاب الم کی مبی صورت بنادی کئی۔ لہٰذان لوگوں نے اندر داخل ہو کراسی کوتنل کر دیا۔ اور وہ سمجھے رہے کہم نے حضرت عیلی علیال الم کوتنل کر دیا۔ اس کے علاوہ اور جی لیفن اقوال ذكركة كمة بن . (دوح المعاني منك)

التترتعالى في حضرت عيلى عليالسلام كواويرا عماليا اوركا فرول أرادون اورشرارتوں سے نہیں بچالیا۔ مہرجال بن توگوں نے خضرت عبیلی مالیسلام کے قتل کا ادا دہ کیا تھا وہ ان کے قتل میں ناکا م ہو گئے اوران کواست تیا ہ ہوگیا ان کا اینا آ دمی فتتل ہوگیا ، النٰرتعانیٰ کی تقدیر غالب آئی اوراُن کی میّاری *هری* ك دهرى روتنى . وَمَكَرُ وُاوَمَكُواللهُ وَاللهُ تَعَيْرُ الْمَعَاكِدِيْنَ .

مزيدفرمايا

ا ورحن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلان كياوه ان كي جانت شكرمين ے سواتے اٹکل پر طینے کے ۔

وَ إِنَّ الْكَذِيْنَ انْحَتَكَفُوًّا فِيهِ لَغِنْ شَكْ مِنْهُ مَالَهُ مُرْبِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَ الثَّبَاعَ الظَّنِ مِن عِلْمِ الكوال كارعين كونَ عَلَمْ بس والشاء ١٥٤)

مطلب یہ ہے کے حولوگ تال کے دعوردار ہیں انہیں تال کا بعثی نہیں کیونکہ انهيى يترة ديخفاك أكرتم فيعيلى عليالسلام كوختم كرديا بي تومادا آدمى كهال اورسماراآدي مقتول مواسب توعييلي على السلام كهال مي

يرفرايا.

وَمَا فَتَ كُوهُ يَقِيدُنَا أَبُل دَفَعَهُ اوريقِينِ بات كَانهوں خان كُولَنِي الله المَدْ النور النور : ١٥٥) كيا بكران رفان كولني طرف الخاليا -

عینی ملیال الم نمقتول ہوئے نانہ ہائمی کی طبعی موت آئی ہے۔
معراج کی دات میں آنحفرت ملی النه علیہ ولم سے انہوں نے آسان دوم میں
ملاقات کی بھروہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، دخال کوتس کریں گے
اور زمین کو عدل والنساف سے بھردیں گے۔ قرآن و حدسیٹ کے موافق مسلانو
کا یہ عقیدہ ہے۔ جن لوگوں کو قرآن و حدسیٹ ماننانہیں ہے وہ اس کے خلاف

باتني كرك ايناايمان كمو حكيب

قتل کرنے کے دربے توبنی اسرائیل ہوئے تھے وہ تو قتل در کوان کھارت جو لوگ حسنرت علی علال سے ابنا دبنی رہشتہ جوڑتے ہیں ادران کھارت سبت کر کے اپنے آپ کو سیمی یار ہی کہتے ہیں ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنالیا کہ حصرت سیمے علال لام کوقتل کر دیا گیا اوران کا قتل ان کے ماننے والوں کے گنا ہوں کا کھا رہ بن گیا ، حب سے نصادی نے اس عقیدہ کو اپنایا ہے دنیا میں بڑوج چھ کر ہم قوب گناہ کرتے ہیں ، دو مری قوبی ہمی ان کا دیکھیا دیکھی خوب گنہ کا رہنتی ہیں عیسائی لوگ اتوار کے دن جرج میں جا کرانچ گناہ معاف کر الیتے ہیں اور ہمنہ ہم خوب گناہ کرتے ہیں اوراب توجی ہیں جائے کی ہمی صرورت نہیں تفریح گا ہوں میں یا دری ہنچ جاتے ہیں اور ڈھول باہے کی ہمی صرورت نہیں تفریح گا ہوں میں یا دری ہنچ جاتے ہیں اور ڈھول باہے کی ہمی صرورت نہیں تفریح گا ہوں میں یا دری ہنچ جاتے ہیں اور ڈھول باہ اور جرات کرنے کے لئے یہ عقیدہ نکا لاکا توار کے دن جری میں سب کچمعاف ہوجائے گا اور ایسی موٹی بات ہے کہ جو نا فرانی خالق تعالی شار کی ہوں کوئی بندہ اسے کیسے معاف کر سے ہے۔

اوراس بات كاجواب مجى فنرورى ب كرصرت عديلى علياك لام فيكب

(114

قیامت کے دن سوال وجواب سورة الما مره می ارشادہ:

حب الندكاسوال ہوگاكدا ہے علی بن ہے اللہ کے اورمیری کیا تم نے لوگوں ہے كہا تھاكہ تجے اورمیری ماں كو فدا بنالو ہ مسیح نے كہا باك آپ کی ذات میری پر جرات نہیں كہ میں وہ كہنا ہے تو آپ اسے جانے ہوں گے، آپ بر کی حال ہا ہے حق د تھا، آگر میں نے ایسا کہا حال ہا ہے ان ہے ہوں گے، آپ بر کی حال ہا ہی خیروں کے جانے ولی کہا جس کا حال ہیں، میں نے ان سے وی کہا جس کا حرار اور تہاران ہے اور میں جب کے دفات حو میں اس اس کا گواہ دیا اور جب آپ کے دفات میں اس کی ان بر شرال تھا در آپ ہمر شے ہوں گے۔ دفات دی تو آپ ہی ان بر شرال تھا در آپ ہمر شنے ہوں گواہ دی تو آپ ہی ان بر شرال تھا در آپ ہمر شنے ہوں گواہ دیں ۔

وَإِذْ قَالَ اللهُ لِعِينِي بِن مَرْدَيْمَ اَدُنْ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخِذُ وَنِ اللهِ قَالَ يُخْلُفُ مَا يَكُونُ لِنَ آنَ اَفُلُ مَالَيْسَ لِي بِعَقِ مَا يَكُونُ لِنَ آنَ اَفُلُ مَالَيْسَ لِي بِعَقِ مَا يَكُونُ لِنَ اللهُ وَقَلَ مَالَيْسَ لِي بِعَقِ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلْ مَالِيْسَ لِي بِعَقِ فِي نَفِي مَا قُلْتُهُ مَا فِي اللهُ يَعْلَمُ الْفُلُولِ مَا قُلْتُ الْمُهُ وَلَا اللهُ وَقِي وَلَا يَعْلَمُ الْفُلُولِ مَا قُلْتُ الْمُهُ وَلَا اللهُ وَقِي وَلَا يَحْدُوا اللهُ وَلِي وَلَا يَعْلَمُ الْفُلُولِ مِنَاقًا لَمُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللهُ الللهُ وَلَا الله

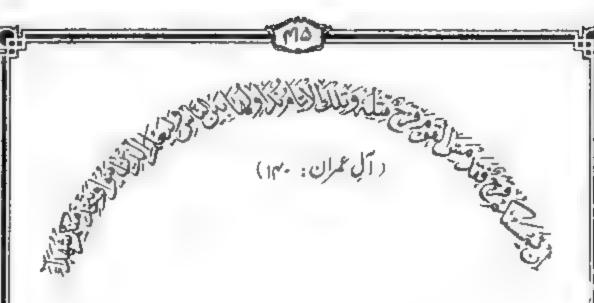

عُرُولاً حَلَىٰ فتح اور شكست كلقضي لكت مضرات محابرام الشهم كوستى اور اور لغرش برجان بيمانى كااعلان

#### غزوهٔ أحد كالتذكره

وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهِ لِكَ تُسَبَوِّئُ اورجب آبِ البِحُمْرِيمُ مِن كَودَت نَكَامُ الْإِ الُمُوْمِينِينَ مَعَاعِدَ لِلْعِتَالِ ﴿ كُوْتَالُ لَمِنْ كَلِيَهِ عَالَات بِمَارِ هِي مِنْ اوْلِيْلُه وَاللَّهُ سَمِيعِ عَلِيكِ مَ وَاذْهُمَتَ فَي سِنْ والاجان والاب جب اراده كيا دوما متولَ طُلْ يَفَتُن مِنْكُمْ أَنْ تَفْظَلا وَاللَّهُ مَمْ مِن عَكْرِدل بوما مَين، اورالله إن كاولى تما،

سوره آل عمران مين فرمايا : وَ لِينَهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اورالتُريم وسركري وكنبنك.

الْمُؤْمِنُونَ ٥ (١٢١) ١٢٢)

ست حجری میں غزوہ بدر کامعرکہ بیشس آیا تھا۔ اس کے بعد آئندہ سال غزوہ اُتعد كا واقعه سامنے آیا ، اور وہ اس طرح كە گذمت تسال غزوة بدر مي جومت ركين مرى طرح مشكست كهاكروالبس موئ تع انهي انتقام ليين كاجوش يااور البي شوره كيا . ايك دوسكركوا بعاراكم مدريول الله صل في الميلم) كيسا تعيول في بديس مم س حِنْگ کی اور بین شکست دی لہٰذا اب ہمیں اہل مرین۔ برح مطافی کرنی چاہتے اور بدارایینا عامِئے جنانحیرمکہ والے اپنی جاعت بناکر مدینہ منور کے لیے روانہ ہو گئے ، ان کی تعداد تین ہزارتھی جوابوسفیان کی قیادیت میں نیکا تھے ابوسفیان نے اپنی ہوی ھند بہت متب كوسياته ليا ، عكرمه بن الوجب ل مجي لفكر كے ساتھ رواية موا - حارث بن صفام اوسغوا بن اُمیہ بھی ہمراہ ہو گئے تھے ،ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی ہویاں ساتھ لی تھیں جبیری عمرا ا يحيشي غلام تعاجر كانام وستى تعااس في غلام سے كباكه أكر تومحد درول الله ملى الدوليدوم کے جیاحمرہ کوت ل کردے تو تو آزادہے۔

قرنیشیِ مکہ نے اس موقعہ رخوب زیادہ چندہ کیا اور قرنسیٹ رائیں مجتمع ہوکر پوالٹ<sup>تر</sup> صلے الدیکی ولم سے حبال کرنے کے لئے مکم عظم سے نسکلے قرمیش مکرانے اموال اورفوج

الصبيع بخارى ، الب اليه والنوايد

#### سحابه كرام الفي المسيم متوره

آنحضرت ملى الله عليه ولم في مضارت معالبات مشوره كيا ،آپ كي اپني رائے يہ تھي ك بدینے میں رہ کرہی مقابلہ کیا جائے ، باہرنہ نکلیولیکن وہسلمان جوگذ مشترسال عزوۃ باد میں شرکیٹ ہوسکے تھے انہوں نے کہاکہ پارسول اللہ اسم شہرے بانس کلیں گے اور اُحد جاکہ ہی اُن سے لڑی گے ، ان عنرات کا اندازہ تھا ک<sup>جس طرح</sup> مسلمان سال گذشتہ بدیس ومشمن كے مقابله مي فتح ياب بو يكي بياس مرتب مي ان شامان تو نور فالب بول كے . ية عندات برابراسراركرت ريب حتى كرسول النيسي الشاعلة المراب كوبا برنسكن يرآ ماده كرابيا -آنحضرت ملى المعلية ولم نے تياري فرمالي ، زره مين في اورخود ( لوہ كي اوري) اور ها، آب متوره کی دسے آماده تو ہوگئے لیکن تھمیار بیٹنے سے پہلے آنے فرمادیا تھاکہ میں نے خواب میں ویجھا ہے کہیں ایک ضبوط زرہ کے اندر مبول حس کی تعبیر س نے ہے دی کہ اس سے مدینہ منورہ مراد ہے اور میں نے ایک نواب میں دیکھاہے کرمیری تلوار کھے کُند مہوکئی،اس کی تعبیر میں نے یہ دی کتمہارےاندر کھیٹک تگی مبوگی اور میں نے یہ بھی خواہب د كيماك ايك يل كوذ كرا مار باب اوروه بعاك رباب مطلب خواب بيان الرنے كا يرمى تھاكە مدينى منورە بى كے اندر رمبناچا يىنے اور يرك جنگ بونے كى صورت يى لما نوں کوشکست ہوگی ۔ بعد میں بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہماری ماری باری ہے ہے کہ حب مجمع اندر رہتے ہوئے جنگ اوی ہے توسم کامیاب ہوئے ہیں اور حب میمی باہزیل کر جنگ کی ہے نودشمن نتج یا ہے ہوا ہے ۔ لہٰذا رائے یہ ہے کہ مدسنے ممنورہ کے اندرسی رہی با ہر ذنکلیں حن حفرات نے خوب جما و کے ساتھ یا ہر نکلنے کامشورہ دیا تھا بعد میں ان کوبھی ندامت ہوئی جب آپ کی خدمت میں دوسرامشورہ سینٹس کیا اورعرض کیا کہ آپ کی جبسی رائے ہوائیاسی ٹیسل فرمائیں تو آپ نے فرمایا کسی نبی کے لئے تیہ درست ہیں ہے کرسامان حبائک ہے آراستہ ہوجائے اور دشمن کی طرف نیکنے کاحکم دیدے

اس کے بعد آنحسرت میں اللہ علیہ ولم مسلانوں کولیکر اُصد کی طف تشریف لے بھلے ،اس وقت آب کے ساتھ ایک خرار کی نغری می اور شمن کی تعداد تین بڑارتھی۔ اُصد جاتے ہوئے وسول اللہ صلے اللہ علیہ ولم نے ایک جائے قیام کیا تورتیس المنا مغتین عبراللہ بن بن سوا دمیوں کولی کر وابس چلاگیا۔ لہٰذا مسلمانوں کی تعداد مسات ہورہ گئ ۔عبداللہ بن اُب جب البنے ساتھیوں کے ساتھ والبس ہوگیا توانصار کے دوقبیلے بنی باور بنی مارٹ کی نیت می ڈاواں ڈول ہوگئ اوران کے اندر بھی بڑدلی کا ارثر ہونے لگا۔ بعد میں اور نی مارٹ کی نیت می ڈاواں ڈول ہوگئ اوران کے اندر بھی بڑدلی کا ارثر ہونے لگا۔ بعد میں اور تی مارٹ کی نیت می ڈاواں ڈول ہوگئ اوران کے اندر بھی بڑدلی کا ارثر ہونے لگا۔ بعد میں اور تی مارٹ کی نیت میں ڈایا :

إِذْ هَمَتَتْ طَلَّا بِهِ مَنَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَعْفَظُلَا أُورجب اراده كيا دوجاعتوں نے تم يس كرنزول وَالله وَ وَلِيتُهُ مَا وَعَلَى اللهِ فَلْ يَتَوَكَّلُ مِوجائي اورالله أَن كا ولي اورالله بِرَجْرَوَكِي الْمُؤْمِنُونَ ٥ (اَل عَران: ١٢٢) مؤمن بند.

حعنب مورعالم سلی افته علیہ ولم اُصدک دامن میں بہنج گئے اور وہاں ایک گائی میں برول فرمایا آپ نے اور آپ کے اشکر نے اُصدکی طرف بُنٹ کرلی تاکہ اُصد بیچے رہے اور دشمن سے اُعد کے سلفے میدان اُن قتال کیا جاسکے ، وہی ایک بہاڑی بیجیاس صحابہ ومقرر فرما دیا۔ اور اُن کا امیر صفرت عبدانٹر بن جبیر کو بنا دیا اور اِن حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اسی بہاڑ بر تابت قدم رمہنا ، فتح ہویات کست تم بیہاں سے مت طابا۔ اگر تم بید دکھے کہ ہم کو برندے بھی بوٹی بوٹی کرکے لے اُڑای تب می اس صابح نے خوانا ، میں میں میں میں میں میں تاکہ وہ ان حضرات کا کا کی ہے تھا کہ دسمین کے انسکر کو مقررہ بہاڑی سے تیرمارت رہیں تاکہ وہ ان حضرات کا کا کی ہے تھا کہ دسمین کے انسکر کو مقررہ بہاڑی سے تیرمارت رہیں تاکہ وہ

ان كى طرف سے گذرتے ہوئے لشكراب الم پرجمله دكروي الى

رسول الشرسل الشرعلية ولم دو زرجي بينه موق تفي اورجب فراحضرت صعب بن عميروض الشرعال عندك التحديم تعار آب ابن الشرك ترتيب وى اودان كے مقدر فرائ عند كا بقد مي تعار آب ابن الله بال طرح بيان فرايا مقدر فرائ مقرر فرائ مين العرب الدين تعرب الله بال عن مقروف الله بيات الله بال عن ميان فرايا و المنظم الله بي الله بيات الله بيات الله بي الله بيات الله بي الله بيات الله بي الله بيات الله بي الله بي الله بيات الله بي الله بيات الله بي الله بيات الله بي الله بي الله بيات الله بي الله بيات الله بي الله

حب حبُگ شروع ہوئی توانٹہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمانی اور فتح یاب فرمایا سیکن میریه ہواک<sup>ے</sup> بیال فراد کوتیرا ندازی کے لئے ایک بیباڑی پر مامور فرما دیا تھا انہو<del>ل</del> حب فنتح وظغر دمکیمی توان میں آپس میں اخت لاٹ ہوگیا، ان میں ہے بعض محایۃ کہنے لگے كراب يبهال تعبرنے كى ضرورت كياہے، اب توسم فتح يا ب موجيكے ہي لهُذااس جگہ كو جمور في من كوني حرج نهي، اورجعن صحابة في فرما يا كرج هي صورت موجين جم كرد مي کاحکم ہے ، جاءت کے امیرحضرت عبداللہ ب جبررضی اللہ بتعالی عنداور ال کے کھیساتھی وہیں جے رہے اوراکٹر حصزات نے حاکہ حیور ڈ ی اور مال عنتیت جمع کرنے میں شنول ہوگئے دشمن کے یا دَن اکھڑ جکے تھے اور وہ مشکست کھاکر راہِ فراد اخت یار کردیکا تھا لیکن جب اس نے یہ دیکھاکہ ترانداز مہار می سے اُترجیکے ہی تو ملیٹ کر مجر جنگ متروع کردی ، اب صورتِ مال بدلگی اورسلما نوں کوشکست ہوگئی جس کے نتیجے می ستیر صحابیش شہید ہو گئے ۔ حوحضرات محابیم بیہاڑی پرمقرر کئے گئے تھے ان میں ہارہ افراد الني اميرجماعت حضرت عبرالله بن جبريض الترتيك عنه كے ساتھ بهاري يرخب كى کے ساتھ جے ہوئے تھے ممشرکین نے ان کو بھی شہب دکر دیا۔ رسول الڈ ملی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کوجی اس موقعه پریکلیف میبنی جهره مبارک زخمی پردگیا ، ایک پتھر آكرلگاجسے سائے كىعض دندان مبارك شهيد ہوگئے، خودمبارك آكے ۔ برتھا اس کے جلتے ٹوٹ کرسر میکھس گئے تھے۔ اسی موقع برایک مشرک نے

آپ کوشہدکرنے کا ادادہ کیا حضرت مصحب بن عمیر وہاں موجود تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈا
تھا، انھوں نے آنحضرت کی اسٹرتعالیٰ علیہ وہم سے دفاع کیا لیکن خود شہید ہوگئے۔ ان کی
شہادت کے بعد آپ نے جمنٹ احضرت علی رضی اسٹرتعالیٰ عدد کوسپر دفر ہایا۔ اس موقع پر
رسول اسٹرصلی الشرعلیہ ولم کے ساتھ بارہ افراد رہ گئے تھے (بعد میں دیگرافراد میں ماضر ہوگئے
تھے) ان کے علاوہ جوصی ابہ تھے ان میں سے کچہ لوگ مدرینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگئے اور
کچھ پہاڑی پر حرام گئے آپ ساتھ حضرت ابو بحر، حضرت عمر بحضرت مل ، حضرت طلحہ جمنر
فر بیر، حضرت حادث بن میمتہ اور دیگر جہد صحاب تھے (دمنی اسٹرت عمر بحضرت میں آپ ان حضرات

حبی خص نے دسول المتر مسلی الشر تعالیٰ علیہ ولم کے دخساروں میں ماراتھا یہ عبدالمتہ بن قمت تھا اور جب نے آپ جمون اور دانتوں میں ماراتھا وہ عشہ بن ابی وقاص تھا ، حب ابن قمت کے حملہ سے دسول المنظملی المشرک کے قواس نے میشہ ورکر دیا کہ میں نے محصلی المشرک دیا ہمت بیطان میں جیج بڑا۔ اس نے دور دارآ وار میں کہا کہ محمولی المشرک علیہ ولم آس کردیا ہمت بیطان میں جیج بڑا۔ اس نے دور دارآ وار میں کہا کہ محمولی المشرک علیہ ولم آس کردئے گئے جس سے سانوں کو بڑی حرافی اور

برنسان ہوئی۔

جب رسول الشرصل التدتعالى علية ولم كوجوث لكى تواب كركة ، جب ايك تحرب چرصنه كاادا وه كيا تونهيں چراصه سكے اوّل تواب كاتبم مبارك بعادى تعا، دوسترآب نے لوسه كى دو در بري بہن مبوئى تھيں۔ آب كواد برا تھانے كے لئے مصرت طلح بن مبايد نيچ بديرہ كئے آب ان برقدم مبارك دكه كر تبحر برت ربين فرا بوگے اور فرايا اوّجَبَ طَلْحَة الله عَنْ الني اس من كى وجه سے طلح نے جنت واجب كردى .

دسول الشرمسلي الشرعكية ولم في بريمي فرمايا كرفوخف سيشهب كود عكيمنا چلې جوزين برحليا بحرتام و وه طلحه بن عبيدالشركو د يجه لے .

رسول التُرسلى التُدتعالى عليه الم كوأ عدى حبّاك بي جوزتم بهنچا تصاحضرت الوسعيد خدرى رضى التُدتعالى عنه كے والد حضرت مالك بن سنان رضى التُدتعالى عنه نے وہ

تعالے علیہ ولم کی حفاظت کرتے ہوئے شہیر ہوئے.

اس موقعہ برچھنرت طلحہ رضی اللہ تھا عنہ آئے سامنے بیئر بن کر کھوٹے ہوگئے تھے ان کے با تھوں میں آکر تیریکتے تھے حبن سے ان کا با تھ مشل مہوگیا تھا سیک حصرت ا بوطلی منی اللہ منہ

ا سیرت ابن مشام مده ج ۲ سکه سیرت ابن مشام مدال ج۳ سکه ابن مشام مده ج۳ سکه میج بخاری مده

المجان المجان المجان المجان المحال المحال المحال المحال المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المحال ا

رہ اور فرمایا: ادم فدات آب وائی اور میں اللہ تعالیٰ عدے ماں باپ فداہوں)

اس موقع پر تعفرت تا بت بن دحداح رہی اللہ تعالیٰ عدے خطاب کیا انھوں نے جب دیکھاکہ سلمان شکست کھاکہ منتظر ہورہ ہیں توا ضاد

خطاب کیا انھوں نے جب دیکھاکہ سلمان شکست کھاکہ منتظر ہورہ ہیں توا ضاد

کوآ واز دی اوران سے کہاکہ اگر مجر (رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم) مقتول ہوگئے ہیں تو

اللہ توزیدہ ہے اسے میں موت نہ آئے گی تم اپنے دین کی طرف سے قبال کروائٹہ تمہین بلہ

دے گا اور تمہاری مدو فرمائے گا ان کے توج دلانے پرانصاد میں سے جند تعفرات اللے

اور حفرت ثابت ان کے ساتھ مل کر حبال کرتے دہے حتی کہ شہید ہوگئے اوران کے ساتھ

جوالفہاری تھے وہ می شہید ہوگئے۔ ایک روایت یہ می ہے کہ حضرت ثابت اُحد میں

جوالفہاری تھے وہ می شہید ہوگئے۔ ایک روایت یہ می ہے کہ حضرت ثابت اُحد میں

علیہ تولم حد مید ہے والیس آر ہے تھے بعد ہیں و فات پائی جب رسول اللہ صلی النہ تھا اور

ملیہ تولم حد مید ہے والیس آر ہے تھے وہی پرانا زخم جوا بھا ہوگیا تھا ہرا ہوگیا تھا اور

ہمتا دیا جوموت کا سبب بن گیا کہ حال بن عبدال لہر فی الاستیعا ہوگیا تھا ہرا ہوگیا تھا اور

رسول الترسل الترتعالى عليه ولم كوجوزهم ببنياتها اس سے جوخون جارى موالسے آب كى صاحبزادى حضرت فاطرونى الترتعالى عنها دھوتى ربى اور مضرت على دخى الترتعالى عنها دھوتى ربى اور مضرت على دخى الترمند

بانی و کمهاک خون برصابی جادلیا و می الله تعالی عنها نے دیکھاک خون برصابی جادلہ به توجیاتی کا ایک کمرا ایک مبلایا اوراسے خون کی جگہ براجی طرح لیکا دیا اس سے خون جاری ہونا بند ہوگیا ہے

غزوة أحد كے موقع برجب المانوں كوظامرى شكست بونى بجروح اور قتول ہوئے توصفرت عائمة صديقة اور حضرت الم سليم رضى الله تعالى عنها نے بہت خدمت كى ، انہوں نے اپنى كمروں برمشكيزے الله التے بار بار بانى بحركرلاتى قيس اور حوصابرا محمد كو الله عنيں ۔ بار بار انہوں نے ایسا كیا ، جانے كے قابل نہ تھے ان كے ضون ميں پانى فوالتى تقييں ۔ بار بار انہوں نے ایسا كیا ، ایسا كیا ، ایسا كیا ، اور كہا كہ بات ہے جب بر دہ كے احكا كا نازل نہيں بوئے تھے ہے ) حب آب كو دكھ ليا اور كہا كہ بن خلف مشرك نے آب كو دكھ ليا اور كہا كہ ميں محد (صلى ان ملك ليا كر ميل كر دول كا ۔ بيت فقى بورى طرح لوسے اور كہا كہ ميں تھا ۔ آپ فرما يا ميں تجھ قت لى كردول كا ۔ بيت قفى بورى طرح لوسے حب مكم مكرمہ ميں تھا ۔ آپ فرما يا ميں تجھ قت لى كردول كا ۔ بيت قفى بورى طرح لوسے کے ستھ يا دول النہ تعلى الله تعليہ ولم كواس كى نسلى نظراً كئي آپ فلے کے ستھ يا دول کا النہ تعلى الله تعليہ ولم كواس كى نسلى نظراً گئي آپ فلے کے ستھ يا دول النہ تعلى الله تعليہ ولم كواس كى نسلى نظراً گئي آپ فلے کے ستھ يا دول کا دول کا النہ تعلى الله تعليہ ولم كواس كى نسلى نظراً گئي آپ فلے کے ستھ يا دول کا دول

کے سبھیارہ سے سے معادر سول النوسل الترعلیہ ولم کواس کی ہسلی نظر آئی آئے
اس کوایک نیزہ مار دیا جس کی وجہ سے وہ گھوڑ ہے ہے گربڑا آپ کا نیزہ لگنے سے اسے
بظاہر معمول سی خواش آگئ تھی سیکن وہ گائے کی طرح آوازی نکال رہاتھا۔ اس کساتھی
اٹھا کر لے گئے اور کہنے لگے توا تناکیوں جو تناہے ذراسی خواش ہی تو آئی ہے ، وہ کہنے لگاکہ یہ مرکر رہوں گاکیون کم محمد رصل اللہ علیہ ولم م کے کہا تھا کئیں اُن کوقت ل کروں گا بھر کہنے
لگا کہ نیکلیون مجمد رصل اللہ علیہ ولم م نے کہا تھا کئیں اُن کوقت ل کروں گا بھر کہنے
لگا کہ نیکلیون حرم جھے ہوری سے آگر سب اہل محارکو ہوجائے توسیم جوائی والبس جوتے

موتے رابغ میں مرگیا اور جہنم رسید مہوآئے۔
حضرت ابن عباس رمنی الٹرتعالے عنہاسے روایت کے درسول الٹرملی الٹرعکی ولم
حضرت ابن عباس رمنی الٹرتعالے عنہاسے روایت کے درسول الٹرملی الٹرعکی ولم
کے ذرایا کہ قیامت کے دن سے زیادہ سخت مذاب میں وہ خص مبتلا ہوگا جس نے کسی کو قتل کیا ہو
اور حسویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اوراس عالم کو بھی سے

الصميح بخارى مسمر مع المصحيح بخارى ملاه سته مسيح بخارى بغيروح المعاني ، تغيير بنير.

اور ایک روایت می ب کر آپ لی النوعکی و م فے فرمایا کواستخص برالترکا سخت عفت مصد باس قوم بر سخت عفت عفد ہے اس قوم بر سخت عفد ہے جی بی فی سبیل الند قت کیا ، الند کا سخت عفد ہے اس قوم بر جنہوں نے الند کے بی کا چہرو خون آلود کر دیا (بی غزوة اُصد میں بیش آنے والے واقعہ کی جنہوں نے الند کے بی کا چہرو خون آلود کر دیا (بی غزوة اُصد میں بیش آنے والے واقعہ کی

طرف اشاره ہے)

یادرہ کہ رسول انٹرمسے انٹرعکیہ ولم نے بہت سے غزوات میں نٹرکت فرائی اسیکن آپ کے دست مبارک سے بہی ایک غیص اراگیا۔ اس میں بھی رسول انٹرملی انٹر مالی علیہ ولم کی رحمۃ للعالمیں الی شان کا مظاہرہ تھا ، کا فرانبی موت مرے یا مقتول ہو ہر مال میں ایسے مذاب میں توجانا ہی ہے تکن بہت زیادہ لوگ مذاب میں تبلانہ ہو، رسول الٹر میں انٹر تعالیٰ علیہ ولم نے اس کی رعابیت فرماتی اور صرف ایک آدمی کوت ل

كيا جوآب كوقت لكرف كے لئے حملة أور مواتعا۔

اله مع بخارى ، تغسيروح المعانى ، تغسيرب كثير المعاني صفح

اس موقعہ ریوبن صحائہ نے بڑی ہمت اور جرآت سے کا کہا ،حق کا اعلان می کیا، مجاہدین کوت تی ہی دی اور جا ہے شہادت ہی نوش کیا۔
ایک مہاجر صحابی کا ایک انصاری پرگزر ہوا جوا ہے خون میں لت بت پراے ہوئے تھے مہا حرصابی سے ان سے کہا کیا تمہیں بتہ ہے کہ محرصلی اللہ علیہ ولم شہید ہوگئے اس انصاری نے اس حالت میں جواب دیا اگروہ شہید ہوگئے توانہوں نے رسالت کا کام بوراکر دیا (اب ہما را کام باقی ہے) لہذا اسے دین کی طوت قال کرو۔

حنرت سعدین ربیج کا واقع کھی اسی طرح کا ہے حضرت زمیدین ٹا مبت رہ کو

الم مميع بخاري الهم يم ا وصلك ع ١

يسول التدصلي التأعلية ولم نےان کی تلاش میں بھیجا اور فرما یا کہ ان کوکہیں دیکھ لوتو ميراسسلام كبنا . حضرت زيدي تابتُ أن كومقتولين من تلاش كردي عقع تو ديجها كه ان میں زندگی کے دوحارسانسس رہ گئے ہیں اورسٹرزم ان کے حبم میں آھے ہیں۔ حضرت ريدنيان كوآنحضرت ملى الته عليه وللم كابيغام بينجا ديا اوران سے كہاكآت نے دریافت فرمایاہ کتمہاراکیا حال ہے اسعدین رہیم فےجواب دیا کالتہ کے رول پرسسلام اورتم برسلام ، رسول الترصلي الترعكيرولم سے كہد دينا كرجنت كى خوشبويار با بوں اورمیری قوم انصار سے کہنا کہ اگر رسول اسٹر صلی اسٹر ملیہ و م تک مین مینے گئے، ادرتم سے ایک آنکھ بھی دیکھتی رہی (مینی تم میں کوئی بھی زندہ رہ کیا) تو تمہارے لئے الند کے نزدیک کوئی عذر ندم وگا، یا کہا اوراُن کی روح برواز کرگئی بلم

## مسلمانول كوت تى الى واقع الدى كالمتار

الْقَوْمَ وَمَنْ عُرِينَاكُ وَمِلْكَ الْاَيَّامُ فَمْ يَنْ يَهِا مِ الدِين بِي جَهِي بِم إرى بارى الله الذَّن يْنَ الْمَنْوا وَيَعْفِنَا مِنْكُمْ لِهِ الله الله الله الدربال ممي سنُهَدَاءَء وَاللهُ لاَيْحِتُ الظَّلِينَ شَهادت بافوالم اورالله بدنهي فراما وَكِيبُ يَجِمَ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ ظَالمون كو اوت الدياك مان كرا إلى والول سَيمْ حَقَ الْكُفِي انْ ٥ اَمْرِ حَسِبْتُ مُ كوادر شادے كافروں كو، كياتم في فيال كياك أَنْ سَنَهُ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّنَا يَعْلَمِ جَنَّت مِن داخل بوجادَ كَاورابي معلوم نهيكما اللهُ الَّذِينَ جُهَدُ فَامِنْكُمْ وَ الشِّرْخَأُنُ لُولُول كُومِ مِهَا وَكُرْخِ وَالْمِنْ مَمِينَ يَعْلَمَ الصَّهِ بِرِنْنَ ٥ وَلَقَذَكُنْتُمُ اورتاكروه مان لے ثابت قدم رشخ والوں كوال تَ مَنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ السي الْكُبِي كُمْ الكَ مُوت كم ما الناكة

إِنْ يَنْسَسُكُمُ فَرْحٌ فَقَدُمَسَ الرَّتَم كُورَ فَمَ مِنْ كُلُ تُوتِم الكِهِ قَالِ قَوْمَ كُوا مِن اَنْ سَلْفَوْهُ م فَعَسَدْ مَ الْيَمْوُهُ سيل اس كَ آردوكرت تع بواب تم في

وَ أَنْتُ مُ مَنْظُرُونَ ٥ وَالْعُرْنِ: ١١٢٥ كوديكي ليا اسطال مي كروها كلحوك سلصف ب ان آیات میں اول توم لما نوں کونسلی دی اور فرمایاکر اگرتمہیں زخم پہنچاہے تواس سے بہلے تمہارے دسمنوں کوبمی اس میسا زخم مینج چکاہے ( کہ بدیمی ال بحى سترادى ارے جا چكے میں ، ميريہ بيان فرمايا كرم ابل زمانه كا مال يكيسان نہیں رکھتے ، یہ ایام باری باری بدلتے رہنے برسم کسی کالم معاری موجا آ ہے اور بھی اس کے مقابل دستین کوغلب ہوجاتاہے۔ اسی عمول کے مطابق پھیلے سال تمہادے دئمن خلوب وسكة اوراس سال انبول في عليه باليا اورتم كومزىميت كامنه ديكهنا يرا. اس كے بعدوا فغة احدى معض حكمتيں بيان فرائيں ، ان مي سے ايك يہ ہے كه ا مٹرتعالیٰ کومینظور جماکہ وہ مبان لے کرامیان والے کون ہیں ، اور وحراس کی بیسپے کہ مصیبت کے وقت استمان مروما آہے اور خلص اور غیر مخلص کی ہمان مروماتی ہے ، جنا کو منا فغین معرکہ بہت آنے سے بہلے ہی واسب ہوگئے اور جوابل ایمان تھے شکست کھا کربھی اپنے نبی ملی اللہ علیہ و کم کے ساتھ رہے (التٰہ تعالیٰ کوعلم توہر مابت اور ہم واقعه كايبلے ب سے ايك ايك ام وم جومبل الوقوع ہے اورايك ا وہ ہے جوبعدالوقوع ہے۔ اس مے مواقع میں وہ ملم مراد موتاہے جوبعدالوقوع ہوکیونکہ بیلم ہوناکہ اب بیہ واقعہ ہو دیکا یہ وقوع کے بعد ہی ہوسے تیاہے اس کو غوب تمجه ليس).

اور دوسری صکت به بیان فرمائی که انتُدتعالی کوتم میں شهبید بنانا منظورتھا۔ شہادت بہت بڑی نغمت ہے اوراس کی قیمت او بِمُطلبت و ہی جانتا ہے ہی کاقرآن وحد میٹ برامیان ہے ۔

تمیسری حکمت به بیان فرائی که الله تعالی کو بیمنظور تنعاکه ایمان والوں کو باک و صاف کر دے ، کیونکہ مصیبت برصبر کرنے اور کلیفیں جھیلنے سے اخلاق اور جمال کا تصفیہ موصا آلسے ۔

جوتنى حكمت بيربيان فرائى كدالله كويمنظور تفاكه كافرول كومثادي وهاس تتب

غالب ہوئے تو آئندہ تھے اس گان سے چڑھ کرآئیں گے کہ تمبیں غلبہ ہوگا اور سلمانوں کے مقابلہ من آکر ہلاک ہوں گے ۔

صاحب دوح المعانی مینے فرماتے ہیں کہ بیباں کافرین سے دہ لوگ مراد ہیں جو اُصدکے موقع پر جنگ کر سنے کے اُسے اور کفریو سے ۔ النڈ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا اور ہلاک فرمادیا ۔ بھر فرماتے ہیں کاس کا عنی یہ بھی ہوس کی ہے کہ کافر جہجی فالب ہوجاتے ہیں توشیطان ان کو ورغلا تاہے اور ان کے دلوں ہیں یہ بات ڈالت ہے کہ برابر کفریژم رمود ۔ بھرالٹہ تعالے ان کو ہلاک فرمادیتا ہے اور جہشہ کے لئے وہ عذا اُلیا ہیں داخل ہوجاتے ہیں ،

کیاجتت ہی بغیرجہاداورسبرکے داخل ہوجاوگے ؟

پھرارشاد فرمایا ، آھر بھسبنٹ ڈائ تکڈ خُلُوا الجنے ڈالایہ (کیاتم نے بیخیال کیا کہ حبت میں داخل ہوجا و گے اورانٹر کوان لوگوں کاعلم نہ ہوجنہوں نے جہاد کیا ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہ جان لے جو صبر کرنے ولئے ہیں ، مطلب یہ ہے کہ جنت کے طلب گار ہو ، جنت عال کرنے کے لئے محنت ، مشقت ، جہاد اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے ، جنت میں جانے کی آور ورکھنے والوں کوان سب چیزوں کے لئے تیار رہن چاہتے اور سب موقع ان چیزوں میں اپنی جانوں کولگا دمینا چلہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تم کوان تکا لیف میں مبلا کرے ، پھر وہ تمہاری جہاد والی محنت کواور مبرکوان کے وقوع کے بعد حان نے کہ تم نے واقعی جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔ کے وقوع کے بعد حان نے کہ تم نے واقعی جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔ کے وقوع کے بعد حان نے کہ تم نے واقعی جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔ کے وقوع کے بعد حان نے کہ تم نے واقعی جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔ کے وقوع کے بعد حان کے کئے ڈون کا لکہ تو ت میں قبلیا ان تالفتو ہو الآتے .

اور كہنے لگے كە كاش سم بھى ان حضرات كے ساتھ مقتول مبوحاتے جو مدر ميمتول مبوئے اور یم بھی شہادت کا درجیریالیتے۔ محرجب التد تعالیٰ نے غزوہ احد من شرکت کا موقع دیا اورسلمانوں کی فتح کے بعد صورت حال ملیٹ گئی اورشرکین بھاگئے کے بعد الط کروائیس آ کرحملہ آورم وتے جس ہے۔ لما نوں کے باؤں اکھڑ گئے تو ان لوگوں نے بھی نابت قدمی کا ثبوت مذ دیا جوشہادت کے میشن ظرغزوہ می تربیک بروئے تھے . (روح المعانی)

## رسئول لنطاقيا كمفرات كخبرير بريشان بويزدالوا فيتنبيه

وَمَا عُحَدَ مَدُ الْأَرْسُولُ قَدْ خَلَتْ اور محرصرت وسول من الله على الله مِنْ قَبْلِهِ النَّهِ مُلُهُ وَفَائِنْ مَّاتَ أَوْ بِي ، تُوكيان كوموت آجائے يامقتول موجائي قُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ السَّمُ الشِّياوَل بلَّ عِاوَلَ إِد اوروتِهُ فَاللَّهُ وَمَنْ يَنْ قَلِبُ عَلَى عَقِبَدُ فَكَنْ يَوْهُ التَّرُوكِينَقْفًا يَضَرَّ اللّهُ سَنَيْنًا ﴿ وَسَيَجْزَى اللّهُ مَ وَ عَكَدُ اورالسَّمَ عَرَيْتِ كُرَّزارول كُوتُواب الشُّكِونَينَ ٥ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ وَعَلَا اورسى عَالَ اورك عِلى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه تَمُوْتَ إِلاَّ مِإِذْ نِ اللَّهِ كِينْا مُّنَّةَ عَبَلًا عَلَا عَصَم سے اس طرح بركاس كا وقت تعريكا بوا، وَمَنْ يُرُدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُنُوبِ الرجِيْفُ ويلكيدل كالداده كرے كام لى مِنْهَا وَمَنْ يَرُدُ مُوَابَ الْمُحْدِرَةِ سے اس کو دیدس کے اور حِثْمُفل خریک تواب کا نُوْسَتِهِ مِنْهَا مُ وَسَنَجُزِى النَّكِونِينَ ٥ اداده كرا كالمِم من سأت ديدي كم اور عنقرب ہم شکرگزاروں کو حزادیں گے۔

رآل عران: مهما، عما)

جيساكه يهيع عض كياكيا كحضرات صحاب كوابتدارً غزوة احدي فتح حال بوكئ ميكن جب فتح یا بی دیکھ کران تیرانداز حضرات نے اپنی جاکہ چھوڑ دی جنہیں رسول المصلی الشواليہ وسلم نے ایک پہاڈی پرمقر فوادیا تھا تومٹ کین نے وائیس مورجملکیا اورشرمسلان شہید ہوگئے اورآ تھنرت سرورعالم سلی التھ کی شہادت کی خبر بھی دشمن نے اڑا دی

ہوگئے، انہوں نے آپ کی حفاظت کی اور شرکین کو وقع کیا۔

ا در مرنبہ کے اعتبار سے رسول ہی تو ہیں تم نے یہ کیسے اپنے یاس سے تجور کر لیاکران کو ہوت نہیں آئے گی۔ یہ توخالق کا سُتات عبل محبرۂ کی شان ہے کہ وہ مہیٹ سے زندہ ہے ا در سمبیشه زنده رسه گا. نیزمسلمانون کوسرزنش فرمانی کرمحدریول انته صلےالتہ علیہ و کم الله كی طرف بلانے والے تھے ۔معبود نہیں تھے معبود توانٹہ تعالیٰ کی ذات ہے۔اپنی عو کا کام کرکے مترک چھڑا کرا درتم کو توحید پر لسگاکرا درالتہ کی عبادت کی علیم دے کراگرا نی طبعی موت سے اس دنیا ہے تشہ رایٹ لے گئے یا مقتول مو گئے توکیا تم لینے تجھیلے یا وُں ملیٹ جاؤ کے کیا دہن حق کو حیوار کر محرد بن باطل کو اخت یاد کرلو گے۔ دین تو النہ کا بھیجا ہوا ہے جس کا دین ہے دہ تو تمبیشہ زندہ ہے ، تمبیشاسی کی عبادت کرتے رہو۔ ان باتوں

ا دران دسوسول کاکیامغام ہے جواس دقت تمہار کے نفسوں میں ہیں۔

آیت شریفیہ باس سرزنش کے بعد کرمحدرسول انٹر صلی اللہ صلی انٹرعلیہ وکم شہب بوحائين يامقتول موحائين توكياتم كيفيه ياؤن مليث حاوَّكَ يون فرمايا ؛ وَمَنْ تَيْفَكِتِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنَّ يَضُرَّا لِلْمَسْيَنَّا كَحِبْتُفُ يَحِيدِ مِا وَلَ لَيْ مِا مَا مَا مِدَا وَردينِ مَن كُومِورُو نوالتٰه تعالیٰ کوکھیے میں نفضان نہ دےگا۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ حوکوئی شخص دین حق مر ہے بعینی دین اسلام قبول کئے ہوئے ہے وہ ہرگزیہ نہ سمجھے کرمیے ایمان واسلام سے ا درمسری عمیا دت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع ہے ۔ اگر میاس دین کو چھوڑ دوں اور اللہ کی عمیا د مذكروں توالٹر كاكوئي نعصان ہوجلئے گا۔ التٰہ تِعالیٰ اس بات سے برتراور بالاہے کے اُسے كونى فائده يانفقمان يهنج العبة جوتفص موقد مؤثن لمهيه، الشركي عبادت كرتاسي التُرتِعاليٰ شانهٔ اس كواس كے ايمان كى اوراعمالِ صالحه كى حزا ديدے گا۔ ايمان اور اعمال مالحه مین خود مؤمنین کا اینانفع ہے ۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ الشاكدين سي لثابتين الي الاسلام ودبير اسلام يزنابت قدمي أسى وقت موتى ہے جب اس کی حقاشیت کا بقتن موا وراسلام پر ثنا بت رمہنا سنے کرہے اوراس دین کو حبور دینا کفران نعمت ہے ( اور بہت ٹراکفران وہ ہے جو کفر کی صورت ہیں ظاہر ہوتا ہ

#### مبرشخف کواجل قرر رموت آئے گی

وَمَا كَانَ لِمَنْسِ أَنْ مُوْتَ إِلاَّ بِإِدْ تِ يَنْبِي بُوسَكُمَّا كُولَيْ جَانِ التَّرك عَلَم كَافِي الله كَشَا مُؤْخَلاً لِأَلْمُرانِ: ١٢٥ مرائ

ين حس كوبس موت آئے گى اللہ كے علم سے آئے كى اوراجل مقرر كے مطابق آ مائے گى جس کی جوا حل بین موت کا وقت مقررے اس سے پہلے موت نہیں سکتی اوراس قت سے ٹل بی نہیں کتی جواس کے لئے مقررہے.

صاحب روح المعانى مدى جم) فرماتے بس كاس ميں جمادى ترغيب سے اور قتل کے ڈرے جہاد کو تھوڑ دینے یر ملامت کی گئے ہے ۔ مجرفراتے ہیں سے معی موس کتا ہے كاس مين مسلما نون كوستى دى كى بيوكەنى اكر مسلى التەرىكىية دىم كى موت كى جوخىرىنى اس میں استبعاد کی کوئی بات نہیں،ان کو بھی اللہ کے حکم سے موت آئے گی جیاکسب جانوں کو موت آنا ہے۔ اگران کی موت ہوئ گئ جوالتر کے حکم سے بوان کے دین کو چىورنے كاحوازكمات،

## شكسيت إسار

وَلَقَ ذُصِيدَ قَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذْ الرِّهِ شَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ تَعَالَم تَحْسَقُونَهُ مُربِا ذُنبِهِ وَحَرِّ إِذَا وَكَا يَا وَاسْ فِيمْ سَهُ كِياتِهَا حِس وقت مُرتُمُونُ فَسِتُ لُتُ مْ وَ تَنَازَعْتُ مُ فِي الْاَمْرِ ﴿ كُوبَكُمُ فِدَاوِنِدَيُّ لَكُرْبِ تِي يَهِالْ لَكَ كُ وعَصَى مُتُمْ مِنْ ابْعُد مَا الْمُ عَلَى حب تم يزدل بوسي اوركم كي بارعي تم غ مَّا تُحِبُّونَ مِنْ كُمْ مَنْ يَبُوبُدُ آبِسِي اختلاف كيا اورتم في اس كالإلان التُنْ أَوْمِتُ لُمُ مَنَ يُولِيدُ كَ جَكِمْهِ فِي الشَّرِ فَا وَهِ حِزْ وَكَاوَى حِيمَ مُعْوِزًا الْأَخْسِرَةَ وَمَدُّمَ مَرَفَكُمْ عَنْهُ مِنْ لَكُمْ عَنْهُ مِنْ لَكُمْ يَعِينُ بِإِمِامِتِ تَصَاوِرُهِنَ التنت لتكُذين وَ لَعَدَ ذَعَفَاءَ سَكُمٌّ أَوْرَت كَ طلب كَارتم عراسُ نِي مَرَاسُ فَي مُورَثَمُونَ وَاللَّهُ ذُوْفَضَ لِ عَلَى الْمُؤْمِّينِينَ ٥ كُون مِن مِيرويا تأكَّم كورَامات. اورالعبَّميَّة

وَّالرَّسُولُ بِيَدْعُوكُمْ فِنَ أُخْرَامِكُمْ والاسبِ جبتم دوريطٍ عارب تصاديسي فَ نَا بَكُ مُعْمَعًا أَبِفَ مِ لِلْكُلِلا مِلْكُونِينِ وَكُيرِيتِ تِعِ اور يبول تم كوسكار نَ حَنَوْدُو المالى مَا فَاسْتُكُمْ وَلا مَنَ دب تق مُهِارَ يَجِع سے بسيال في تهمين عُم احسابك مره والله خبير كبها كالواشي م ويديا تاكرتم ملكين بواس مر تَعْدَمَكُونَ ٥ مَثُمَّدَ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ يرعوتم عصاتى رب اورداس مسيب رحتم مِنْ العَسْدِ الْعُنَدِ اَمَنَةً لَغُكَاسًا ﴿ كُولَيْ عِائِدُالسَّمْةِ السَّاسِ كَامِنَ الْهُرِ يَعْسَى طَلَ آبِفَةً مِنْكُمُ وَطَآبِفَةً بِ بِيرانِسِ فِي عِيكِ بِدِيم رامن كونا و افراديا تَدُ اَهَ مَنْ تَنْهُ مُ أَنْفُسُها مُ حَوافِكُوكَ مورت مِن تَى جَوْمَ مِن الكِ باعت يَظْمُونَ بِاللَّهِ غَنْدَ الْحَقِّ ظَلَّنَّ بريهانَ بوتي تعي، اور ايك جماعت الي تحي حيى كو الْجِ العِسلِيَّة ﴿ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا ﴿ اِينَ بِي جَالُون كَالرِّي بُولَ مِن مِن اللَّ اللَّهِ كَ مِنَ الْمَسْرِمِينَ شَمَعْ وَ مَثْلُ إِرَى مِن قَلَ عَالِمَ وَالاَفْالِ رَبِيعَ إِنَّ الْأَمْسِرَ حُلَّمَا يِللَّهِ يُخْفُونَ وِلاَدِهِ عَلَا بِمَارَاتِهِ فِي اَفِي الْمِيارِةِ. آبِ وَالْيِعَ فِي آنْ فُنْ إِنْ مُنَا لاَ يُنْ مُنْ وَنَ كَالِا مُنْ بِسِلِ مُنْ يَا رَاللَّهُ ي كوب، ياوك لَكَ ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ الْخِنْسُونِ مِنْ إِنْ يَعْبِارِ مِنْ مِنْ الْكِي إِنْ يَعِيارِ مِن مِن الْاَمْسُرِشَى حَمَّا قُيتِلْنَاهُ لَهُنَاء ساعِظَا بِرَبْهِي كِرِتِي تِع رِيلًا كَدِرتِ تِع كالربهارا كجومي اخت إرمية لأسم يباقة لأي لَبَرَزَ اللَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مَرَ بِالْتِهِ، آبِ فُوادِيجُ ٱلرَّمُ الْخِ تُعْرُونِ مِي مُولِة الْقَتُلُ إلى مَضَاجِعِهِ مَرْ وَلِيَبْتَلِي تَبِي بِالسَّبِوهِ لوَّكَ بِن كَي إرب بِي مَلَى إِلْ اللهُ مَا فِي صُدُوْمِ لَمُ وَلِيمَةِ صَ مَقدر مودياتنا ابن أن جَلَبول كَ فَعَلَ كُل عَرْب مَا فِيْ فَكُوْ بِكُمْ وَاللَّهُ مِوتَ جِهَال جِهَال وه قَلْ بور الله الله آ زمائے جو تمہارے سینوں بیں اور تاکاس کو إِنَّ الْكَذِينَ تَوَكُّوا مِنْكُمْ صاف كرے جوتمبارے داوں إس اورائيسيوں

إِذْ تَصْعِدُونَ وَلاَتَكُونَ عَلَى آحَدِ التَّهِنْ كَالْمُونَ عَلَى آحَدِ التُّهِنْ كَمُ كُومِ عَان فراديا اورالتُّروْمنين رراع فيضل تُلُ لَّـ وُكُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمُ عَلِيْ لِمَرَّابِ ذَاتِ المَصُّ دُوْرِ ٥ تَوْمَرُ الْمَتَعَى الْحِيمَعُ لِنَّامًا كَى باتون كوم انن والاب بيشكم مس يروك اسْتَ تَزَكُّ هُوَ مُرالتَّ مُطلَّى سَعَصْ اس ، ن بيتت يمير كرجيد كَيْرِس ون وونول جُيْن مَاكَسَبُوان وَلَعَدَدُعَفَااللَّهُ آلِسِ مِي مَالِي مِنْ فِي إِن بِي مِاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مُوهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيْهُمْ ٥ كُوتْ يطان في تغريق دے دى بعن السے اعال رآل ان با دا ما مدار مدار د دا) کے سب حوالیوں نے کئے . اورالیتہ تحقق اللہ نے ان کومعات فرما دیا۔ بے شک اللہ بخشے والا

ہے ملم والاسے۔

ان آیات میں لمانوں کی اس عاصی شکست کے سیاب بیان فرمائے جوانہیں غزوهُ احديب يبيش لَكَيْ تقي - اورابت إرَّ جومسلمانون كوغلبه مواتفااس كالجي تذكره فرمایا ، نیزمسلانوں کوغم کے بعدالتہ تعالی کارف ہے جوایک آرام اورجین کی صورت بیش آگئی تھی کالٹہ تعالیٰ نے اُن پراونکو کا غلبہ فرما دیا تھا تاکی مخلط ہوجائے ۔اس کا بمى مذكره فرمايا ـ

حب رسول التيسلي الله عليه ولم في تيراندازوں كے ايك دست كواكب بيبارى یر مقرر فرمایا اوراد شاد فرمایا که تم میهال ہے مت ثلنا اور یک ہم برابر غالب بی رہی گے جب تکتم اپنی حیگہ میز نابت قدم رہوگے ۔ اس وعدہ کےمطابق جوالشرتعالی نے اپنے رسول ملی انٹرعلیہ سلم کی زبانی فرمایا تھا مسلمانوں کو ابتدار میں فتح طال مبوئی اوروہ ڈمنو کو باذن النُّرقت ل کرتے رہے ، یہاں تک کامٹ کین کی عورتی جن میں ہندہ ہنت مته بهتی سی بعا گنے لگیں اپنے سامان میں سے قلیل اکتیراٹھاکر جلنے کا بھی ان کو بہوٹس نہ ر با یسکن فتح د مکھنے کے بعد احومسلمانوں کومحبوب عمی ، تیرانداز حصرات اجومیا اوی بقرر تھے ، نے اول تو آپس میں اختلاف کیا کہم کیا کرس اختلاف کرنا ہی تھے نتھا کیونکہ ارشا منوى مل الله عليه ولم كے خالف تها (اس كو تَنَادَعْتُ فالاِمْسُ تَعبر فرمايا) اور عيراكثر افراد بہاڑی کو تعبور کر جیے ہی گئے اور مال منیمت لینے لگے، اس کو وَعَصَلْتُ مُرِنْ بَعْدِ مِا آمُ مكُفه مَّا تَحِبُّون مِن بيان فوايا- اورمال منيمت كوم في مين خول مون ك باد سه مِن مَن مُن مُونِدُ الدُّن الْمُن وَبِيهِ اللهُ وَاللهُ وَمِن مِن مِن اللهُ وَاللهُ وَكُولَ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَكُولُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

كافروں كے بيٹ كرتيدان الله على الله عليہ والم كى وار الى عبادالله برحى متوصل الله على الله على وار الى عبادالله برحى متوصل الله على الله على وار الى عبادالله برحى متوصل الله على الله على وار الله عبى وال الله على الله على والله والله عبى والله الله على الله والله والله

ا تا ان مسدیت پر جو تم کو مہنی جائے ، مطاب یہ ب کر جو تم میں جاتی رہے اور سال میں بیار پر جو تم سے جاتی رہے اور سال میں جائے کی مطاب یہ ب کر جو تم تم کو مہنی اس میں بیکھتے کی معلی بیان جو میں خوبی سیان جو جائے گارت کو تی مسئل در جائے گارت یا کوئی مصدیت آرٹ تو تو تا تا ہو جائے گارت ہو تا تا ہے ہے گارت ہو تا تا ہے گار دارات کو تا تا ہوتا ہے گارت ہوتا ہوتا ہے گار دارات ہوتا ہے گارت ہوتا ہوتا ہے گارت ہوتا ہوتا ہے گارت ہوتا ہے گارت ہوتا ہے گارتا ہے گارتا ہوتا ہے گارتا ہے گار

عم علط كرنے كے لئے نيندكا علب السبابوں كو جو تكليف بينج كئي اور شكست كاجرسامنا موا احوبهت يباغم تغا ، اسغم كوغلط كرنے كے لئے التابعال نے مسل بوں پر اونگھ بھیج دی اوراتنی زیادہ اونگھ سوار مہوتی کررنج اورغم کی طرف توجه بي نه رسي . علاج كرف والول كايه قاعده ب كرحب مرايين كي تكليف راه الله اوس طرات افاق نهيس والوسطيف سيد فبركرا كالكاكوني السبی دوا دے دیتے ہیں یا محکمت لسکا دیتے ہیں حس سے ٹیندآجائے ،التہ حلّ ثمّاً نے ان حفرات پر نمیند نالب فرما دی حس سے غم کامسوں ہونا حتم ہوگیا . منْقرَّ اَمَنْ ذَلَ عَلَيْكُهُ مِنْ بَعِنْدِ الْعَنْدِ إِلْمَنَةُ نَعُاسًا يَغْمَىٰ كَلَّا بِعَدُّ مِنْ كُوْمِي السَكوبيا فرما اا اوراونگر کو اَمَانَة " يعني بن اورراحت تبايا ، يه توم ايون كے ساتھ موا جومناً فقین تحے ان کا دوسرا ہی رنگ تھا ، ان کو اپنی ہی **جانوں کی ٹری ت**ی ۔انہیں رسول النوسلي الأعلية ولم ت اور دين كها م مح يحد تحيي مبدر دي نرتعي اورالشرتعالي کے بارے میں حق کے خلاف مباطبیت کے خیالات بیکا رہے تھے ، کہتے تھے کہ بماری تو کیو بتی بی نبیں ، ہم نے تو بیلے بی کہا تھا کشہرے باہر جاکرنے لوای ، ہماری بات ملی ادر سمادی دائے برعمل موتا توسیان آکر سم کیوں مادے جاتے۔ التُدتعالیٰ نے فرمایا ان كوحواب دے دوكرسب اختيار الله الله كاكا الله كاكا الله كى قعنا وقدركے مطابق ہوتے ہیں اگرتم اپنے تھروں ہیں ہوتے ت بھی وہ لوگ تھروں سے کل کر ابنی این قتل گا ہوں میں مینے جاتے من کے بارے میں معتول ہونا معدر موحیاتھا۔ بِمرفرالي : وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُهُ حِصَ مَا فِي قُلُو بِكُمْ والمنه عليه والمدات الصير والمرتك المرتك الم میں ہے اور تاکداس کو مساف کرے حوتمہارے دلوں میں ہے اورالندسینوں کی باتو كوعاف والاب، مطلب يب كريه جو كه مهااس التينش آيا كالترتمهاري باطن کی آزمائش فرمائے کیونکہ مسیب کے وقت تجوں اور حبولوں کا یہ میلیا ہے۔ دِنانحیمنانفقوں کانفاق کھل گیا اور مؤمنین کا ایمان اور زیادہ معنبوط اور ثابت

سہوگیا اور بوں توانشرتعالیٰ سب باتوں کوحا تیا ہی ہے پیکی مظہور کے طور پر ہے باتی کی ہر

صحابيكي معافى كاعلان آخرى فرمايا: إنَّ الَّذِينَ تَوَكَّوُا مِنْكُمْ الآب (بُ شک تم میں ہے جولوگ اس دن ٹینٹ بیسر کر چلے گئے جس دن دونوں جاتیں آکیس پی مقابی ہوئیں بات ہیں ہے کہ ان کوشیطان نے لغزش دے دی بعین البياعمال كيسب جوانهول نے كئے اورالدت تحقيق التَّه نے أن كومعات فرمايا ، ي شك الدريشية والاحلم والاسم)

اس آیت کرمیمین مسلمانوں کوتسنی می دی ہے (کیونکان کی معافی کا اعلان فرمایا ہے ، اور یہ می بنایا ہے کہ جولوگ گیشت بمبرکرمل دیتے تھے اُن کوشیطان نے لغزی دے دی تھی اوراس لغزی کا سبب ان کے تعبین گناہ بن گئے ۔ اس مے علوم مبواك گناه كن بول كي طرف كھينتے ہيں ايك گناه دوسكر گناه كاسبب بن جاتا ہے اورگنا ہوں کے ذریعیت بطان دوسرے گنا جوں برآمادہ کر دیتاہے ۔

# مسلمانوں کوشتی اورمنا نفوں کی بدھالی

ا درحس وقت تم کوانسی منے بت بہنی جس کی دوگن مصیب تم سنجا چکے ہوتو کیاتم بور کئے بوكريه كهال سے ،آپ فرماد يجي تيمار بى الرن سے ہے شک اللہ بر صرر وقادر ا ورخوتنظیف تمبیس مهنمی حس دن دونول ماتس ایک دوسئے کے مقلطے می آتی تحییں اسویہ الشرك حكم ب تعااورتاك الشرقال جان مَوْمَنِينَ كُواورِمان لِے ان كُوحِبْهُوں نے نُفاق ا ختبار کیاہے۔اوراُن ہے کہاگیاکہ وَجَنِگ

اَوَكِمَا اَصَامَتُكُوٰمُ صِيْمَةٌ حَدْ أَصَلَتُمُ مِتَالَمُهَا قُلْتُمْ آنَّ هَٰذَا فتل هُوَمِنْ عِنْدِ أَنْفُ كُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلْ شَيُّ فَدِيْرٌ ٥ مآاصًا يَكُمْ يُوْمُ الْتُعَى الْجَمْعُنِ فَسِيادُ إِن اللهِ وَليَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِمَعُهُ لَمَ الْكُذِينَ نَا فَقُواجٌ وَ قِتْ لَيْتُ مُ تَعَالُوْا صَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوَادُفَعُواء

كروالشركي راه من ياد فاع كرد، وه كنه لك كراكرهم جنك كرناجائة توسرورتمباريسا ہولیتے، دہلوگ بہنسبت ایمان کے آج کفر سے زیادہ قریب ہیں ۔ وہ این مونہوں سے وہ بات کہتے ہی جوان کے داوں یں نہیں ہے ا ورالنُّه خوب مباننے والاہ اُس بات کوجیے وہ چیاتے ہیں جنبوں نے اپنیمائیول

قَالُوْالُولُعُلْمُ قِتَالَّا لَّا الَّهِ عَنْكُمُ ا هُ مُ لِلْكُفْرِ مَنْ وَمَهِ إِ أَفْ رَبُّ مِنْهُ مُ مُ لِلْآ بُمَانِ ، يَقُولُونَ مِياً فْـوَاهِمِــمُرَمَّالَيْسَ فِيْ تُلُوْمِهِمُ وَاللَّهُ أَعَلَى لَمُرْمِمَا تَحِثُتُمُوْنَ ﴾ أَلَذَنُ فَكَالُوُا لإخْوَائِهِ مُرَوَقَعَ دُوْا لَسَقُ أَطَىاعُونَا مَا قُبِلُوا وفشلْ كَهااور فود بي راكر بماري بات مانة فَأَدْ مَاءُ وَاعَنَ ٱلْفَلْيَكُمُ الْمَوْتَ وَمُارِبُ عِلْهِ الْيِهِ وَإِلْهِ عِلْمَا مِنْ الْمُوتَ

إِنْ كَ مُنْتُ مُرطد قِينَ ٥ لَوْلا (١٩٨١١) عاوت كودفع كرواكرتم تع مو-مسلمانوں كوجوغزوة أحدمي وقتى طور يريث كست بهوتى اوراس لسله ميں تكليف يبني اس يركيولوكول كے منہ سے يوسكالا اتى ھاذا اسى مصيبت بم كوكب ال ہے مہنی اس کے جواب میں ارشا دموا کہ اے نبی دسلی الشرعلیہ ولم ) آب ان کو جواب میں فرما دیں کہ لیر سباب طاہرہ میں تمہاری اپنی حالوں کی طرف سے سے کہ تم نے ربول مقاصلی نا خرام کی نا فرمان کی اور سہاڑی برحن تیرا ندازوں کو ہٹھا دیا گیا تھاانہو نے ما وجود تاکسیدی تکم کے اس جگہ کوتھوٹو وہا اور مال غنیمت لوشنے ہیں لگتے واس ات كوبيان فرمات مروئ قد اصكنت مرقبت لكنها بحى فرماياكتم كوحوت كليعت بہنی ہے گذشتہ سال غزوہ مدرمیاں ہے دوگنی مصیبت تم دینمنوں کو بہنچا ھیکے ہو سترا دمی اُن کے تست ل ہوئے تھے اور شرا دمیوں کوتم قیدی بناکر مدینہ منورہ میں لے آئے تھے . اس مل تی دینے کا مہلوا فتار فرما یا کتم اپنے دشمنوں کو اپنی مصیب دوگنی مصعیب سبخاهی مهوراب اگرتمهی مصیب مهبنج مرگئی اورودی تمهاری فرمانی كى وجه سے تواس رِيْكَين كيون بورب مو ، عبر فرمايا ، وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمُ الْمَاعَى للجرَمْعْنِ فَيَسِاذُ نِهِ اللَّهِ (جس دن دونوں جاعتیں ایک دوسرے کے مقالم

میں آئی تھیں اس روزتم ہیں جونت کلیف بہنی سو ۔ تکلیف سبخیا الڈرکے کم سے تھا) معنی سبب ظاہروہی تصاحب کا ذکر سواکہ تم نے نا فرمانی کی اور حقیقت میں بات یہ ہے كە دېنگ كے موقع برحو كوم صيبت بيش آئى وہ الله تعالیٰ کے حكم مكونی ہے تھی وہ ہرجیز یر قادرے جوجا ساہ کرتاہے ،اس کا کوئی نعل حکمت سے خالی نہیں ہے بعض تیں يهلِّي بيان ۽ دي من اور بونن ڪٽي آ گيميان موتي ميں اور وه پيمن : ولمنعَلْمَةِ المُؤْمِّينِ فَي آكه التَّهُمُ وَمنين كوحيان لے يح مخلف مُومن كون بي وَلِيَعِلْمُ الَّذِيْنَ مِنَا فَعَتُواْ ١ ورْ مَا كُواللَّهُ بِعَالِمُ أَن لُولُوں كوجان في حِنبوں نے منا نعتتِ ں ،حواندرسے مسلمان نہ تھے ، زبا نوں ہے کہتے تھے کہ ہم **سلمان** ہیںاور سلمانو س كُفل مل كرريت تھے . اب حب حبّاً كاموت أيا توظا مرى دوستى مي تيور بييھے اوراُن کا نفاق کھل کرظا ہر ہوگیا جس کی سورت آگے بیان فرمانی وَقِیْلَ لَهَا مُرّ تَعَالَوُا قَاتِلُوا فِي سَيِيْلِ اللهِ أَوَا دُفَعُوا. لِعِنْ ان عِلَاكِمَا كَا مَا وَاللَّهِ كَا راہ میں جنگ کرو، اگر حنگ نہیں کرسکتے ہوتو ہماں سے ساتھ ہی رمو اگر ہمارے ساتھ رہوگے تو دشمن کو عاری ماعت زیادہ نظر آئے گی اس سے میں دشمن کے وفاع كى ايك صورت بن كى . ( ذكره في الرجع عن ابن عباس رمنمان تمالى عنه ما) آكَ ان كاجواب قل فرمايا قَالْمُوا لَوْنَعُلُمُ قِتَالًا لَاَ الشَّعُنْكُمُ وه كيف كُ اگرہم حبّاً۔ کرنا جانتے تومنرورتمہارے ساتھ ہولیتے ۔ اس کا ایک مطلب تو وہی ے حوز حمیہ من ظاہر کیا گیا اور ایک مطلب یہ ہے کہ اگر تمہم میعلوم ہوتا کہ واقعی ارانی مفید ہو<sup>ہ ک</sup>ی ہے تو ہم تمہارے سا تد حباک میں شرکت کر لیتے۔ ہا دے خیال میں تولزانی کا ڈسٹک نہیں ہے یہ کیالزائی ہے کتم تقویہ سے آدمی مواور دستمن زیادہ ہے ، سامانِ حرب مجی تمہارے یاس کم ہے ۔ کم سے کم مرامر کی مکر موتو اڑا ای اڑی جائے۔ غالب مبونے کی امرید نہ ہوتو کم از کم مدافعت کرنے کی قوت تو بو اب توظام بی مالات میں اینے کو جنگ میں جبونک دمیا سراسر ملاکت میں وال دينام (ذكر فالروح)

الله تعالیٰ شاخ نے ان کے بارے میں فرمایا کے فرائک فرکو میری اَ قُرَبُ مِنْ کُو مُدُ الله میں ایس اس بینے ایمان کے جموعے دعوے کرے سلما لوں میں گھلے طے رہنے کی وجہ سے ظاہر اس سے بینے ایمان کے جموعے دعوے کرے سلما لوں میں گھلے طے رہنے کی وجہ سے ظاہر ایمی ایمان کے قریب سے اندرسے کا فراق بہلے ہی سے تھے تھی ظاہر میں ہوا یمان کا دعویٰ کرتے سے اس دعوے برخودان کے ابنے تول وفعل نے بان چیردیا ، ہر تقلم نمان کی باتوں کے
میش نظر دیکنے برمجبورہ کے کردیوں نہیں میں کیونکہ باتیں کا فرون میری کررہے ہیں ۔
میش نظر دیکنے برمجبورہ کے کردیوں نہیں میں کیونکہ باتیں کا فرون میری کررہے ہیں ۔
میری نظر دیکنے برمجبورہ کے کردیوں نہیں میں کیونکہ باتیں کا فرون میری کررہے ہیں ۔
میری نظر دیکنے برمجبورہ کے کردیوں نہیں میں کیونکہ باتیں کا فرون میری کررہے ہیں ۔
میری نظر دیکنے برمجبورہ کے دیوں نہیں میں کیونکہ باتیں کا فرون میری کررہے ہیں ۔

کھرفرایا کی ورائی بافوا ہے۔ مرمالیس فی قانوبیہ کر وہ اپنے وہ و سے وہ بانیں کہ رہے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہم جنگ سے کو بانتے ہوئے یا یہ کہ جنگ کا ڈھنگ دیکیتے تو تمہارے ساتھ موجاتے دونوں باتیں ایس ہیں جوان کے قلبی عزائم کے خلاف ہیں ۔ صفیقی بات یہ ہے کہ وہ کوئی جی سب یہ بہانہ کریں ان کو تمہادے ساتھ مونا ہی منظور نہ تھا۔

## جنگ بن شرکت کرنے سے دستے چھٹ کارانہیں ہوسکتا

منافقین کامز میرحال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الّذِیْنَ قَالُوا لِا خُوانِهِ مُو وَقَعَدُوْ الْوَ اَطَاعُوْ مَا مَا تُبَدُّوْ اَکْرِیہ وہ لوگ ہی جوجود تولوانی سے جان بچاکر ہی ہے درہے اورلینے ہمائیوں کے بارسے میں کہا (جوان کے نسب میں بیٹ تد دارتھ) کہ ہم نے تو بیہا ہی دلئے دے دی تی کرحبگ نہ کی جا جہاری بات مان لیتے تومقتول نہ ہم ہے ۔ اُن کے جواب می لطویسر زنش او تو بی کے ارشاد فرمایا قُلْ فَا ذُرَءُ وَا عَنْ اَلْفَائِسُكُمُ الْمَوْتَ اِلْ سَحَدِ اِلْمَائِسُ اِلْمَائِسُ اِلْمَائِسُ اِلْمَائِسُ اِلْمَائِسُ اِلْمَائِسُ اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

صددقین کرآب فرمادیجے موت سے کہاں کاؤے لڑائی تیور رکھرس بعدید اور سمجولیاکہ موت سے بچ گئے یہ بیوتونی ہے ، موت تو کھر بھی آنی ہی ہے ۔ حب تم كوموت آنے لگئے جواپنے مقررہ وقت برآئے گی توموت کو دفع کردینا اوراُے ٹال دہنا اگرتم اس بات ہی سیتے ہو کہ حباک میں شرکت زکرنے سے موت ہے بچاؤ ہوسکتاہے۔

منا فق کے نز دیا۔ حبان کی قیمت زیا د ہے الٹیرکی راہ میں جان دینے سے كترا آسے مون كواللركى رسامندى مقسود ہے ، وہ الله كے لئے جتيا ہے اوراسی کے لئے مرباہ ،الٹر کے لئے لڑنے اورجان دینے سے اسے کوئی چیز میں روک تی **.** 

### يتنهدار زندهبي اورخوسش بس

وَلاَ تَحْسَبَنَ السَّدِينَ قُتُ لُوافِي اور برَرْ لِكَان ذكرو أَن لوكول كم إرسي مج سَينيلِ الله أَمْوَاتًا وسَلُ الله كالمقل كَ الله كالمعتقل كي كدوه مرده بن ، اَحْتِ الْ عِنْدَى بَهِمْ مُوْرَفَوْنَ ٥ لَكُ وه دُنده بن اين رب كياس رزق يَا فَرجِينَ سِهِمَا أَنتُهُ مُراللُّهُ مِن وهُوسٌ بن اس بيحوالشراع أنبين مِنْ فَصَلْلِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ لَيْ فَسَل عِطَافُوا يَا اورْفُوشَ بُويب بالذنن كم مُلْحَقُوا بِهِمُ مِنْ خَلْفِهِ مِرْ الْآخَوْفُ عَلَيْهِ مُرُولًا هُـُمْ يَحْزَنُونَ ٥ نَسْتَنْسَوُوْنَ بنغ مَهِ مِن الله وَ فَضَل الْ اَتَ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَخْرَالْمُوْمِينِيْ

ہں ان لوگوں کی وجہ سے حوان کے پاکسس نہیں بہنچے ، ان کے پیچیے روگئے کہ کوئی خو<sup>ن</sup> نہیں اُن پراورنہ وہ رخجیدہ موں گے ۔ وہ خوش مردسهم بوحيعت اوفضل غداوند کے اوراس بات سے خوش می کر ہلاست ب التَّرِينَائِجُ نبينِ فرما مَّاموَمنين كِ احركو.

منافقین نے اللّٰہ کی اہ یّنہ بدہ وجانے والوں کے بارے میں یوں کہا ھیا

کہ اگر ہماری بات مان کی جاتی تو مقتول نہ ہوتے، گویاکہ ان کا مقتول ہوا ا ان کے زد کیا جیانہ ہوا اور ان کی خیر خوا ہی اس میں ظام کررہ ہے تھے کہ وہ قتول نہ ہوتے اور د نیا میں اور زیا وہ زندہ رہ جاتے۔ آیت بالا میں ان لوگوں کی بلاً بات کا تو ہے ہے اور ٹو منین کو سے آئی ہی ہے اور سنبارت میں کہ جو عنزات انند کی راہ میں فتول ہوئے اُن کو مردہ نہ مجھو بلکہ وہ تواہیے رہے کی باس زندہ ہیں اور دنیا کی جیزی ان کے باس نہیں ہیں تو یہ کوئی نقصان کی بات نہ ہیں کیونکہ ان کو وہاں ان کے رہے باس سے رزق ملہ ہے جو دنیا کی معمقوں سے ہیں زیادہ بڑھ کے اعلیٰ اور افغندل ہے۔ اللہ تو مالی ہے جو دنیا کی معمقوں سے ہیں زیادہ بڑھ کے

سمدردی ظام کررہے ہیں کہ ہاری بات مائے تو مقتول نہ موتے بیہ لوگ ٹیم ہیں جانبے کہ انڈرکی را دہیں مرعبانا یہ موت نہیں ہے ملکہ وہ زندگی ہے اور عمد و زندگی ہے اور ٹری زندگی ہے۔

بښاش بې. وه ټونغمتول ميې بې اور دخمتول بي بې اورمنا نفتين خواه محنواه ک

جور خدارت شہید ہوگئے وہ دسرف اپنی متوں میں خوش ہیں بلکہ وہ ان سلمانو کے بارے ہیں ہمی خوش ہور ہے ہیں جو اُن کا کہی نہیں ہینجے اس دنیا ہیں ان سے بچھے رہ گئے ۔ کا اگر ہوگئے می اللہ کی راہ میں شہید مہومائیں توان برجی ہاری طرح النام ہوگا، دخوف ز دہ ہوں کے ندمغوم ہوں گے ۔ وہ سجھتے ہیں اور طبئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں فراما ۔ ندائس نے ہما آرا حب سائع فرایا نہ ہمارے بعد ہیں آنے والے اہل ایمان کا اجر منابع فرائے گا۔ منابع فرایا نہ ہمارے بعد ہیں آئے والے اہل ایمان کا اجر منابع فرائے گا۔ بن سعور ق تا بعی رحمة اللہ علیہ خیاری فرایا کہ ہم نے حضوت عمالت منابع فرایا کہ ہم بن سعور النہ میں آب و کہ تھے سکی اللہ فرایا کہ جو اساد فرایا کہ جو رسول النہ میں عالیے کم سے اس کا مطاعب وم کر بھیے ہیں آ سے ارشاد فرایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں تست ل ہوئے ان کی روئیں سنر میندوں کے لوٹوں میں ہیں

ان کے لئے قندل ہی جوءرش سے لطکے ہوئے ہیں ، وہ جنت میں جہاں جاہیں جلتہ مجسرتے ہیں - محیران قند ملول میں والیں آجائے ہیں ۔ الشرحل سف نہ نے خاص توجہ فرمانی اوران سے دریافت فرمایاکیا تمہم کسی چیزی خواہش ہے انهول نے عرض کیا مہیں کس چیز کی خواہش ہوگ ؟ اور حال بیت کے ہم جیت میں جہاں چا ہیں تیلتے میسرتے ہیں۔ الشرفعالی شانہ نے تین مرتبا کطرح سوال فرمایا حبانہوں نے سمجولیا کہ میں کھور کھے حواب دینا بڑے گا ، حب یک خوائش كا اظهار فكرس سوال موتابي رسب كا توالترتعال شانه سعرض كيا كرات رب سم يه حالت بن كرسهاري روصين بهارت بمول مي والي كردي جانین تاکہ ہم ایک باریمیر آپ کی راہ میں س کرنتے جائیں جب یہ بات ہر : وَكُنَّى كُوانْهِ بِسِي اوركونَي عاجت مبي<u>ن ہے توسوال كرنا چيوط</u> وياگيا ` اوّل توكسي چنزکی نوائش ظاہر نہ کی اور نظاہر کی تھی تو ۔کہاکہ ہیں دنیا میں دوبارہ واسپ س بھیج دیاجائے تاکہ ایک بار بھیر شہید موجاتیں۔ وباں سے والیس آنے کا قانون نہیں اوراس کے سواکچہ مانگتے نہیں ان اِنٹے سوال نہیں فرمایا)۔

(رواه مسلم ص ۱۳۵- ج ۲) صحالة كي تعريف براب نے زخم خورہ ہونے كے باوجود التداوراس كے ربول كالحكم مانا۔

أَحْسَنُوا مِنْهِ مُ وَاتَّمَوا أَحِرْكُ جنبون فِيك كالمُكَّةَ اورتقول فالله عَظِيْمُ أَلَدْنَ قَالَ لَهُ مُ كَالِن كَلْيَ بِيتِ إِلَالِ عِيلِي ب*ین کرحی* ا<u>ن سے لوگوں نے کہاکہ ل</u>اشبہ لوگوں نے تمہارے لئے سامان جمع کیا ہے

اَ لَنَذِينَ اسْتَعِمَا بُوا يِلْهِ وَالرَّسُولِ حَن لُوكُول فِي الشُّداور رسول كَحْكُم كوال اللَّه مِنْ بَعَدِ مَا اَصَابَهُ مُوالْقَرْحُ وَلِلَّذِينَ اس كَبِعِدُواْن كُورْمُ مِيخِ فِهَا تَعَاان يَ التَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْحَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْتُوْهِ مُ فَرَادُهُمْ

الْمَانَاةُ وَقَالُوْاحَسْبُنَااللَّهُ وَيَعْمُ الْوَكِيْلُ ٥ فَانْقَلَبُوا بغ مُهَ مِنْ الله وَفَضْ ل لَـمُ تَـمُسَيَّهُ مُ سُوَّءً لا وَالنَّعُوا بِ صنْوَانَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ ذُوْفَصْلِ (ألغران: ۱۲۲ مادس ۱۲۲ ، ۱۲۵ (۱۲۵)

لبذاتم ان سے ڈروتوان کی اس بائے اُن کا اورزیادہ ایمان طرحادیا اور کینے لگے کہم کو التركافي باوروه اتها كارسانب سوو التركي نعمت اوراس كافعنس كروانس سيح ان کو کھیر می تکلیف نہ بہنچی اور وہ انڈکی نیامند عَظِيْمِهِ وَإِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْظِنُّ كَتابِع رب، اورالشُّرْمِ فَعَنل واللب. يُحَوِّفُ أَوْلِيكَ أَوْمِ فَلاَتَعَالُوهُمُ يرجبات بِشِ آنَ صرف اس وجب كشيطاً وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُتَوْمِنِينَ ٥ اين دوستوں عدراتا بسوتم أن عد درواور جحرس درواگرتم ايمان والے و-

درمنتوردك ج٢ مي حضرت ابن عباس رضي الله عنه سي منعول هي كرجب ا بوسعنیا ن ا دراس کے ساتھی (غزو ہ احد کے بعد ، وانسیس ہوئے اورسٹرکین کا آپس مشوره ہواکہ م شکست دے کروایس آگئے (یہ تو کھیجی نرہوا) سب کما نوں کو تم ہی اريية، لهذا وايس حيل كرصلة كري، اس كي خبراً تحضرت مهلي الشعكيدولم كوبهو كني تو آپ اپنے سحابہ کولے کران کے پیچیے جیلے اور مقام حمرار الاسد تک اُن کا پیچیا کیا۔ جب ا بوسفیان کوبہیتر حیلاکہ آب ہمارے بیھے آرہے ہم توالوسفیان اپنے ساتھیوں کو لے کرصلاگیا۔ راستے میں نی عالقتیں کے جیزسوار ول سے ملاقات ہوئی ان سے ا بوسفیان نے کہ د باکرتم محدری الته علیہ ولم کوکہ دوکہ ہم والیں لوٹ کرجملہ کرنے کا ارا ده کررے ہیں تاکہ سلمانوں کو ہالکل ہی ختم کردیں . ان لوگوں کی تمراء الاسدیں آنحضرت سرورعاً لمصلی الله علیہ ولم سے ملا قات ہوگئی انہوں نے ابوسفیان کی آ نقل كردى ،اس رآية اورآب كاساتهيول في حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَالُوكِتِ لُ كهاكدانية ممادے لئے كافى ہے اور سارا كارسازيہ.

الشُّرْمِل شَايْهِ نِهِ آبِتِ بِاللَّالْأِنْ أَرْلِ فَهِا بَيْ رَجِسٍ مِينِ سَلَّمَا يُونِ كَي تَعْرِيفٍ ـ ك غزوة أحديس زخم خورده مونے كے بعد بھى) الترتعالے كے رسول سلى الترعلية 44

کی بات مان لی اور دشمن کا چھپاکرنے کے لئے اکھ کھڑے ہوئے، تمرار الاستک چھپاکیا اور حب دشمن کی طرف سے بیجی کی کہ ہم نے مہت ساسامان تیاد کر لیا ہے تو حسنہ الاستان الور حسنہ الوکھ الو

اورابن شهاب زمرى ہے بحواله بهتمی فی الدلائل نقل کیا ہے کرالوسفنان نے جلتے وقت بہ کہ یہ یا تھاکداب مدر میں حنگ ہوگی جہاں تم نے ہارہ آدمیو كوقت كياتحااس كي وعبرسے رسول النُّدسلي التُّرعلية ولم صحافة كے ساتھ مدركيليّ وانہ ہوئے، ساتھ ہی تجارت کے لئے سامان ہی لے لیا تھا کہ اگر حنگ ہوئی تو جنگ کرلس کے ورنہ تحارت تو ہوئی جائے گی ۔ جب بیصنرات مدر کے لئے ج تھے توراب تہ میں شیطان نے اپنے دوستوں کوان کے ڈرانے کے لئے کھڑ لرديا تقا، وه كهة تمح كريم نے سناب كرتمهارے مقابلہ كے لئے بهت ساسالا تیارکرلیاگیاہے لہٰذاتم اینے ارا دہ سے باز آجاؤ اورا حتیاطے کام بو، دشمن تم بنگ کرے گا اور تمہارا سامان جین لے گا۔ ان شیطانی حرکتوں کا ان حضرات پر کچواٹر نہ ہوا اور رابرعلتے رہے حتی کہ مدرمیں ہینج گئے ، وہاں وشمن کا نام ونٹ ان جی ر عنا انہوں نے اپنے اموال کوفروخت کیا اور نفع کے ساتھ والسس ہوئے. مذکورہ بالاآیات میں حضات صحائثہ کی تعربیت ہے جوعزوہ احد میں حوث کھانے کے باوجو درمتمن کا چھاکرنے کے لئے نہل کھڑے ہوئے اور دشمن کی جھو ڈی جبکیوں ا ورستیطان کی حرکتوں کا بھی ذکرہے اور سلما نوں کو جومال تجاریت میں نفع عال ہوا اس کابھی تذکرہ ہے شیطان کے دوستوں نے چوڈرایا کہمہاراد شمن ایسے بسے سامان کا سے سے بو کرملہ آور مونے والات اس کا اٹرلینے کی بجائے وہ الناسی کی طرف توجه ہوئے اور صنبوط لیتین کے ساتھ انہوں نے حَسْمِینَا اللّٰهُ وَنَعْمُ الْوَكِيْلِ کہاجس سے اُن کا قلب بھی قوی ہوا اوا بمان طرحد گیا۔ مومن بندوں کوا سٹری بر بھروسہ رکھنالازم ہے،شیطان اورشیطان کے دوستوں کی شرارتیں توجاری ہی ہی

بیلین سلمان کوالٹرکافی ہے اور وہی ان کا کارسانہ ۔ اگرالٹرکی مدداور سر نہ ہوتی تواسلام لورے عالم میں کیے بھیلی شیطان اوراُس کے دوستوں نے
کہ بھی بھی کہ سلام کی وشمنی میں کمی نہیں گی ۔ بیر نیڈون دیک فیڈوا نوٹر الله
بافٹوا جہ جہ فرواللہ مستقر کنورہ وکو تھے وہ ان کی فرون ، یوگ جا ہے بی کاللہ
کے فرد اسین دین اسلام ) کو ایسے مذہب دبونک مادکر ) بجادیں مالا نکا ہے فرکو کے سال کے فرد سے گا کو کا صف روگ کیسے ہی نا نوسشس ہوں .

(مورة الصعت : ٨)

سعد بن الربيع رمني الترتعالي عنه إيك لضاري صحابي تھے ان كے بارسے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیے علیہ ولم نے فرما یا کردیکھیووہ زندہ میں یا وفات یا گئے ایک سے ابی شنے عرض کیا مارسول الشہیں تلاسٹس کرتا ہوں ،جیابہیں تلاش كما تواس حال ميں ما ماكەزندگى كى كھەرتى ماقى تھى ان سے كہاكہ مجھے رسوال صلے اللہ رتعالی علیہ ولم نے حکم دیا ہے کہ تمہیں تلاش کروں اورد بھوں کتم زندہ مویا دنیاہے جاملے ہو، سعدین الربیع نے جواب دیاکہ میں زندہ ہوں میری طرف سے رسول الترصلي الترعلي المراس المرسي ادو اور يدسعام بيبنادوك الترتعالى آپ کو ہماری طرف سے بہترے بہتر جزاعطا فرمائے خواس نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے جزادی ہو ، اورمیری طرف سے اپنی قوم کو بھی سلام پہنیا دواوران ے کہوکے سعدین اربیع نے سفام بھیجا ہے اگر رسول التی صلی الشعلیہ وسلم کی طرف دہمن مہنج کئے توتم میں ہے کسی کے لئے بھی التار کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا اور یہ با تزیذ ہوگاکہ تم میں ہے کسی کی آنگہ بھی دیکھنے والی باقی رہ جائے دمطلب یہ ہے کہتم سب رسول التُدعيلي التُّدعليہ ولم كى حناظت كے لئے مرسُّوا ورجان ديدو) په کہا اور تعوري جي دير ميں ان کي روح نڪل کئي رضي الله تعالى عنه ـ راوی کہتے میں کرمیں نے رسول النہ صلی اللہ رتعالیٰ علیہ ولم تک ان کی آ يهنجادي. (سيرت ابن مشام منظ)

# شهدار المركى مكفين وتدنين

عبساكه يهيم معلوم مواكر عزوة اعدكم وقعه يسترصحابه شهيد موكي تع مدینه منوره وانسیس جانے سے پہلے ان حضرات کی تکفین و تدفین کا معاملہ درہیش تفا بعن سحاب اے اے اپ شہدار کواٹھاکشہر مدینہ منورہ میں لے گئے تھے رسول النه صلى النه عليه الم ف فرماياكه ان كوويس في آوّجها ل ان كوشهبدكياكيا تھا جنانجے شہرے ان کے جنازے واپس لائے گئے طبیعت میں صنعت میں تھا شكستكي بهي تمنى سخف كے لئے عليمده قبر كھودنا بعي شكل تھا لهذاايك الكقير میں دودوآ دمی دفن کئے گئے \_\_\_\_\_ ، جن دوحنازوں کوایک قبر میں رکھنا جاہتے تھےان کے بارے میں آپ در مافت فرملتے تھے کدان میں سے زیادہ قرآن نس نے عال کیا بھرجی ایک کے بارے می بتا دیا جا آن کا اس نے قرآن یادہ براهات توات لحدس اندر بكتے تقے اور اس كے براراس كے ساتھى كوركھ نتے تھے اور بطور فن دونوں کوایا عادراور هادیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مل ن کا گواہ ہوں، آنے عكم دياكان كواسي طرح عنسان تي بغيرز خمول بي سي جوخون نكال باسي كيساته دفن كردْ يا جائے بي منه من وضي الله تعالىٰ عنه كو صفرت عبدالله بن جحش و في الله تعاقم عبنه كسائق ايك قبريس وفن فرما دياد كما كالكاف الاصابة) جيساك سيلي بان كياكياك حضرت مصحب بعليرضى الشرتعالى عندس بالكاك أعدى سے تھے ،انہوں نے ایک بی کٹرا تھوڑا تھا، جبائے تقریس رکھاگیا توبطور کفن سے درکو ان ردُّها نَكِنَهُ لِكُمْ تَوسَرُّهُ هَا نَكِيَّةً تِنْ مِا وَلَ كَعَلَ جائے تِنْ اور ما وَلَ دُها نَكِيَّة توسمُعل ا تأتیا۔ رسول انتشلی المعلیہ ولم نے فرمایاکہ مسر ڈھانگ دو اوران کے پاؤل یراد فردگهاس) دال دو<sup>ی</sup>

الدصحيح بتقارى ص ١٠٩